

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBERALLY FOR PAKISTAN





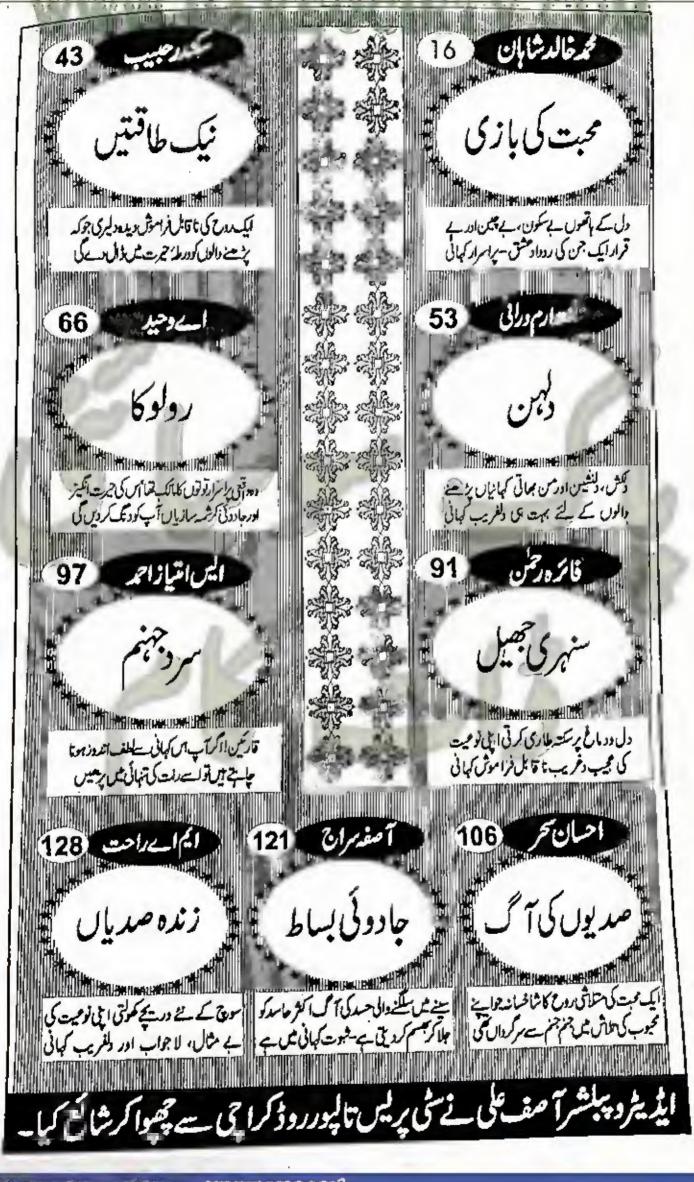



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPR.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN





الم تبرادارب فوب جانا ہے کہ تم اور تبراد ہے اور کا اغدازہ دو ہائی دات کے قریب اور بھی آدمی دات اور بھی تہا کی دات اور بھی تہا کی دات اور بھی تہا کہ اس کو ناہ دیسکو کے تبرائی دات تیا م کیا کرتے ہو۔ اور اللہ تو رات اور ون کا اغدازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو ناہ دیم میں اور بھی تو اس نے تم پر مہرانی کی ہی بعث تا اس نی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھلیا کرواس نے جانا کہ تم میں اللہ کی ناہ میں لڑتے ہیں۔ تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھلیا کرواور نماز پڑھتے رہواور ذکو قادا کرتے رہواور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض ویتے رہو۔ اور جوکل نیک تم اپ لئے آئے جیجو گے اس کواللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تربا وکے ۔ اور اللہ سے بخش اس کے تربو۔ بے شک اللہ بحث دالا مہر ہان ہے۔ (سورة اللہ 20 آئے دہو۔ بے میں اللہ بھی ویک کہ اے ہمارے دب ہم اور تم توب کرو جب ویکھوکہ گئی اور ہیں ہے دکھی ہم یقین کرنے والے ہیں۔ فرکہ کے دالے ہیں۔ فرکہ کے دالے ہیں۔ فرکہ کے دالے ہیں۔ فرکہ کے دور آئے دور

## WWW.PAKSOCIETY.CON

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

معرف الجسك جماري كراجي من مل فرد الجسك ك 16 ويرسالكر ، كى برخلوص مبارك باوتبول فرہ میں۔دومری مبارک باواس بات کی گی آب بڑے باہمت اور حوصل مند میں کدان نامساعد حالات میں وُرو انجسٹ کو برئی پابندی اور با قاعد کی سے نکال رہے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ سولنہ بری کے اس طویل عرصے ہیں بھی آ ب کا پر جہ تا خیر سے بیس آیا اور کندہی اس کا معیار گرفے ویا جو بہت برنی بات ہے۔ ہمی خریدنا آسان اے بالنامشکل۔ بہت سارے پرانے اور معروف ڈانجیسٹ بند ہو مکتے ہیں۔ میں اس شرط پراظہار خیال کررہی ہوں کہ ایسے من وعن شائع کریں ہے۔ كَانْ جِعَانْتُ تَطْعِي مُهُوكِي مِينِ فِي قِي مَكْمَى بَعِي جَرِيدً فِي وَطَهُ بِينَ لَكُعَامِ جُولِ كَدا يك قبي لا وَ جَاسَ لِحَرِيدِ لا كُلَّ تقید کررنی مول می کوئی بھی چیز خراب موجائے تواہے پھینک نیس دیاجا تا ندوی والے کودیاجا تا ہے آب بیاس کہ میں مخلصانہ طور پراؤر ڈامجسٹ کی خامیوں کی نشاین دائی کررائی موں۔قار کمن سے شکایت ہے کدوہ کہانیوں پر سنیداور تبعروں کے بجائے اور موضوعات براظہار کرتے ہیں جو کئی طرح سے مطابقت نبیں رکھتی ہے، وہ ہرکہ ان اورسلسلہ دار بر کھل کر تقید كرين اكم معيار بہتر ہو ۔ جھے محتر المفرز انه عابد صاحب كارائے سے انفاق نيس جوانبول نے ايم الياس صاحب كے ارب ين دي، مجه حيرت موئي ، ين صُرف اليم الياس كي فين مول ليكن اس كابير مطلب نبيس كه خلط بات كمول المحتر مدفر زانه عابد نے شاید بھی ایم الیاس صاحب کو پڑھائیں درنہ میہ بات نہیں کہتیں کہان کی تحریروں میں صرف نام کا فرق ہے۔ اسپالگانے كركمى كے كہنے برا بى دائے كا ظهاركر ديا۔ من اور ۋائجسٹول كى بات نہيں كردى ہول صرف دُر ۋائجسٹ من شائع ہونے والی ان کی تحریروں کی بات کررہی ہوں جوا کی عظیم اٹاٹہ ہیں۔اورموجودہ سلسلہ دار کہانی عشق تا کن ہے جوای وقت ایک بہترین سلسلہ ہے۔خدا کرےزور قلم اور زیادہ۔ میں ان کے بارے میں ایک بات کہنا جائتی ہوں وہ اپنے قلم کو قابو میں ر میں ادرا حتیاط کا دائن نہ چھوڑیں۔ میں چول کہ ان کی زبردست فین ہوں۔ اس لیے ان کی تحریر جہاں کہیں تبھی چھیتی ہے۔ ضرور پڑھتی ہوں۔ ایم اے راحت صاحب کونکشن اور ہرموضوع پر تکھنے کی تدرِت ہے۔ وہ برمول سے بہت اچھا لکھد ہے میں عرمعلوم میں کیوں دُرد انجسٹ میں اب تک ان کے جتنے بھی ملسلے وارشائع ہوئے ہیں متاثر ند کر سکے بھتر م اے وحید صاحب ڈرڈ انجسٹ میں آئے اور رولوکا سے چھا گئے۔ اب تک رولوکا ایک سوگیارہ اتساط پر محیط ہے۔ ان کی تحریروں سے یہ الدازه ، وتا ہے کہ وہ دو مواتساط سے زائد لکھ لیں مے ،ال کی برِقسط کی خوتی رہی ہے کیاں میں دل جسی بحس ،اور قدم قدم پرامرارے جش کے باعث ان کی قط کا نظار دہتا ہے۔ قار میں میری اس بات سے اتفاق کریں مے کدورو انجسٹ میں

Dar Digest 09 November 2014

کع ہوئے ہیں آن میں صرف جا دوگر اور دو وکا ہیں، اور داھیے اس آٹائے پر جننا فخر کرنے کم ہے کیوں کے ایک تحریریں بار بارنہیں کہی جاتی ہیں۔ جھے امید ہے کہ اس محریف کوشائع کریں گے۔ Thanks منیس بلکے شکر ہے۔ اس سالگرہ برسب کو برغلوص مبارک باد اکیوں کہ اس کی ترقی اور کا مرانی میں ان سب کا حصہ ہے۔ الله الما المال كرتى را الجسب مين خوش آمديداميد بكرآب برماه ابنا تجزيدارسال كرتى ربيس كل بركس كالبنا بناخيال ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ تو تمام قار کمین ای کر سکتے ہیں کہون تقید برائے اصلاح کرتا ہے اورکون تقید برائے تقید کرتا ہے۔ شکفته ارم درانی بناورے السام ایم میں امید کرتی ہوں کیا حوال کیر ہوں گے ۔آپ وہا تبین علیٰ کہ میں ارب اور کی اور السام کی کہ میں اور کیا در کہانی کس علی اور کی است کو تمبر کا شارہ ادارے کی طرف سے موصول ہوا۔ بہت خوشی دبین ادر کہانی کس علیت میں لکھ کر تھے جو رہی ہوں کل 23 اگست کو تمبر کا شارہ ادارے کی طرف سے موصول ہوا۔ بہت خوشی موئی بہت بہت میر بانی کین سے پڑھ کریں تو چونک اٹھی کہ میں نے تو اکو بر کے سائگرہ نمبرے میلے ہی کہانی ارسال کردی بے لیکن اس پرسالگر ہ نمبرہیں لکھااورادارے کی طرف ہے ہدایت کی گئی ہے کہ سالگر ہ نمبرکہانی پرلکھا جائے بس بحربو آپ کواندازہ بیں مجھے کتنی پرشِانی ہوئی۔ اپن ڈائری لے کرمیں نے فورا ایک ٹی کہانی کا خاکہ تیار کیا۔ امی کودکھایا تو آئیس بہت بسندآیا۔اورکہانی لکھنے بیٹھ کی ۔23 تاریخ کوئی دو پہر تین بجے سے میں نے اسارٹ لیااوراس وقت دات کے 2 نجر ہے بیں۔ اور 24 تاریخ ہے میں نے دلبن کمل کرنی میرے ہاتھوں کی درو کے مارے کیا کیفیت ہے اکہ میں ہی جانتی ہوں۔ لیکن سکالگرہ نمبرے لئے اپنے محبوب رسانے کو کہانیوں کا ڈینل ڈوز تھفہ 'عینی''ادر'' دہمن'' کی صورت میں تھیج کردل مہت خوش مور باہے ۔ کبانی میں کوئی خلطی موتی موتو معذرت خواہ مول IKnow کے میری Writing بھی تھنگ نہیں ہے اس میں کیکن کیا کریں ہاتھوں کو کپڑے سے بار بار باندھ کراور مالش کرتے ابھی مکمل کی ہے۔ پلینزمیری 'دہن ' کوسائگر ہمبر میں ضرور شائع کر کے جھے میری شادی کا تھ ضرورو یہ کے گا۔ سب کے لئے ڈھیرول دعا میں ورڈ انجسٹ کوسالگرہ دل ہے مبارک ہو۔ اسٹاف ڈرڈ انجسٹ اور قار تین کی طرف ہے شادی مبارک ہو مگر امید ہے خطاور کہانی بھیجنا بھولیں گی نہیں۔ پلیز ا طاهره آصف ساہوال ہے، السلام الم میں نے اس سے بل ایک کمیانی آپ تے جریدے کے لئے کھی تھی لیکن رفتہ برنشمی سے دوآ پ کوموصول ندہو کی اور تین ماہ گزر گئے اب اس دوران میں نے ایک مختر ناول اور تحریر کر لیا اب آپ کی خدمت عالیہ میں دونوں پیش ہیں امید کرتی ہوں کہاہے اپنے جریدے میں جگید کے گرحوصلہ انزائی فر مائٹیں تھے میری اُلتجاء یمی ہے کہ ہوسکے تو میری دونُوں کا وشوں کو ڈرمیں جگہ دیں ذاتی طور پرمیں خود ڈرکی مداح ہوں اور میگ ایس کی مستقل مصنفہ نے کی آرز دمند ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ میری موجودہ تحاریرآ کے کوائن زیادہ متاثر نبار عیں لیکن اگر آپ موقع دیتے رہیں گے تو یقین رکھیے کہ میری تحاریر بھی نکھر ل جا جمیں گی ابھی تو محفن ظیع زاد کہانیاں تحریر کی ہیں ہیں چند حقیقی واقعات کو تلمبند كرون كى \_ ميں نے يہلے بھى عرض كياتھا كه مين الريستال رائز ابنا جاہتى ہوں لينى مين محض اعزازى مصنف بنے كااراده مہیں راحتی امید ہے کہ میری اس کہانی کانام آپ خود تجویز کریں جب کہ پہلے والی تحریر کانام دختر آتش ہے۔ المن المامره صاحبه: ورو المجسك مين موسك وليكم آب كى كماني اصلاح في بعد عنقريب شائع كردى جائع كى محنت محنت اورصرف محنت سے ہی آ ب اپنے مقصد میں کا میاب ہوسکتی ہیں لکھتے آ دی لکھاری بن جاتا ہے۔ سيده عطيه زاهره لا مورس ،سب سے پہلے تو سائگرہ ڈرڈ انجسٹ کی مبارک بادیول سیجے ،ادراس کے ساتھ ساتھ عیدالصحی بھی تمام قار کمین اور ڈرڈ انجسٹ کو بہت بہت میارک ہوڈ رڈ انجسٹ آج بروزمنگل مورخہ 22 متبر مذربعہ ڈاک موصول ہوا۔اور بید مجھ کر بہت خوشی ہوئی کے میری کہانی سالگرہ نبر میں شامل تھی۔اس سے لئے میں ادارے کی شکر گزار ہوں۔سب سے سلے میں سرورق کی تعریف کروں گی۔اس ماہ کے رسالے کا سرورق بہت خوبصورت ہے۔ چرجو چیز میں رسالے میں سب سے پہلے پر مقی ہوں۔ وہ قار مین کے خطوط ہیں سب سے زیادہ خوشی بلکہ بہت ہی زیادہ خوشی ۔الیس امیناز احمد كاخط ير حكر بوكى \_ انهول في تبعر وكرف كاحق اداكرديا \_ واه بهائى جى واه دير سے آئے پر درست آئے \_ دومرى بات میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری کہانیوں کی تعریف کی۔اور مجھے ڈر کے لئے ایک اچھا Dar Digest 10 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

اضافة قرارد یا جمع قاسم رحمان صاحب آب کاشکریداور ہال ہے گئے ہے کہ ڈرٹ جمعے بہت محبت دی ہے۔ اور آپ کی رائے کا شکرید دوبارہ! اور ساجدہ راجہ صاحب بجھ آپ کے چاچو کا پڑھ کر بہت افسوں : وا۔ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے (آبین) دراصل سمبر کے شروع میں میر سے سب سے چھوٹے چھا کی وفات ہوگئی۔ صدمہ بہت بڑا تھا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چاچا جان کی مغفرت کے لئے دعا سے بیٹ گا۔ ایک اور کہانی "مجبوری ہے" ارسال کر رہی ہوں امید ہے قار کین ڈرڈ انجسٹ کو مایوں نہ کرے گی۔ اب اجازت دیں اللہ عافظ!

الله الله عطیه صالب الماری اور قار کین کی وعاہے کہ اللہ تعالی آب کے جاجا کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلٰی مقام

رے اور لوا تقین کومبر جیل کہانی شامل اشاعت ہے۔

قاضى جماد سرور اوكاره مع يتونيس كبول كاكيس درد انجست كابهت يرانا قارى مول يافر دو انجست ر مع بغیر نیز نہیں آتی یا بھوک نہیں لگتی ، تا ہم پیضرور کوش گزار کروں گا کہ گزشتہ نمین سال ہے مسلسل زیر مطالعہ رہے کے بعدا سے اس تعلی کابر ملا اقرار کرول گا کے عیال دار ہونے کے باوجود ہر ماہ ڈرکا انتظار ایک محبوب کی طرح کرتا ہوں! چونکہ میں ایک سرگاری ملازم ہوں اس لئے وقت کی کی کاروناروتے ہوئے اور مصروفیت کا جواز پیش کرئے ہوئے باواکتوبر 2014 ء کے والمجسف كي صرف مملي كباني "آخرى اجها" بي بره بإيا مول جس كي باري مين عرض كرون كركماني كابلاث اورآغاز جتنا ا جھااور جاندارتھا کہانی کا اینڈ اتنای بے جان ثابت ہوا۔ بہر حال گزشتہ ڈرڈ انجسٹوں کومدِ نظرُر کھتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا كر تما لكهارى حضرات اين اين كوششول سے وركا ايك معياز اور مقبوليت قائم كيئے ہوئے ہيں۔جس ميں يورى وركي تيم كى بھى انتقاب منتیں اور نیک بیٹی شامل ہیں مگر ایک التماس تمام رائٹر جھزات ہے کروں گا کہ قیام پاکستان ہے پہلے اور بعد بہت ہے امنے تھی کہانیاں سیند میں آج بھی موجود ہیں۔ انہیں ضرور تلاش کر کے ڈرکی زینت بنا کیں۔ جس طرح ڈرڈ انجسٹ میں اصول زبانہ کے مطابق لیڈیز فرسٹ کی بنیاد پرصنف نازک کے خطوط کو پہلے جگہ دیے اور پڑھنے کی بارک ہوتی ہے بالکل اس طرح" توس قزح" من صرف ايك آ ده صفي خضراشعار كودية بين جب كيغز لون كوجاريا في صفحات ميسر بوت بين -جو كميرى نظريس سراسرزيادتى ہے۔ آخريس ايك بات ضرور كرنا جا بول كا كه برانسان كى بورى زندگى كاوارومداراس كى نيت ير منحصرے بہم سب بنی اپنی کامیابی ونا کامی کاراگ توالا ہے ہیں مگر میس موجے کاللدرب العزت نیتو ب اور دلوں کے حال مبترجانے والا ہے۔اللہ عدمانے در المجسٹ سے سلک تمام میم کودن دگی رات چوکی کامیابی و کامرانی عطامو۔بندہ ناچیز کے ساتھ آب لوگوں کی جوصلہ افرائی شامل حال رہی تو آئندہ بھی آب بر میاران بین حاضر ہونے کی جسارت کرتار ہوں گا۔ تجربهنه وینے کی بنا و پر ہل کاوش میں کسی کاول دکھا ہوتو معذرت خواہ ہول۔

﴿ ﴿ ﴿ مِنْ مِنْ وَمَا وَمِنْ وَلِيكُم وَ مِنْ وَلِيكُم وَ مِنْ وَلِيكُم وَ مِنْ وَلِيكُم وَ مِنْ مِنْ وَلِيكُم وَ مِنْ وَرَقِهُم اورد ہے۔ آپ کے قبی لگاؤ کا آئندہ ماہ بھی شدت سے انتظار رہے گا۔

Thanks

Dar Digest 11 November 2014

ہے کہ اتمیاز صاحب: بہت بہت شکریہ آ بقلبی نگاؤے تجزیبارسال کررہے ہیں اور گزارش ہے کہ آ پ آ سندہ ہر ماہ ہی تلبی نگاؤے ساتھ خلوص نامہ ادسیال کرتے رہیں مجے۔Thanks

محمد اسلم جاوید نیمل آبادی،السلام یکی نیک دعاؤل اور خیر دعافیت کے ماتھ عاضر ہوں۔ اوا کو برکاڈر 
دا بجسٹ دیم کر بردی خوشی ہوئی سرور ق برا الاجواب تھا۔ اندر نگ برگی تربد ل سے ملاقات ہوگی خطاور عز ل شائع کرنے کا
بہت بہت شکرید موسم آ ہت آ ہت بدلتا جارہا ہے گر معاشی طور پر حالات ہیں بدلتے دھرانوں اور سیلا بوں نے انسانی زندگی 
مظلوح کردی ہرانسان غز دہ دکھائی دیتا ہے ساتھ ہی عیدالفتی کی آ مدآ مدہ ۔ میں پر ہے کا بہت پراتا قاری ہول قرآن کی
باتیں دل کومنور کرتی ہیں خطوط میں قار مین کی پر ہے کے بارے میں اپنی اپنی درائے کا اظہار ہوتا ہے برچہ پہلے ہے کانی بہتر
جارہا ہے خداا سے تر تی ہے ہمکنار کرے اس دفعہ ہر کہائی خوب سے خوب ترشی تو سی ترزح کے تما اشعار استھے منے غز لیں بھی

کے کہ اسلم صاحب: آپ کی مجت ڈرڈ انجسٹ سے قابل وید ہاورامیدوائن ہے کہ دیمجت بیٹ برقر ارد ہے گہ۔ ہماری دعا ہے کہ اندتھائی آپ کو بل بل خوش وخرم رکھے۔ امید ہے کہ تندہ ماہ بھی خلوص نامہ بھیجنا نہ بھولیں گے۔ Thanks اسلم میں شہر سلطان سے، امید ہے خیریت ہے، بول کے۔ دعا ہے دب ذوالحلال سے کہ صداخوش دیں۔ اسلم میں شہر 22 سمبر کی مجمع موصول ہوا۔ ٹائل اچھاتھا۔ سب سے پہلے تو سولیوی سالگرہ مبارک، آین ۔ اکتو بر 2014ء کا سالگرہ نمبر کی مجمع موصول ہوا۔ ٹائل اچھاتھا۔ سب سے پہلے تو سولیوی سالگرہ مبارک، قامنی ہیں ریٹرن آف دی ڈے مسٹر ڈر ۔۔۔۔! فداکر ہے تی کا سفر جاری رہے کہ تھاری اپنی محنت دکھاتے رہیں اورڈ رکومزید فی معیاری تجروں کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یا ہے کے کہ معیاری تجروں کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یا ہے کے کہاری طرف لے جائیں۔ اس دفعہ خطوط اعلی یا ہے کے کہاری طرف لے جائیں۔ اس دفعہ خطوط اعلی یا ہے کے کہاری طرف لے جائیں۔ آئیں۔ بات کرتے ہیں خوبصور نت اور معیاری تجروں کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یا ہے کے کہاری طرف لے جائیں۔ آئیں۔ بات کرتے ہیں خوبصور نت اور معیاری تجروں کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یا ہے کے کہاری طرف لے جائیں۔ آئیں۔ بات کرتے ہیں خوبصور نت اور معیاری تجروں کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یا ہے کہاری معیاری طرف لے جائیں۔ بات کرتے ہیں خوبصور نت اور معیاری تجروں کی۔ اس دفعہ خطوط اعلی یا ہے کہا

Dar Digest 12 November 2014

تعریفان طور پر بختر م الین دانتیاز صاحب کا تجزیهٔ شاک تنا ما تشیمِ شاعر بھی ہیں۔مبار کباد کہان کی دوسری کتاب مارکیٹ معریفان طور پر بختر م الین دوسری کتاب مارکیٹ می فاؤنی ہوئی۔ ناصر محمود فرہاد صاحب،آب بہادرا دی ہیں۔ زندگی امید ادراس کا نام ہے۔ ہم سب نے ایک دن داہی یں مادی ہوں۔ لوٹ سے جاتا ہے حوصلہ رکھیں۔ ہماری دعا کی آپ کے ساتھ ہیں محتر مدساجدہ راتبہ کے انگل کی وفات کا افسوں ہوا۔ اللہ اب و برد می مران قریش صاحب ایک اچھی تحریر لائے ساعل صاحب کی لفت بھی اچھی رہی ۔''روح کاراز''عطیہ زیرہ جناب! ناویدہ مجرم، عمران قریش صاحب ایک اچھی تحریر لائے ساعل صاحب کی لفت بھی اچھی رہی ۔''روح کاراز''عطیہ زیرہ جناب، ارجادونی چکر اوربیتو میری اسئوری تھی ۔ بیتو خیراً ب بنا نیس کے۔ اور جادوئی چکرکومگددیے کاشکریہ....! جھلے ماہ ویلڈن، جادونی چکر اوربیتو میری اسئوری تھی ۔ بیتو خیراً ب بنا نیس کے۔ اور جادوئی چکرکومگددیے کاشکریہ....! جھلے ماہ میں نے دواسبوریز روانہ کی تھی۔ بیتہ میں اب تک بیٹی کنہیں۔اب کی باردو مختصرا سٹوریز حاضر ہیں خونی بیک اور نظر بد سمج م محبت كابدله محبت موتا ہے۔ ہمارى اور ذركى محبت بميشه زندہ رے گی۔اس اميد کے ساتھ كه ساسيں مہلت دينگي توا گلے ماہ مجرحاضر مول محالله باكتان كوخوشحال ركھ\_ادرونياكى ترتى يافية توموں ميں شاركر \_ آين \_ مرور روی ایس بیرے کی بیندیدگی کا شکریدآئندہ ماہ بھی خلوص تا ہے کا شدت ہے انظار رہے گا۔ ایک مدر صاحب: پر ہے کی بیندیدگی کا شکریدآئندہ ماہ بھی خلوص تا سے کا شدت ہے انظار رہے گا۔ محمد خالد شاهان صادق آبادے، دُرد انجست عمام اسناف دقار کین اور رائرز کوجنبول نے اپنی محنت لکن سے ساتھ ڈرو انجسٹ کوخوب سے خوب تر بنانے میں مصروف ہیں۔ میں خالدعلی صاحب کی بات سے منتفق ہول کہ بیادر وُ الجَبِّهِ ثَالِمَ اللهِ ، يَ نَبِينَ ہے۔ بلکہ اس میں ہم سب ایک خاندان کی طرح ہیں۔ جس بی ایڈیئر صاحب وُ رُوَا بجسٹ کے تمام اسٹاف قارمین و ورسب رائٹر شامل ہیں ۔ وُ رَکو یہاں تک پہنچانے میں تسی ایک کانبیں ۔ اِللہ کی رحت کے ساتھ ساتھ ہم سب کا ہاتھ ہے کیونکہ ہم ایک فائدان کی طرح ہیں جس میں تجھ جارے ہیں تو بچھ نیوساتھی آ بھی رہے ہیں بچھ ناراض ئے، تو بیچھ خوش ہے، کیونکہ ہم ایک خاندان کی طرح ہیں اورای خاندان کے ہر فرد کو جا بیے کہ وہ اسے اس گھر ڈر والجسك كومت لكن بيار ومحبت كے ساتھ ساتھ اور زيادہ كوشش كرے جسے برانسان اے آپ كوستوارنے مين لگا ہوتا ہے كدوه سب سے الگ اور خوبصورت نظرا ئے اساف قارئین، ورائٹرزكر بھی رہے ہے . میان سب كى محنت كانتیجہ ہے كہ وہ تغنيدكر \_ يرباز يباالفاظ استعال ندكر \_ ينقيدا يكر ح كدى رائزك ول آزارى ندم وبلكده آب كي تقيد اي الملطى كواوراحسن اندازيس ورست كرے \_كمانيوں ميں رولوكااے وحيد صاحب كى ، لاجواب تحريب ال كے بعدمير اساد محترم ایم اے داحت صاحب کی زندہ صدیاں ایک ایس تحریر جس مے سحرے نگانا بہت بی مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایس امیاز احمر کی نئ قبر ڈرخوف کے ساتھ بہت خوب رہی۔ اور سسئرز میں خونی ہیو کے شائستہ سحر انوکھی، ہدردی، ساجدہ راجہ، لفت ماحل دیما بخاری، روح کا راز ،عطید زاہرہ عینی، شگفته ارم ورانی، بیسب لاجواب ،اور دُر وخوف کے ساتھ ساتھ ایدونچر اسٹوری تھیں ۔ناصر صاحب کے والداور ساجدہ سٹرے جاجائے انتقال کاس کرد لی دکھ ہوا۔ انٹر تعالی ان کو جنت فردوس مں جگہ عطافر مائے آمین۔ الله الله خوش بوجائے آپ کی محبت کی بازی شائع ہوگئے۔ آپ کی تمام باتنس بالکل میں ہیں اور آپ کی نگ كمانى كاشدت سانظار ب جهونى جهونى كمانيال لكصة رب اس من زياده فاكده ب ضرغام محمود كراجى سے، آدار تعليم اكتوبر 2014 يكاذرد انجست كاسالگره نمبرملا فوراني فهرست برنظر دوڑائی مراین تحریر نہ پاکرمندے بے ساختہ بیشعرنکل گیا۔ دعابہار کی مانگی تواشنے بھول کھلے بگستاں میں جگہ نہ کی میرے آشیانے کو،اس سے زیادہ کچھ کہنا خلاف اوب ہوگا۔ سالگرہ نمبر ہاتھ میں آیا تو ہمیں 440 دولٹ کا کرنٹ نگاپریشان ہوکر عجھے کودیکھا مگروہ KElectric کی مہریانی سے ساکت تھا۔ بجل حسب معمول جانے کہاں جہل قدی کرنے کی ہوئی تھی مجر پریشان ہوکر سالگر ہنبرکو ہاتھ میں لیا تو کرنٹ پھرنگاغور کیا تو پتا چلا کہ کرنٹ تو سالگر ہنبر کے سرور تی پرموجو و محتر مہے وجوو میں دوڑ رہا ہے ادروہ چی چی کر کہدری ہے بقول فراز۔ دونوں انسان ہیں تو کیوں اسنے تجابوں میں ہیں۔ مگر ہم بھی ایک مربر دفخیر کائیاں تھی ہیں ۔ نورآجوایب ارسال کیا۔ تصور میں جلوے ہے بہشت تے، جدائی سلامت مزے آرہے ہیں۔ سائلرہ نمبر مدینہ تر من مراع مريب بهت اليمي تفيل خاص طور يرايس حبيب خان صاحب كية خرى الجهام المائية محرصاحب كنوني بيولي مدر بخارى

Dar Digest 13 November 2014

صاحب کی جادوئی چکر،عطیدزایره صاحبه کی روح کازار ، نشگفته ازم درانی صاحبه کی مینی اوزشیراد و جیاندزیب مباس صاحب طویل کمانی کالی چریل قابل ذکر تھیں۔ ایم اے راحت صاحب کمانی کی زندہ صدیال نے جبل قبط سے اسے بحریم مکز لا عطاعة فريس وروائجست كمام عمله درقار كمن كودرو الجيست كي سوليوس سالكره مبارك بو-من من خرعام صاحب: بهت بهت معذرت كدآب كي كهاني سانگره نمبر مين ندآسكي - آئنده ماري كوشش موگي كدآب كو عكايت كاموقع ند ملے\_آئدوماه مى فلوس نام كاشدىت ساتظارى سے اللہ عامر ملک راولیندی سے،خداکرے ورکاتمام علداورقار کمن خیریت سے ہوں ورکاسالگرہ نمبرا بی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔اس میں شامل تمام کہانیاں ایک ہے بڑھ کرایک ہیں۔تمام رائٹرزکود کی مبارک تبول ہو۔ خاص کر جادوتی چکر،لفٹ،انو تھی ہمدردی بینی اورروح کا راز پیند آئیں۔ میں بخاری سسزر خاص کرساحل دعا بخاری اور راحل بخاری کا بہت عی ممنون ہوں کہ میری بینس مجھے یادر تھتی ہیں۔اورمیری تحریروں کو بھی بسند کرتی ہیں۔ بیتو آپ کی اعلی ظرفی ہے درنہ میں اس قاعل کہاں میں تو ٹوئی محصوفی تحریر لکھتا ہوں -جبکہ میری بہن ساحل دیا۔ آ ب تو برا سے رائٹر ہیں ج من آب ك تررول كافين مول راحل بهنا، بهت شكرية بيجيني رمو يى بال-اس سال من الي تحرك تعير من مُقِروف قَعَالَى لِيَعَ غِيرِ حاضرر بالتِمهاري تَصواني مولى اورساحل كي تهي مونى كباني " نقاب" كا شار كلاسيكل كبانيون ميس موتا ہاور ہوتارے گائم درنوں بہنوں کے لئے ڈھروں دعا میں۔ مل ما عامر ما حب خط لکھے کمانیوں اور دائٹر کی تعریف کے بہت بہت شکر یامید ہے گا کہانی جلد از طلع میں کرشکر سے محمد نديم عباسي ميواتي بوك منتيم عراق قاريم السلام اليكم أوركي سالكره اوراكوشت دالى عيدمبارك سالكر ، فبرخوبصورت المثل كے ساتھ ، مارے باتھول ميں ہے۔ جوكہ 24 ستبركو برر ب والا سے ليا۔ بماري من

محد فرند معدالی میلانی میدانسی میدانسی بول سے، بنتے سرائے قاریمن السلام بیکم فررک سالگرہ اور گوشت دائی عیدمبارک سالگرہ بمبرخوبصورت الشل کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جوکہ 24 سمبرکو جدرے دالا سے لیا۔ ہماری من المستور المرائز آئی ساحل دعا بخاری لفٹ اسٹوری کے ساتھ جلوا افر در نصی مگر دوسرے مند بسند رائٹر بھائی فالدشا بان غیر خاصر۔ آخری اچھا۔ ای طرح شائستہ سحرخونی ہولد اینڈ انوشی آخری اچھا۔ ای طرح شائستہ سحرخونی ہولد اینڈ انوشی ہمدردی ساجدہ دوری تاصر محمود فر باد نے بھی بہت خوب اکھا۔ عدد اسٹوری تھیں۔

انظارر ب

Dar Digest 14 November 2014

ساجدہ آپ کے جاچوک دفات کا گن گر بہت دکھ ہوا۔ ناصر بھائی آپ پر جوالمناک حادثہ گرر چکا ہے۔ اس کا بہت دکھ ہے۔
بلاشید زندگی میں والدین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایم اے راحت کی ٹی تحریز ندہ صدیاں اچھی ہے۔ لیکن سنہری تابوت جیسی
کہائی نہیں ، انو تھی ہمدردی اور لفٹ بہت زبردست تھی۔ ساحل دعا بخاری نے جب بھی لکھا زبردست لکھا۔ رولو کا از دی
ہمیٹ بشنم ادہ چاند زیب عباسی اس مرحبہ آپ کی کہائی اچھی تھی۔ عشق ناگن ٹھیک نہیں ہے باتی کہانیاں زیر مطالعہ ہیں۔ نئ
کہائی بہت جلدارسال کردوں گا۔ اب اجازت شب وردز ڈرکی ترتی کے لیے دعا گو۔
کہائی بہت جلدارسال کردوں گا۔ اب اجازت شب وردز ڈرکی ترتی کے لیے دعا گو۔
انظار ہے۔ نواؤش تا مے کا آئن رہا مجھی انظار رہے گا۔

الله الملا محمن عزیز صاحب: تلبی لگاؤے کہانیوں کی تعریف کے لئے شکریہ امید ہے ہر ماہ ڈرڈ انجسٹ ہے قلبی لگاؤ کا جوت خطاکھ کردیے رہیں گے ادراس کے لئے بہت بہت شکریہ۔

فیلک فیدهای درجم بازخان ہے، ورڈ انجسٹ اور تمام بیارے قار کین کوئیک تمنا کیں اورڈ عیروں آ داب، اکتوبرکا شکارہ ہاتھوں میں ہے۔ سرورق انجھالگا قر آن کی باتیں پڑھ کردلی سکون ملا کہانیوں میں بالتر تیب۔ آخری انجھا، سب سے پہلے پڑھی ایک انجھونی تحریرتھی ۔ لفٹ، دعا سسٹرز، کی ہمیشہ کی طرب آیک منفر دکہائی تھی ۔ شہرادہ جا ندزیب عباس کی کہائی کالی جزیل انجھی تھی ۔ ایس امتیاز احمد ہمارے ڈرکی شمان ہیں، ان کی کہانیال ایک الگ ٹا بی پر ہوتی ہیں۔ قبر کی جوری بھی دلیس تحریرتھی ۔ ایس آخریا و کو گئیس خدائے دلیس تحریرتھی ۔ ایس کے علاوہ رولو کا بھش ٹا کن، سفید حویلی، روح کا دائر، جادو آن چکر، سب کہائیاں انجھی گئیس خدائے برزگ و برتر ہمارے و گئی ترقی عطائر مائے ۔ آگئی خدائے برزگ و برتر ہمارے و گئی ترقی عطائر مائے ۔ آگئی منامہ بیڑھی کو دن دو گئی اوردا ہے جو گئی ترقی عطائر مائے ۔ آگئی نامہ بھنج کر جہ بہا فلک صاحب: ہمراہ آپ کا خلوس نامہ بیڑھی کرولی خوتی ہوتی ہے آمید ہے کہ ہمراہ آپ اس طرح نوازش نامہ بھنج کر

جها جها فلک صاحب جراماه این کا طول نامه پر هروی نون ابول هم میده به نده راماه این کا حرف وارس کا منه شکرمه کاموقع دینے رکبیل مے۔

Dar Digest 15 November 2014

# WWW.PAKSOCIETY.COM

### محمة خالد شابان- صاوق آباد

عامل نے منه هی منه میں کچھ پڑھ کر جب کمرے میں ایك طرف پہونك ماری تو چشم زدن میں ایك خوفناك بپهرا هوا جن نمودار هوا اور آتے هی آناً فاناع عامل كو گردن سے پكڑ كر اوپر كو اٹھاليا اور پھر .....

ول کے ہاتھوں بے سکون، بے چین اور بے قرارا کیے جن کی روداد عشق - پراسرار کہانی

رات برای تاریک قی اور ایک ایک بل کرے کے کررہی تقی، وقفے وقفے سے چوکدار کی "جاگے" رہو جاگئے رہو جاگئے رہو جاگئے رہو جاگئے رہو ایک تاریخ کی آواز سنائی دے رہی تھی ۔اور پھر بادل کا آواز شیمی رفار سے گزرتا چلا جاتا۔

اجا مک کمرے میں گو بخنے والی شامین کی چی اس قدر دہشت ناک تھی کہ اگر کوئی من لیٹا تو ایک لیے کو ہم کر کرزہ براندام ہوکر جیکئے سے زمین پر گرجا تا۔

شامین کی آلکھیں پوری طرح کل کی تھیں وہ بسر پرایک جسکے سے اٹھ بیٹھی ۔اس کا جسم بسینے سے شرابور تعااور جسم پر کیکی طاری تی ۔

اچا مک ال کی نگاہ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر پڑی جوخون میں لتھڑ ہے ہوئے تھے، خون کی بہلی ی وحارا پیروں کے ملووں ہے ہوتی ہوئی بستر کی جا دراور گدے میں جذبے ہوری تھی کرے میں نائٹ بلب کی مرم روشی آئی کی کہ پیروں سے بہنے والے خون کی رنگت مرم کی بجائے ساہ لگ رہی تھی۔

ال ونت اسے ایسامعلوم ہور ہاتھا جیے دل اس کے سینے کی بجائے کنیٹوں میں دھڑک رہا ہواس نے اپنے حواس برقابو ہانے کی کوشش کی اور کافی مدتک اس میں کامیاب می ہوئی کہ اچا مک اسے کھنگوناتی ہوئی ہلی

کی آواز سنائی دی۔ عام عالات میں شایداس قدر محور کی آواز اسے بے افتیارا پی طرف متوجہ کر لیتی یا شایدوہ اس کی تلاش میں مرکز دان ہوجاتی۔ یا شایدوہ اس کی تلاش میں مرکز دان ہوجاتی۔ مگر اس وقت وَہ خوف اور جر التی کی ملی جلی

مراس وقت وہ خوف اور جرائمی کی ملی جلی کی ملی جلی کی فیاری کی بلی جلی کی فیاری کی بلی جلی کی فیاری کی میں متال ہی اس نے خوف زوہ ہو کرآ داز کی سمت نظر دوڑائی مرکیا؟ دہاں تو صرف دیواری اس کے اس نے اس این کمرے کی دیوارجس پرایک سایہ تھا، جس نے اس کی زندگی کوعذاب مسلسل ہیں متلا کردیا تھا۔

ہنی کی آ واز بدستورجاری تھی۔اؤرای سائے سے آری تھی ازرای سائے سے آری تھی اس و تم از برستورجاری تھی است دیوار پر جھیل رہا تھا، شامین کی نگا ہ جھی اس کے تعاقب میں تھی اچا تک وہ ساید کھڑکی کے رائے باہر لکلا اور بھرعائب ہوگیا۔

شامن ندُ هال ہوکر بستر پرگرگئی۔اپناعصاب پرقابوپانے کے لیے اس نے لیے لیے سانس لینے شروع کردیئے۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسورواں سے کو بیآنسوبر دلی کے بین سے بلکہ اس کی بے بسی کے سے کو س کہ اس کا عدمقابل کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک اسی کلوق تھی جو صنف نازک ہوکر بھی اسے دکھوں کے کلوق تھی جو صنف نازک ہوکر بھی اسے دکھوں کے پر کے لگار بی تھی اس نامعلوم بلاسے پیچیا چھڑا تا اس کے

Dar Digest 16 November 2014

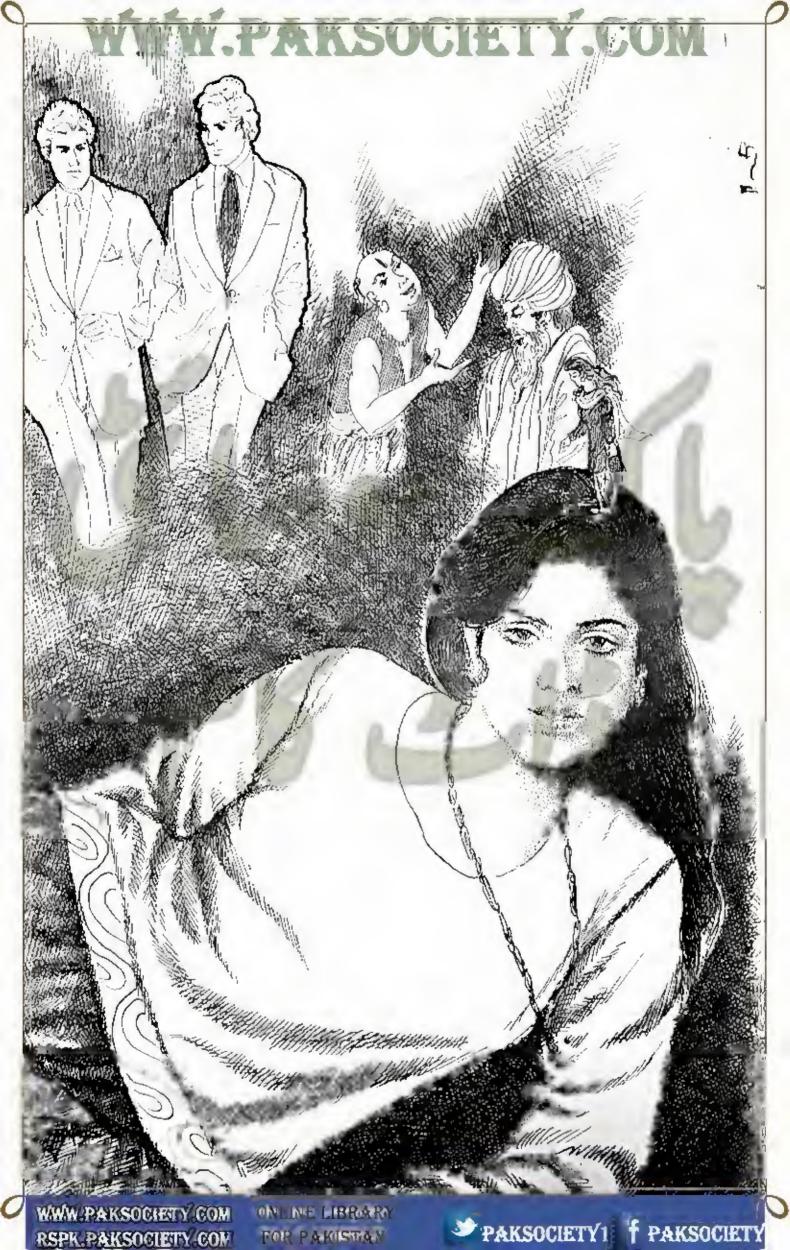

الرائك عالب والحفااورة راام كى خاطر بسرتدر وزاز موكيا اورسوجا کداب سد پہر کے بعد بی اٹھے گا اور شام ک عائے فی کر حدرصاحب کے گھر کی داہ لے گا جو کدائی كے يروى من رستے تھے۔

يهال مين آپ كوائ بارے ميں بتا تا چلول میرانام شابان ہے میں ایک ریائر ڈفوجی مول ادراس وقت این عمر کے بچاسویں برس میں داخل ہو چکا ہوں میں ایک خوشحال زندگی بسر کررہا ہوں میرے کل کا تنات میں دو بینے اور ایک بنی ہے جبکہ شریک زندگی محصے زندگی ك را مول ين تنهاه چيوو كررائى عدم موچى إوركز شدوں برس سے میں زعر کی خارزار میں تنا کا مزن سفر ہوں۔ بچھے آج بھی اس نیک بخت کی کی محسول ہوتی ہے جو بمیشمری را ہول سے خارجتی رہی تھی۔ الله سي ففل سے اولاوسعادت مند بي بي كى شادی مو چی ہے اوراس کی جی ایک بیاری ی بی ہے بینے بعي شاده شده بين بهووي ال فقر نيك اور فرما نبردار بين كرتهم بيلي كي تمحسون تبين بوكي اكر چه بيول في فوج كا شعبدافتيار نبيس كياليكن مجهداطمينان بكدان كاكاروبار معتمم ہے اور دوگوں بھائی مل کراہے جلارہے ہیں۔

برے بینے کا ایک بیٹا ادر ایک بٹی ہے جو بالرخيب وسوي اورآ تفوي جماعت على برحمة مين چھوٹے منے کالس ایک بیا ہے جولویں جماعت میں يدهتا إلى لخاطب من ايك خوش قسمت انسان مول آگر کوئی کی ہے تو اپنی نیک بخت بوی کی فوجی اور ناول تکاری اگر چہ بجب لگتا ہے مرشوق کے آھے سب کچے ممكن باب تو مجھے ناول نگاري كے حوالے سے كافی شير ت مجى ال كل إداكثريد صف والول كوتومير الده ناول كاشدت سے انتظار محى رہتا ہے

ميرا شعبة تحرير خوفةاك اور مأنوق الفطرت ناول. لكمنا باوريمي والدميري شاخت ب، مجهة ج تك معلوم نبيس موسكا كمين دراؤن ناول كيول لكستا ہوں، شاید کوئی غیرمرئی توت ہے جو مجھے ایسا لکھنے ہر مجبور کرتی ہے۔

اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کے بیچھیے ہاتھ دھوکر کیوں پڑا ہے، وہ بیسب جاننے کی خواہش جمی نبیس رکھتی تھی ، اس کی خواہش تھی تو فقط اتن کہ اس سابہ سے اس کا پیچھا جھوٹ جائے۔وہ بستر ہر حیت لیٹی حبیت کو گھورے جارہی تھی چھلے ایک ہفتہ ہے ہونے والے اس عجیب وغریب دا قعات کی فلم اس کے د ماغ ميں چل ري تھي

اہمی ایک ہفتہ ل بی تواس نے اس محرا فریں کو خواب میں دیکھا تھا وہ اسے اپنی جانب توجہ کرنے کے ليے كوشال قامرو وقعى كداس برسرمرى نكاه دالنے سے بھی گریزاں تھی۔

آخراب سابين اين تذكيل كابدلداس طرح لیا کہانی انظی کا رخ اس کی دائیں ٹائگ کی جانب کیا عمرایالگاجیسےاس کی بنڈنی میں آگ لگ تی ہو، درد کی شدت سے اس کی آ کھ کھل کی ،اسے اپن ٹا تک سے آ می کی حدت تھی محسوس ہورہی تھی۔ جب اس نے این ٹانگ کی جانب دیکھا تواسے حمرت کا ایسا جھٹکا لگا كراس كى زبان مرتك موكنى ساس كى شلوار كا واياب يالهنجه يخفخ تك جل جكا قفااور كاراسے وہى سابيانے كر ے کی د بوار پر منڈ لا تا ہوا نظر آیا، اس کے بعدے اس منحوں سائے نے اس کا پیجھا مذجھوڑا اور آج ایا یا نجوی بار مور با تھا۔ ہر بارو ہ ایک فے انداز می مودار ہوتا اور شامین کے لیے تکلیف کا ایساسا مان کر جاتا جس ك بارے بس سوجا بحى نبيس جاسكاتا

كزرتے واقعات اور آنے والے خطرات نے شامین کے دماغ میں عجیب وغریب جال منا دیا تھا۔ انہیں خیالوں میں نہ جانے کب وہ نیند کی خوبصورت وادي ميں حام يجي -

ے دروں میں میں اور اور کی گھڑی نے اس کی آئی کھر ب ملی جب میل پر رکھی گھڑی نے زور زورے چھ بجنے كا اعلان كرنا شروع كيا۔ رات كے واقعات نے اس کے دماغ کو اہمی تک ماؤف کرر کھاتھا اس نے اتنا لکھنے کے بعد قلم بند کیا مکا غذسمیث

Dar Digest 18 November 2014

### WWW.PAKSOCIETY.COM

شامین واپس جاتے ہوئے ان متینوں کو گھور ہی مقی صائم نے پوچھا۔'' کیابات ہے۔'' شامین خاموش رہی اور کہا۔''معبر رکرد۔'' ''صبر کس بات کا ممبر دہر جھھ سے نہیں ہوتا۔' اچا تک صائم نے کڑی پرایک سائے کو دیکھا پھر وہ مرکزا ہواز میں پراتر ادرانتہائی جارجانداز سے شاہد

اور اس کے ساتھیوں کے پیچیے لیکا۔ ساتے کی رفتار اور شاہد کی طرف رخ نتیوں اس بات کی غمازی کررہے ہتھے کہ آج شاہد کی خرنہیں۔

سائیہ شاہد ہے گرایا مگر دہ محسوس نہ کرسکا شاہد ہر طرح سے محفوظ تھا۔

وہ چرت ہے شامین کود کھ دہاتھا بلکہ لائبریری بی موجود ہر خفی شامین کو چیرت ہے دیکھ رہاتھا اور شامین اپنی جگہ پر گھڑی جیسے لرزرہ کھی اس کا جسم بسینے سے شرابورتھا، اس کے وجود کی کیکیا بہت واضح طور پرنظر آری تھی چھ در یہی حالت رہی پھڑا ہستہ آ ہستہ شامین کی حالت سنجل کئی اور دہ کری پر دھیر ہوگئی۔

شاہد جانے کیا سوچ رہا تھا اور بھرمسکراتے ہوئے دالی مزااورلائبرین سے نکل میا۔

شامین برس سے سر پکڑے ہوئے تھی اس کے ساتھ پر بیٹان حال صائم بیٹا تھا جے پھی بھوند آرہا تھا۔
اس کے حسین چرے پر پر بیٹانی کے آ عار اس کے حسین چرے پر پر بیٹانی کے آ عار اس کے حسن کواور بھی زیادہ محرائیز بتارہے تھے۔

مائم کا چرواس کے لیے ایک ایراسوالی نشان تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب ندتھا وہ انجائی سوچوں تیس میرے ہارے میں چندخاص خاص ہاتیں جو میں نے ہتا دیں۔

خیر جن وقت پر حیدر صاحب کے پاس گیا اور حسب روایت شطرنج کی بازی لگ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ حالات عاضرہ پر بحث بھی ہوتی رہی شظرنج کے بعد بس ان سے رخصت ہوا اور گھر کی راہ کی حسب عادت پچھ وقت اپنے کوراور پوتے ہوتیوں کے ساتھ گز ادکراپنے وقت اپنے کیا۔ کمرے میں آیا اور ادھور ناول ممل کرنے بیٹھ گیا۔

☆.....☆

شامین رات والے واقعے سے پہلے ی بہت پریشان تھی اس پرایک اور پریشانی اس کی منظر تھی صائم جواس کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا منگیتر اور محبت بھی تھا اس نے کئی ہار اس کی پریشائی کا حبب پوچھ چیا تھا مگر شامین تھی کہ کوائی تعلی بخش جواب مندے پار دی تھی۔

اس دفت بھی شاہین اورصائم لائر بری ہیں ہیئے ہوئے سے جب ایک اور مصیبت آن پہنی یہ مصیبت شاہر تھا جو بونیورش کے اسٹو ڈنٹس یو نین کا سرگرم رکن شاہر تھا جو بونیورش کے اسٹو ڈنٹس یو نین کا سرگرم رکن تھا۔ شاہین کو اس سے خدا واسطے کا ہم تھا اس کی ان حر کتوں سے شاہر آئی ہوئی تھی کر دہ کمینے پن کا جواب شرافت سے دینے کا قائل تھا دووں بل انجم نے بد جواب شرافت سے دینے کا قائل تھا دووں بل انجم نے بد تمیزی کی انتہا کروی تھی تکرشا بین نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چور دااور ہات آ کے برو صف نہ دیا۔ اس روز تو شاہر سکین دیا تھا گرآج وہ اکیلا شہیں تھا اس کے ساتھ ای کی طرح کے دو خنڈ و نماساتھ کی اور شاہر تھا والور تکالا اور شاہین کے سامنے میز پرد کھویا۔

شاجن خاموش تھی گین ان سے ڈرٹیس رہی تھی۔ شاجن بھی یو بنورٹی ویمن کرائے فیم کی لیڈرٹھی اس نے ایک نگاہ میز پررکھی ریوالور پرڈالی اور پھرغورسے شاہرے چہرے کودیکھا۔

شاہر حقارت آمیز لیج میں اس سے خاطب ہوا۔ "کیوں تی مجھاٹر اہوامیری باتوں کا۔"

Dar Digest 19 November 2014

اور مرصطے عمامان جانب سرد حاکیا.

شابرنے اب ساتھوں سے کچر کہااور کملکھلاکر بنس دیاس دفت د و تو نمن آفس می براجمان تھے،ان کی تعداد شاہرسمیت میں کے لگ بھگ تھی، شاہد باتی الركول كوشاعن كے بارے على شايد كھ بتار باتھا ك احا تك أيك انجاني مكر برامرارة واز ساني دي-"اب تمہاری باری ہے جینے کی اور محرواتی شاہر کے منے ال قدرز ودار في على كرسب بكا بكاره ك

شامرے چندقدم کے فاصلے برایک خوفاک با كمرى مى ، وه بلاكونى اورنبيس بلكه وى جن تما جوكه شائن كے خواب ين آيا مان كا ساولياس اس طرح لبرار لاتعاجميے تيزا ندمي شي بوراس كارنگ كوراتے كر اس كے سفيد ہاتھوں پرنوكيے ساہ ناخن دہشت كا مند بولتا ثبوت تے اجا کے اس نے مند کھولا اور پھرول بلا دیے والا وہ مظرما ہے آیا جس نے شاہد کے ہوش اڑا وياس كے منہ ف كيا وائت تمودار بورے تے جو و مجمعتے می د مجمعتے ہونٹوں کے کناروں سے باہرا گئے۔ اس خون آشام مظر كود كي كرتو مضبوط ول كا انان بھی ہوٹ سے بے گانہ ہو جاتا بے جارہ شاہد کیا بيرتما.

شابرورت موے بولا۔" "كك ....كون .... كون موم ؟"جواب لخ سے بملے ى الم كمامى حر ت ہے اس کی شکل و سکھنے لگے اور پھر ایک ہو جدی جیٹا "اركون كى سے بات كرد بوئم-شامد نے اس کی طرف و کھے بغیر انگل سے

اشاره کیا۔ الركام والاس والاس ك أنى موكى ألكى مسلسل لرزرى مى-" مريبال وكونيس "اس كودستول في

جواب دیا کہ شاہر کی نگا ہ ایک لمحہ کے لیے دوستوں کی مانبائعی اور مردوسری طرف مرحی -مورت مال كافي مدتك اس برعيان موجكاتمي اكل لي معرول جا قاماي في ايك إتح كر عالما

توشابدكوايك جمينًا سانگالور مجرا لكي بي لمح ده ہوا میں اجملا ہوا میزوں کے بیچے جا گرا اے بال محسول ہوا جھے کی پیلوان نے اے اٹھا کرنے دیا ہو۔ شاہر میز برجت گراہوا تا اوراس کدوست اس کے گرد جع تع ان كى بحد مل بحربيل آيا قاء ايس مل ايك الا كے فياركا بازو بكراكر بلانا جا بہ بازوكا بكرنا تھاك شابد کودرد کاشدید جمعنا اگاوراس کے ماتھ ی اے جمو فے والالڑ كا دور جا كرااور يے بوش كيا۔

آفن من ميني مين الاست بوت يدمهم و کھورہے تھے۔ ٹاہر کی مدوتو دور کی بات کری مین اُتا حو ملاجی ندتها که کمرے سے امریکل جائے ،خوف کے مارے ان کی زبانوں سے کلے اور آ مت انکری کا ورد جارى بوكر تعا\_

شابرميز يرحنت كرابوا تمااور دومايه بالكل ال كاور بوالم معلق تماس كى دبشت عثام وابتاول ائی کنیٹیوں میں دھڑ کتا ہوامحسوس مور ہاتھا۔سامیانے این ہاتھ اس کے چرے کی طرف کر کے واپس موڑا مابرى زبان مند فود بخود بابرنكل يريس كالاك كوشش كے باو جوزيان مندين بيس جاري كى، مواش مطل سامد نے اسے دولوں اتھون کی ہملیوں کوایک دور عرار عرار والمراوع كالوثابد عرجر عفو بخ ومخنے لگے یہاں کے کہاں کے وات اس کے جرے بی معبولی ہے لئے محے بہاں کاس کی زبان ك كرز من يرجا كرى، زبان سے بينے والاخون كرون

كرواكس إكس حكر نا موازين برجع مون لكا-اس ربعي أكتفانه موااب الجم كي أتحميس طنول ے إبرارى تى الكا تماجيكو كي زور ساس كا كا وبار ہا ہو،اس نے اپنے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی محر المالكا قا مع كونى زور ساس كا كا دبار بابواس ف اب باتعافان ككوشش كمرايا لكاتعاب ا ہاتھ برے چک کے ہوں۔ ای کمے سامے نے ایا مند کھولاتو ایک عجیب ک

Dar Digest 20 November 2014

WWW.F.SUCIETY.COM

غراہٹ کی آ واز سٰائی دی۔

شاہ کا دل شاید تشد پر داشت نہ کرسک تھا اس لیے اس لیے حرکت کرنا بھول گیا اس کی دہشت سے کھلی ہے تک میں اور گردن ایک طرف کو و ھلک گئی، اس کے چارساتھی اس خوفناک منظر کی تأب نہ لاتے ہوئے دھڑام دھڑام گرے اور بے ہوش میں ہے سر پر پیرر کھ کر بھا گے ای لیمے سارہ کا خوفناک ہتھ ہے بلند ہوا۔

اگلے لیجاس کی شکل بدل چکی تھی وہ سنہرالباس زیب تن کیے ہوئے ایک جن کے روپ میں تھا اس کا متا سب بدن بحلیوں کا خرمن معلوم ہوتا تھا۔

مگراس کا چېره و یکھنے ولا وہاں کون تھا۔ایک لا ش جو بدصورتی کی انتہا کوئینچ چکی تھی ادر جار بے ہوش افر ادجن کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہ تھا،وہ خودکلای کے انداز میں بولا۔

"مين حسن مول آلكهول كوروشى بخشف والا - ول ربحل مرادي والا-"

می طویل سائس لے کرکری کی پشت ہے لیک لگا کر بیٹھ کیا۔ قلم بند کیا اور ناکمل ناول کے اوراق اکٹھے کیے، رایت کافی بیت چی تھی چنانچہ میں نے لائٹ آف کی اور سوئے کی نیت سے لیٹ گیا۔

کی تو می گری گرفتار جائیے کے لیے خر دری ہے کہ آل تو م کے لوجوانوں کی سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جائے ، میں جب بھی اخبار پڑھتا ، تو لوجوانوں کے گرے ہوئے اخلاق کا حال پڑھ کرمیر اول اندر ہی کڑھتا اپنے ناولوں کے ذریعے میں نے لو اجولوں کی اصلاح کی کوشش کر رہاتھا۔

آج می جب میں نے حسب معمول اخبار کا مطالعہ کیا توالیک خبرنے جھے چونکا دیا۔
یو نیورٹی کی طلب تظیم کے اہم اور سرگرم رکن کی طلب تظیم کے اہم اور سرگرم رکن کی اللہ تعلق میں تھا کہ خما میں تھا کہ مخالف کے مرم نے والے کا نام شاہر تھا اور شک میں تھا کہ مخالف

یم عے ہا موں ماہوں۔

اس خیال کو ہملانے کے لیے حید رصاحب کی طرف
اس خیال کو ہملانے کے لیے حید رصاحب کی طرف
چل دیا، حید رصاحب نے جیرت سے مجمعے دیکھا اور خیر
ست وریافت کی، میرے منہ سے بے ساختہ ذکل گیا۔

"بس حید رصاحب آج کل کی فوجوان سل جس راہ رچل نکل ہے۔

رچل نکلی ہے اس کی پریشانی نے جی متلادیا ہے، آج صبح کی خبر روھی آپ نے۔ "حید رصاحب چوک کر ہوئے۔

خبر روھی آپ نے۔ "حید رصاحب چوک کر ہوئے۔

خبر روھی آپ نے۔ "حید رصاحب چوک کر ہوئے۔

خبر روھی آپ نے۔ "حید رصاحب چوک کر ہوئے۔

ذرکیسی خبر کس کی خبر۔"

" شاہری ہات کر ہے ہیں تال انگل آپ - " یہ آواز شاہین کی جومیر یے قیمی جانب موجود در داز کے اور شاہین کی جو میں مائے بھی اس کے پیچے اس کا جھوٹا ہے اگی تدمیم اور ساتھ بی مائے بھی تھا۔

صائم حدرصاحب کے پردن میں دہتا تھا۔اس کے دالدرانا صاحب بہت نیک آ ڈی سے آئیں کی خو ابن پرشامین اور صائم کی شادی طے پائی تھی محرموت کب انظار کرتی ہے اور رانا صاحب دل کے ایک ہی دورے میں جان دے بیٹھے۔

شامن اور صائم کو دیمی کرمیر ہے لبوں پر بے
اختیار سکر ایمٹ بھیل کی، ایک دجہ تو یہ تھی کہ بجھے ان
بہوں ہے بہت محبت تھی دوسری دجہ یہ کہ یہ میر سے زیر
میمیل ناول کے مرکزی کر دار تھے۔ ناول کے کر دار پر
تراشے ہوئے ایک میری سوچ کا مرکز تھے کر میں نے
بر بھی نہیں سوچا تھا کہ میر نے الم کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ
ان کی زندگ کے لئے اہم ہوسکی ہے، بہی دجہ تھی کہ
جب بھی میں آئیس و کھا تو بے اختیار میر سے منہ سے
ان کے لیے دعائیہ کلمات نکل جاتے خیر میں نے
جو بھی ہوئے کہا۔

"بال بیٹا میں ای کی بات کررہا ہوں۔" شامین افسردگ سے بولی۔" جی انگل اس کے ساتھ بہت ہرا ہوا بلکہ دہ ای سلوک کا مستحق تھا۔" یہ جملہ کمرے میں موجود کی شاموائے شامین کے۔

اس نے تو دازی مست جھکے سے دیکھا تو اس کے اس ان کے اور کی مست جھکے سے دیکھا تو اس کے

Dar Digest 21 November 2014

ین مول کدول و ماغ یقین نیس کرر با تما کرید می تما!ا سكى بلاكت اليے قاتل كے باتھوں ہوكى جونگا ہوں كے سامنے ہو کر بھی بوشید ہ تھا ووسری طرف لا شوں کی ساست کرنے والے شاہد کی موت کو مخالفین کے س تھوپ رہے تھے۔

شامین کو حالات سمی بھی صورت میں بنتے نظر نبيس آرے تھے

شامین سوچ رہی تھی کہ صائم کو بچ بچ بتادے تا كدايك الجھن تو كم مور ده يه بھي جانتي تھي كدسائم اس ے کس قدر محبت کرتا ہے اور سب جان کراس کی ہر يشانى اورجمي براه جائے كى اور صائم كى موجوده كيفيت بھى تواس کے لیے باعث اذبت تھی۔

شاید ساری صورت حال جان کینے کے بعدوہ كوكى مفيدم شوره بى دے دے يا كم ازكم اس كى دھارس تو بندهائ كالبذاأس إميد كاته شامن في مب كجه صائم برواضح كرف كالمصلة كرايا-

اس ودنت وه یا کیس باغ میں اکیلی گھاس پر بیٹی سو کھے تکوں کوتو ڑ تو ڈ کرانی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کردی تھی کہای کمع وہی منحوس آ واز اس کی ساعت سي كراكي-

"جهلانے ہے کو کی فائد نہیں آخر تہیں میراہونا ى بي الله المن في حو تكت موب يجيد و يكما لودوى وشمن جاں حس کی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ نظر آیا شامن نے دیکھاتوبس!ایک لحدے کے ایے اليا محسول مواجيے كائات كاتمام حسن ايك بت على سمك آيا بوداس كى بدحواى اس كاسراياحسن جذبات كى رابین مواد کردنی تھیں سامین نے محسوس کیا کے شایدوہ فھیک کمدرای ہااس کے جذبات اس جن بیکر کوقریب یا كروافعي بي قالو مورب تق

اسے بوں لگا جیے اس کا دل اسکے قرب کی خو امش میں دیوانہ واراس کی طرف بھاگ رہا ہوشا بداس کے قدم بھی دل کا ساتھ دے رہے تھے آیک طلسم تھا جو اسے حسین وشمن کی جانب لے جارہاتھا۔

ے ما اختار ولات کومت اس جلے برا لوگ چرت سے اس کی جانب تکنے لگے مروہاں تو کوئی

اليم كس سافاطب مو؟" " کسی ہے ہمی نہیں۔' وہ بولی۔ "كال ہے " حير رصاحب نے كہا نديم تو دوسري جانب يهي؟

میں نے شامین کے ماتھے پر نسینے کی بوندیں انجر

ادهرصائم بھی کمدر ہاتھا۔"آج کل انہیں جانے كيا موكيا ہے كہ جيب وغريب حركتي كرنے كى بيں "" " كيول بحتى ـ" حيدرصاحب كويا بوئ، پھر شامین بنس کر بولی، میخونبیس مایا و پسے بی بدور بیان بوجاتے ہیں۔"

حيدر صاحب بنس كر بولي "و كيه شاما ن صاحب اب بي بهي الم عصر ذاق كرنے لكے إلى " وہ تو سلام كر كے باہر چل ديئے ميں اور حيدر صاحب ادهرادهري بابول من مشغول موصح محدور بعد میں نے والیس کا قصد کیا مرحیدرصاحب شطرنج کھیلنے كاراده ركت من مرين ثام كادعده كرك كمر لوث آيا-شايد ناول كا تأكمل مسوده مجهير إلى طرف بلأربا تھا، میں بے اختیار را کینگ نیبل کی طرفت بردھ کیا اوراپ خیالات کولم کے سپرد کرنے لگا۔

ثابر کی موت نے شامین کے اعصاب کومزید بوجه تلے دبادیا تھااس کی چڑج ٹی طبیعت نے صائم کوہمی يريثان كردياتها-

أيك الجهن تقى جوخود بنحو د وجود مين آمكي تقى شامین کوئی کم حوصله یا بر دل از کی نبیس تقی مگر مدمقابل اس كرائي موت موع جى سامنے ندتھا اس كادباغ كيموجنانين عابتاتهااب توبات ال قدر بروه جل محى كمايك انساني جان مناتع مو يحكمي اور تين حارجانيس مزیدز ندگی اور موت کے درمیان معلق تھیں۔ شابد کی موت اس قد رعجیب وغریب حالت

ووسامید می و بوار پرسر کما ہوایک سمت بردھنے لگا شايدييه بات تواس سائے كولمى معلوم ندى كەندىم توو ي كرا ماورات واوار سركة بوئ وكورا م اس نے ایک طویل سالس لی وہ چند کھے وہیں کھڑار ہااور پھراندر کی جانب چلا گیااس کے چبرے پر کمل سکون تھا وہی سکون جو ہمیشہ ہے اس کے چیرے رموجز ن رہتا تفا۔ ندیم کوئی معمولی بچنہیں تھااس کی عمراک بھگ بندرہ سال تھی وہ عام بچوں سے کانی مختلف تھا اس کے پید اہونے سے بل اس کی ماں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بزرگ نے ایک بھاس کی کود میں دے کرفرما یا ۔'' یہ بچان کی طرف سے تھنہ ہے اور اس مجے کی تربیت اور پرورش ده خود کریں گئے۔ " پھرالیا ہی مواند یم او بچین سے بی عجیب وغریب عادات کا مالک تھا اس لیے وہ سب ہے الگ تھلگ رہتا تھاا، وہ عام بچوں کی طرح شر ربهي نبيس تفاأس كارجحان اسلامي تغليمات كي طرف تقاً دن سال کی عرض وہ حافظ قرآن ہو گیا واس کی کم کوئی کا بيعالم تفاكي في روز زبان نه كهولاً البية صائم سال كى خوب بنت محلى تاجم دين امور براس كى معلومات اس قدر وسيع تيس كه التص احيول كاكان كاشا، حدثوبه كه بزے برب اس كردائل س كردائوں على الكيال دباليت -یہ تھا ایک نیا کر وار جے میں نے ناول

مين متعارف كروايا تعا-

میں نے مسودہ سنجال کرائی کری کی پشت سے فیک لگائی اور حیدرصاحب کے بیٹے شارق کے بارے می سوچے لگا میرے ناول اکا ندیم مجی بالکل حدر صاحب نح شارق جيها تعافرق تعاتو صرف حالات كاوه بیک میرے ناول کے شاخن اور شارق براسرا حالات سے کر رہے تھے جبکہ حیدرصاحب کے شامن اور عدیم خوش وخرم زندگی بسر کردے تھے اور میں اس اطمینان برخو دی مسکرا دیا اور لائٹ آف کر کے بستر پر لیٹ کمیا میں نے سو جا بھی نہ تھا کہ بیں ناول نہیں بلکہ حدیدر صاحب کے گھرانے کی تقدیر لکھ رہوں شامن ندوا ہے ہوئے بھی مائم سے سب کھے

شايدوه مجى اس كى كفيت كومجه چكى تحى وه حمكتے وہ

من تمهاری مون تمهارے قریب شاید سانسون سے بھی زیاوہ قریب اور تم ہوں بے اعتمالی برت رہے ہو كياتم محصا بنابنالو مح "اتناكبركراس في الي خمار = بوجهل بلكيس الهائيس-

اس کی تگاہوں کا شاہن سے ملناتھا کیشاشن کے ہوش اڑ محے وہ بے خودی کے عالم میں ایک معمول کی طرح اس طرح اس كى طرف بردهتى جاراى تقى كمآح ده ايناسب كي كوكرات يالي مثافي مثان المن المال مراكيز حسن كى روشی میں صائم کی یا کیزہ محبت کونظر انداز کید سے دی تھی۔ وهاس جانب برهتا جلا كياس قدركداس موش ندر ہا اور سانسوں کی گرمی اسے اپنے چرے برمحیوں ہونے کے مرشاید اس کی منزل البھی بہت دور تھی۔

شامن في النا لاته اس كى جانب برهايا بى تعاكد عقب ہے ندیم کی سکوت او رقی ہوئی آ واز آئی۔ مِما تَى جِان اوروه بِاختيار مِيجِي كَي جانب بِلْيُ

جہال ندیم کو ااے جرت سے دی کھر ہاتھا۔ ندیم کو و میصنے ہی شارق نے واپس اس جگہ

دیکھاجہاں ٹایدصائم سےاس کی مجت رسوا ہونے کے

اب وہاں کچوند تھا صرف ایک ساتی تھا اور وہ جو شايرشا من كو بميشه ميشه ك ليه يا لينه والا مشارق في اس کی تمام امیدوں پر یانی تھیردیا تھا مراس کے یاس ا گلےموقع کی تلاش کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔

شامین نے ندیم سے بکار نے کی دجہ پوچھی اوشارق بولا۔"صائم بھائی آئے ہیںوہ آپ کوبان رہے ہیں۔" شامین طویل سانس کے کرائقی اور اندرونی حصے ک جانب مرحی۔

اجا مك اسے اسين عقب سے آواز سنائي دي۔ و کوئی بات نہیں محرسی جلوتم نے مجھے قبول تو کیااہتم א צו צו פונת לי טומפלים"

شامین نے خاموثی سے سنااور پھراندر چلی کی۔

Dar Digest 23 November 2014

رابر تفالبين بياآ وازان کے ليے احبی مقل وہیاد! مجھے فر ہا دعلی صاحب سے بات کرنی "جى فرمايي عن فرياد على بول ربابون "انہوں نے بارعب آواز میں کہا۔ "انكل كياآب ني مجھے بچايا من صائم بول رہا ہوں۔'صائم نے بقراری سے بات ممل کی ۔ " احیما یا د آیا! تم علی کے کلاس فیلو ہو ''وہ بولے۔" كوآج الكل كى يادكيے آگئى" "انكل ياد بايك مرتبدآب في كهاتها كرزند حى بين الركوكي مافوق الفطرت بأت بوتو مجھے غرور بتا نا۔''شامین ایک سائس میں بولتی چکی گئے۔ " ہاں مگر کیا ہواہے؟ خدانخواستہ کوئی مصیبت تو میں آن بڑی "فر مادعی تشویش تاک مج میں بولے۔ وجی انکل معیبت سر بر کھڑی ہے آپ فورا آ جائے یادہ آپ نے جھے دورو کیا تھا .... ''باں .....گر کچھ بٹاؤ توسی آخرمئلہ کیا ہے " فراوعلى في محراستفساركيا-

" بن انكل آب فرراآ جائيں باقى باتي يميل ہوں گی بس درین کریں، ہارے یاس وقت میں۔"

"اجيها سنواتم حوصله ركهويس الجمي نصف محفظ من بہنچا ہوں۔" شامین نے ریسور رکھا، اسکے تیس من ات میں سالوں برمحیط نظر آرہے تھے۔

شامن خود بے جس می بیرجائے کے لیے کہ آخرصائم نے کیاراہ تکالی ہے مراس می حصلہ نہ تھا کہ صائم سے کھ ہوچھ سکے۔

صائم اور شامن مركزى وروازے كے سائے . كرسيول پر بيٹھے بے چينى سے پہلوبدل رہے تھا ان كے كان وروازے كى مت لكے ہوئے سے اللا وورازے پروستک محسوس ہوئی تو شامن اور سائم للر ا بھا گے ہوئے وورازے تک ہنچے، وروازہ کھو لتے ا صائم کے چہرے پراطمینان کی اہر دور گئی۔

كهدد الاصام كارويل اس كي اميدون سے مخلف ناتا اے ایا محسوس ہوا جے شامین اس کے ساتھ نداق كردى مومكر شارق كے چرے كى سنجيد كى اور لھے كى مضبوطی اسے اس بات برججور کررہی تھی کہ وہ ایک ایک لفظ مح كمدرى ب-

اگر چاس ترتی یا فتد دور میں سے باتیں کھے ہے نداق سے کھوزیادہ نیقیں مرآج بیسب صائم کے سامنے حقيقت بن كركمرى تهيس صائم كى جذياتى حالت قابل ديد مقى اس نے زندگی مس شامن سے سواكس كون، جا با تھا وہى تو تها جواس کی زندگی کا مرکز تهاادراس کی زندگی آیک مخصو س مدار میں شامین کے گرد کھوم رہی تھی مرآج ایک طوفان تھا جواس کی جاہت کی راہ میں حال ہونے کے لیے اس كى محبت كے مساريس داخل ہونا جا ہتا تھا يہو چ كرى ال کے ماتھے یر سینے کے قطرے اجرا کے تھے۔

شامین اس کی زندگی تھی مرآج اے اپی زندگی کی جان خطرے میں نظر آر ہی تھی وہ دریاک دنیا د مافیا ے بے خبراس خوفناک عذاب سے نجات کی راہ تلاش کر تےرہے اچا تک صائم کے دیاغ کوز وردار جھٹکالگا اوروہ الھل بوی اس کے چرے سے عیاں تھا کہ اس نے نجات كى راه تلاش كرلى ہے۔

یو نیورٹی میں شامین این الک کلاس فیلوعلی سے بہت زیادہ قریب می ایک مرتبطی نے باتوں بالوں میں اے بتایا کہاس کے چھافر ہا دعلی سفلی وٹوری علوم کے ماہر ہیں ایک دومر تبہ صائم کی ان سے ملا قات بھی ہوئی شامین کی معصوم صورت اور دل موه لینے والی عادت نے انبیں اپنا گرویدہ کرلیا تھا، ترفر ہادیلی نے اسے پیش کش کی مقی کہ زندگی میں اگراہے کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تووہ ان سے ضرور راربطہ کرے، شاید وہ اے ملی طور پریقین ولا ناجا بت مضاورة ج صائم كوده موقع ل مياتها-

فنلى دون كى تمنى مسلسل نج ربى تقى ، فر با دعلى م تھیں ملتے ہوئے ٹیلی فون کی طرف برھے ریسیور کے دوسری جانب ایک انسوانی آوازنے انہیں چونکادیا تماان کی زندگی میں نسوانی آوازوں کاعمل وظل نہونے

Dar Digest 24 November 2014

آئے والے فر ہا دعلی تھے جوان دونوں کی پھرتی د کھے کرمزیدیریشان ہوسے البتہ صائم کے چیرے پر سكون دكنا بوكيا تعار

نشست گاه بی فربادیلی - صائم اور شامین گزشته پندرہ روز سے مونے والے حالات برتقصیلی غور کررہے تے اچا مک فرم وعلی بول اٹھے۔"دبچو! میں نے اگر جہ شيطاني علوم چيور دي بي ادر مرروز الله عالى كوتاميول بركر كراكر معافى مانكما موليكن آب لوكون كواس مصيبت سے نجات دلانے کے لیے آخری باراس علم کواستعال کر ون کا شایدالله مجھ آب لوگوں کی مدو کے طفیل معاف كزدے، يس تم ايك دات مركرلوكل شام سے يہلے ميں تمہارے یاں موجود ہوں گا۔" شامن اس بلا کی قوت کو د کھے چکی تھی وہ دیمی جانی تھی کے فرمادعلی اسے بس میں بیس کو یا تیں مے لیکن صائم کے چبرے پر جھلکا اظمینان اسے مابوی کے اند میرے سے نکالنے کی سراؤ ڈکوشش کررہاتھا۔ دونوں ائی ائی خواب کا ہوں میں اسکلے دن

ہونے والے واقعات برغور كررہے منے، ثامن كے چرے یر بیخون تھا کے کل کے بعدوہ سامیہ کہیں خون خر ابے برنارا ئے جکیصائم کےدل میں امید کی معروش مھی کے کل کے بعداس کی محبت کے جا ندکور ہن لگانے والاسامية ميشه كے ليے ائد جرے كى جادر من حجيب مائے گا بی موجے کوچے نہ جانے وہ کب نیندگ وادبول من جا ويعد

دوسرے دن شام کے جاری رہے تھے فرہادعلی شامن اورصائم لان من بيضي عائد في رب سف احول مر ممل سکوت طاری تھا فرہا دعلی اینے لائے عمل مرتب کر رب سے آنے والے خطرات سے مس طرح نمٹا جائے گا ؟ مدمقابل كى طاقت كيا موكى؟ مدمب وهموالات تق جن کائس کے باس جواب نہ تھالیکن وہ سب پیرخطرہ مول لينے كے ليے وفي طور يرتيار تھے

قرباعكى نے بورے محر كاجائز هارا اور كمر كاوه كمر وجوشامن كاخوابكاو عسلك تقاايع عمل كيلي يبندكرليار

مغرب کی نما زادا کرنے کے بعدوہ متیوں مجوزہ كمرے ميں موجو دہتے، فرباد علىٰ نے شامين اور صائم کو کمرے کے ایک کونے میں بیٹھنے کامشورہ دیا۔اور پھر ان کے گرد حصار تھنے ویا۔اس کے ساتھ ساتھ دولوں کو اس بات ہے آگاہ بھی کیا کہ حالات کچھ بھی ہوں وہ اس حصارے باہرند میں۔

اس کے بعدفر ہادعلی نے کرے کے مرکز میں ایک دائرہ تھینیا ادر کچھ ضروری سامان اس دائرے مِن ركه كرخود دوزانول ہوكر بیشہ گئے۔

شامین نے ان کی ہدایت کے مطابق کرے میں پہلے ہی ایک شع روش کر دی تھی کمرے کے گہرے اند چرے میں موم بی کی روشی میں عجیب وغریب سائے تخلیق اور سے تھے۔

اجا كي فرياد على في منه من مجه يره مناشروع كما ان کے بڑھنے سے کرے میں مفن کا حیاس بوھ د ہاتھا ان کی آواز بلند ہوئے کے ساتھ ساتھ کرے میں گری اور هن بھی بردھتی گئی۔

اجا تک کرے میں ہوا کی سراسر اہت سنائی ویے لکی آ ہستہ ہستہ اس آواز میں بلیوں کے رونے کی آ واز بھی شامل ہوگئی، شاہین اور صائم کا دل سینے کی بجا ئے کنیٹیوں میں دھڑک رہاتھا۔

ہوا کی سر سراہٹ میں خو فنا ک چین اور جانوروں کی آوازیں بھی شامل ہوتی تمیں بول لگتا تھا جيسے بدروهيں او حد كنال مول

شامین اورصائم کراعصاب تل ہوتے جارہے ہے ان کا جی جاہ رہاتھا کہ جمیں دور بھاگ جائیں مگر یا دُل ان کانما تھ جیس دے دہے تھے

فرہادیلی صاحب اظمینان ہے اپنے عمل میں مصر وف تقے دنیا و مافیا ہے بے خبر انہوں نے شامین اور صائم کرخی ہے منع کیا تھا کہ خاموثی ہے اپن جگہ بیٹے رہیں۔ نیاور بات می کدوه دونول اشف کی کوشش کرتے ہوئے بمی ایدز من سے چیک گئے تھے۔ مراط تك چيخ ل كاسلسلهم كيابرطرف ايك

Dar Digest 25 November 2014

سکوت چھا گیا بالکل ایسے جیئے طوفان سے پہلے سمندر پر سکون ہوتا ہے۔

یے فاموثی بہت پر رائقی ایبا لگیا تھا جیے زمین و
آ سان جم وقر کی گردش رک کی ہوجیے وقت کو کسی کا بے
جینی ہے انظار ہو پھر وہ آ گیا جس کا انظار تھا موم بتی کا
شعلہ تحر تھر ار ہا تھا موم بتی سے نگلنے والا دھواں ایک مرغو
لے کی شکل اختیار کرتا گیا جیسے جیسے دھواں چھٹا اس سے
وہی حسین چبر ہ نمو دار ہونے لگا جو دو دن بل شامین کے
وہی میں کو ڈ گھا چکا تھا وہ جسم حسن اپنی تما تر دل آ ویزیوں
اور عنا سُول کے ساتھ آ ن موجود تھا۔

ایک لیجے کے لیے شامین احساس کمتری کے اتھا ہ سمندر میں ڈوب گیا شایدوہ بھی صائم کی سوچ پڑھ چکا تھااس نے آیک نظر صائم کودیکھا بھرصائم پر جھاڑت آمیز نظر ڈالتے ہوئے بولا۔

" نادان ادر حقير-"

فرہادگی آیک دم کھڑے ہوگئے دہ بولے۔''تو خو دکوکیا سجھتا ہے کم زات ابھی میں تجھے بتا تا ہوں کہ میں کیا کرسکتا ہوں دیکھتا ہوں تو کیسے اس کی زندگی سے کھیل سب ''

سکتاہے۔'' ''تو بھے ہے ہم کلام ہونے کی کوشش کررہاہے مگر انہیں میں تیری ات کا برانہیں منادُں گا مگر میں تھے تیری اوقات ضروری یادولا وَاَن گا تا کہ آئندہ مھی کوئی

شامین کو بہکا نہ سکے۔'' فر ہا علی سے عصلات تھیج گئے انہوں نے منہ میں سیجے برد بردایا اوراک جھکے سے دولوں تھیلیوں کے جوڑ کر منع کی جانب کر دیا ایسا کرنے کی دریقی کہ تھے ہے آگ منع کی جانب کر دیا ایسا کرنے کی دریقی کہ تھے ہے آگ کی لیٹیں ابھر نے لگیں اور اس بلا کے خوبصورت جسم کو مجسر نے لگیں لیکن بید کیا! اس کے چبرے برتو سکون تھا مکمل سکون مجروہ اس ادا ہے دار بانی سے بولا۔

روب المراب المر

میں تو جھے جلانے چلاہے اپی آگ کا انجام دیکہ بربحت ۔''انٹا کہ کرنارجن نے ہاتھ سے جھت کی طرف اشارہ کیا

اور پھر فرہا علی کے بین سر پرخون کی ہارش برسے گی۔
خون فرہاد علی کے بورے جسم کو بھگور ہاتھا،خون

سے المحضے والی بد بونے شامین اور صائم کا سائس لینا محال

کردیا تھا،خود فرہا علی کا بی عالم تھا کہ جسے ان پر تیز اب ڈالا
جار ہا ہواوران کی ہڈیوں تک میں ترادت محسوں ہوری تھی۔
جار ہا ہواوران کی ہڈیوں تک میں ترادت محسوں ہوری تھی۔
چھر آ ہت ہ آ ہت شعلے سر د پڑنے گے فرہا دعلی کا
جسم فالحے زدہ ہونے لگا جن کے لیوں پر شیطانی مسکر
اہر ہے بھیل کئی وہ بولا۔ '' تیرے ساتھ جو کچھ ہواوہ تیراا پنا

کیا دھرا ہے اب ایک دار میرا بھی و کچھ۔''

کرتا جانے کیا ہوا؟ فرما دیلی کے پشت پرایک ساہ ہاتھ ممودار ہواجس نے اسے کردن سے پیروکر اہو میں باند کیا اور پھرش پر بنٹی ڈالا فرماد علی کا ماتھا شع کے شعلے سے مگر ایا اور شع بجھ گئی اس کے ساتھ ہی وہاں چینوں کا سلسانہ شروع ہوگیا۔

جن کھلکسلار ہاتھا پھروہ اجا تک صائم گی جانب مزااور بولا ۔ 'سن لڑ کے جے تو اپنا بنا نا چاہتا ہے وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ اس کی آروز دجھوڑ دے کیہیں ایسا ندہو کہ تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔'' اتنا کہ کرجن شامین کی جانب متوجہ موااور بولا۔''شامین تم صر ف میری ہو، ونیا کے کسی عالم میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے زیر کر سکے صرف تم ہو جو مجھے زیر کرسکتی ہولیکن طاقت سے نیس محبت ہے۔

اور ہاں مجھ نے نکنے کا خیال دل سے نکال دو
میں آسان کی وسعنوں میں بھی تہمیں تلاش کرنے کی تو
سے رکھتا ہوں تم تک رسائی کے لیے جھے زبان و مکان کا
پابند ہونے کی ضرورت نہیں۔ 'اتنا کہہ کرنارجن کھڑی
کی جانب بڑھا آخری مرتبہ مرکز شامین کی طرف دیکھا
اور پھرفر ہا وعلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔
اور پھرفر ہا وعلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔
اور پھرفر ہا وعلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔
مجابس کے اضیار میں صرف زبان ہے باتی جسم کوشت کا
ایک ڈھیر ہے ہید جب تک زندہ رہے گا لوگوں کو مجھ سے
ایک ڈھیر ہے ہید جب تک زندہ رہے گا لوگوں کو مجھ سے

Dar Digest 26 November 2014

ہوگئی ہے آبھی ٹھیک ہو جائے گئم اپنا کام کرد۔' شارق نے ایک لحہ کے لیے شامین کی آ تکھول میں جھانکا اور پھر معنی خیز انداز میں بولا۔''آپ کی آ تکھو میں آنسوراچھا تو اب بھا بھی ویور ہے جھوٹ بھی بولئے میں آئی ہیں۔''

کھرشارق فرہا وعلی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔'' کیوںانکل کیاہوا آپ کی طبیعت کو؟'' فریا علی ہوں ایک میں میں میں میں میں ا

بہت براہوانڈیم کچبک کر بولا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک کرنا ہی پڑے گی۔

شاران كالسمعونانداداير بهم مسكراا تفيضائم جوكهنديم سے حقیقاً بہت محبت كرتا تقاام شارق بربہت اليار يرآيا -

شارق ایک دم اٹھا اور تپائی پر پڑے ہوئے گلاس بیں کچھ پڑھا اور پائی میں بھونک بازگر سارا پائی فر ہادعلی کے جسم برانڈ بل و یا فر ہا دعلی کے جسم میں آگے جھر خھری میں بیدا ہوئی اور انہیں تمام جسم میں آگ سی لگی ہوئی محسوس ہوئی وہ گھبرا کراٹھ کھڑا ہوئے اور پھر خودی چیران رہ گئے وہ اٹھ اسکتے تھے انہوں نے اپ ہاتھ یا وُں ہلا جلا کرد کھے ان کے تمام بدن میں حرکت موجود تھی وہ ہرطر کرد کھے ان کے تمام بدن میں حرکت موجود تھی وہ ہرطر

انہوں نے حیرت سے شامین اور صائم کو دیکھا پھران کی نگامیں ندیم تو پرجم گئیں جوسکون سے بیٹھامسکرا د ہاتھا اب بھی اس کی نگاموں میں وہی ابدی سکون تھا جوا س کی سب سے بردی خولی تھی۔

سامین صائم اور فرہا دعلی ہے چین سے یہ جانے

کے لیے کہ شارق کے پاس ایسی کوئی قوت تھی؟ شارق

ان کے چہرے پڑھ چکا تفاوہ ان سے پہلے بی بول اٹھا۔

''کائنات کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اغر حیرا

ردشی پر عالب نہیں آ سکتا ، ردشی بھی اندھیرے میں جھپ

نہیں سکتی ہی روشی سے عشق کروتمام کا ئنات کا نورتم میں
خود بخود سمٹ آئے گا بھی زندگی ہے یہی بندگی ہے اور یہی

الجھنے ہے منع کر تارہ گااوراس کا یہ حال سب تمہاری وجہ ہے ہوا ہے مجھے امید ہے کہ ابتم کسی کی زندگی کو خطرہ میں نہیں ڈالوگی۔'' پھر تارجن ہوامیں تخلیل ہوکر کمر ہے ہے ہا ہرککل گیا۔

مرے میں عجیب دھینگامشتی کا عالم تھا اب کمر ے میں تارجن تھا تا فر ہادعلی پر گرنے والاخون تھا بس فرہاد علی تھے جن کا تمام جسم اکر اہوا تھا یا دہ دائر ہ تھا جس میں دہ دونوں اپنے آپ کو محفوظ خیال کررہے تھے۔

شامین اورصائم نے فرادی کو برمشکل چار پائی پر الٹایاان کی حالت عجیب تھی ان کاساراجسم بے ترکت تھا۔
ان کی آنکھوں میں بے بی کے آنسو تھے ادھر ممائم کی وجہ سے فرہا دیلی کی میدحالت ہوئی فرہا ویلی نے صائم کی اندرونی کیفیت کومسوس کرتے ہوئے کہا۔
مائم کی اندرونی کیفیت کومسوس کے این اس حالت کا تطعی افسوس نہیں افسوس تو ہے کہ میں تمہیں مصیبت سے افسوس نہیں افسوس تو ہے کہ میں تمہیں مصیبت سے کہ میں تمہیں مصیبت سے کہات بندولا سکاوہ واقعی طاقت میں میری سوچ سے بھی

شامین جواب تک خاموش تھی تڑپ کر ہولی۔
"انکل آخر آپ کوشی حالت میں لانے کا کوئی تو طر
یقتہ دگا۔ "فرہادی خفیف کی مسکرا ہٹ کے ساتھ ہولے۔
"دوہیں بیٹی یہ نارجن کا وار ہے اسے کوئی نہیں
کا کے سکتا ہاں تارجن آئی اسے واپس لے سکتا ہے مگر وہ
ایسا بھی نہیں کرنے گا، اب تو شاید بقیہ عمر چار پائی پر ہی
گرز ہے۔"

شامین اورصائم کی آنجھوں سے آنسوروال تھے اچر ہ نظر آیا اچر ہ نظر آیا ۔ اس نے کا درواز ہ کھلا اور ندیم کامسکرا تا چرہ نظر آیا ۔ اس نے بہن اور انگل کوسلام کیا پھر حالت کی نز اکت و یکھتے ہوئے بولا۔

"کیابات ہے بھابھی انگل کی طبیعت خراب ہے کیا۔؟"

اس موال کا جواب دہ دونوں کیا دیے۔ شامین نے مصنوعی ہنمی ہنتے ہوئے اس سے کہا۔"نہیں کوئی ہات نہیں اچا تک انگل کی طبیعت خراب

Dar Digest 27 November 2014

تما منے نظر آنے والے بہاڑوں میں لے جائے گا۔ چرمیرے خون سے خود بھی عسل کرے گا اور اپنے شیطان آ قاکے بت کوہمی عسل دیے گا۔اس سے اس کواسے شیطان آتا کی مزیدخوشنودی ماصل ہوگ۔ وہ ونیا میں بدی کو تھلنے میں اہم کام کرے گا اور زبردی لوگوں کو اپنا غلام بنا کر فرمب سے ورغلائے گا۔ اس خونناک آدی کا مزید کہنا ہے کہ میں بوران ماش کی خاص رات کو پیدا ہوئی ہوں ۔تمہاری قربانی ہے میرا آقابہت خوش ہوگا۔''

پھرمنظر بدل جاتا ہے مزئل۔ ایک خوبصورت ی لڑ کی جس کا سفیدلباس اور سنہرے بال ہوئتے ہیں۔وہ مجھ سلی دیت ہے ادر مہتی ہے کہ یہ شیطان بھی این مطلب مين كامياب نبيس موسكنا\_اگريد تخفي مارنا جابتا ہے قاس ونیا میں وہ بھی پیدا ہو چکا ہے جس کے ہاتھوں اس کی موت ملسی ہوئی ہے۔"

عرجه باربارتم نظرة تے ہو۔ می مربالیس جا ہی مزل ، خدا کے لئے مجھے اس ڈراؤنے آ دی ہے بحالو۔ میں میرف تمہاری محبت میں زندہ رہنا جائتی ہوں '' ال كى آجھول مل آنسو كے ساتھ ڈركى ليري بھى دوڑنے لکیں ،اور میں کانپ کررہ گیا۔

، وتتهبیں بچھنیں ہوگا۔سائر وابیدیش کہ رہا ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں۔ کوئی بھی تمہاری طرف آ نکھ الفاكر تبيل ديكھ كا۔ جھ پر جروسه ركھو۔ 'جن نے اے تىلى دى - يى خودىمى تذبذب كاشكار تقاكداس نے كفن ایک خواب کو بول اتنااہم بنایا ہے۔ پھرہم وہاں سے گھر آ مے۔ گھرآ کرمیری سوچ ایک بی سوئی پر اتلی ہوئی تھی۔ جاند دوسے میں صرف دو دن ہی رہ میے ہتے۔ اور بدہات میں ایک بہت بوے عالم سے تی تھی کہ جو خواب مسلسل آئے وہ سچا ہوتا ہے۔اس کی تعبیر حقیقت من بدل جاتی ہے۔

ود دن پک جھکتے ہوئے گزر محے۔ میں سائر ہ کو تسليال دينا ربا كمتهبي مجهنين موكا يه خواب خيال ہوتے ہیں بس اور گھر میں کسی کو بتا نامت بھراس کی بے

ہے۔طاہرہ بھے دہاں چھوڑ کروایس چی کی۔سائرہ کے چرے بریریثانی کے اثرات مسلط تھے، اور اس کا چرہ سی خزاں رسیدہ پھول کی طرح مرجعایا ہوا تھا۔اس سائره اور جوسالگره میں سائر ہمی ۔ اس میں بہت فرق تعاریسائرہ برسوں کی بیارلگ رہی تھی۔

"كيابات ب، سائره ..... اتم تحيك تو مورتمهاراب چروار ااراسا کول ہے۔کوئی پریشانی ہے کیا؟ "میں ناس ككده باتهدكوديا

"وه من .... وه و محمد بن بن بلكاما بخار بـ اس نيات كوالناطاب

دو کیموسائزه بات کو جھیاؤ مت\_تمہارا چیرہ کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتاہے کہ تم کسی مشکش میں مبتلا ہو، بتاؤ، باتكياب؟

ایسے بی بات کو بردھارہے ہو۔ 'اس کی آئی تھول میں نی تيرن كى \_" چلوكول اور بات شردع كرو ـ" اس نے بے جان ک محراجث کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ "تو چر مجھے اس طرح بہاں بلوایا کیوں؟ وہ کونی ضروری بات ہے۔جوتم چھنا رائی ہو۔' میں نے کہا۔ ومزمل ،خدا کے لئے جھے بھول جاؤ، میں تنہارے کے قابل نہیں ہول، ویسے بھی میں بہال صرف چند دلول كى مهمان مول \_كيابية موت مجه كب إيني أغوش

مل لے لے۔ "وہرویزی۔ "بيكيا بكواس ہے۔ وہ ساتھ جينے مرنے كى فتميں - كياده سب جمولي تحيس -جواصل بات ہے جمعے

مجه با قاعده ال يرفصه آربا تفاله "م ا مرجه ابنا م می میں ہمی ہوتو نہ بتاؤ۔ میں بھی تم سے نہیں پوچھول گا۔ "میں نے منددوسری طرف کرلیا۔ "مزل اگرتم جانای جائے ہوتو سنو۔ گزشتہ ایک ماوسے مجھے مسلسل ایک ہی خواب نظر آر ہا ہے۔ الك لمبار ولا خون ك آدى جھے آكر كہتا ہے۔ "اس مهيخ كاجيمے بى جاند دوب جائے گا۔ وہ مجھے اثما كران

Dar Digest 47 November 2014

مین اور پریشانی برمتی جاری متی یہ کیونکہ خوف ال يرحاوي موچكاتھا۔

مجروه رات آخمنی وه واقعی بهت تاریک سیاه رات تقى ما عركيس جاكر حيب كيا تمار تارول كى جِل بقى عائب سی . من نے سائرہ سے کیا۔"وہ بے فکر ہوکر سوجائے۔ یں تہارے کھر کے سامنے ہر وول گا۔ يبلي نو وه نه ماني- كمن كلي-"مزل! جوميري تسمت من موكا و يكما جائ كا اور يمر جونفيب من ہوتا ہے وہ بھلا کہاں ٹلتا ہے۔تم اپن جان میری خاطر

خطرے مل مت والو۔" مربيهم بخت پيار بهت ظالم ہوتا ہے بھلائس كى كب مانتائي يبويل في بيار كالتمين ويدكر كرے ميں اسے بينے ديا اور خاص طور پر ميا كيد كيد يہ بات سمی کومت بتائے۔ میں نے اپن ای سے سی

ودست سے ملنے كاجھوٹ بول ديا تھا۔ مائرہ کے گھرے کچھ ہی فاصلے پرایک کافی برا

ورفت تھا۔موسم فزال کی دجہ سے بیتے تو اس کے و على مع مرفهنال بهت مفبوط تعيل - مل في خالہ نے مرے ایک کلہاڑی لے لی تھی۔اطراف من نظري عما كرين ورفت يريده وكربيه ميا بيونك بیعلاقہ پہاڑی تھا۔اس لئے یہاں آج پہلے کانبست تجرزياده عي خاموشي حِمالي هي كتاري جاور هرطرف تن چکی می \_ مرف سائرہ اور اس کے ساتھ ساتھ محروں کی مرهم می روشنیاں دکھائی دے رای تھیں۔ دور پہاڑوں پر کئی جنگی جانور چیخ چیخ کر ماحول پر ڈراؤنا اثر چھوڑ رے تھے۔ جانوروں کی خوفناک آ دازوں نے میرے وجود پر سکتے کی کیفیت طاری كروي مى قرى ورفت پرجب الوكى مولناك آواز سائی دی تو میرے اعصاب پر جسے بکل مر پڑی۔

میرے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹے چھوٹے بگی۔ ڈرو

خوف میرے اطراف رقص کناں تھا ادر میں خود کو

ا جا تک ایک بھیر یا کی بلند ہاز مشت سنائی وی۔

سنعالے بوی مشکل سے درخت پر بیٹا ہوا تھا۔

يو فاموش ما حول كاسيد بير تي بهول يكل بل بن ركر جه ر کری کہاڑی مرے باتھ سے جموث کر نیے جاگری اور می خود بروی مشکل سے بنی پر براجمان

در خت سے مجھ ہی فاصلے پر ایک قد آور بھیٹریا كفراتها - چھوٹے سے ملے ير كفرا ہوكروہ اپني لال لال آ تھوں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ چراس نے منہ اور کوا شاکر بلندآ واز میں فیخ ماری، جیے سی کو آنے کو کہا ہو۔ پھر میری طرف برسے لگا۔ بھیڑیا کو ا پی طرف آتے و کیو کر میں تحر تھر کا پینے لگا۔ جیرت ک بات تھی کہوہ مجھے صاف دکھائی ویپے رہا تھا۔ ورخت کے نیچ آ کر بھیڑیانے جیے مٹی سوٹھی پھرسائرہ کے محرى طرف على برا-

رات کے ہارہ نے کی تھے۔ یک لخت می کے معاری محرم قدمول کی جاب سنائی وسی گی۔ میں نے بھیڑیے کوچھوڑ کر مخالف ست دیکھا۔ جہاں سے پچھدر بهلے بھیڑیا آیا تھا۔ میں نظریں پھاڑ کراس طرف و سکھنے لكا كوكها ندهيراا تنازياده تفاكه بجي بحي نظرتين آرباتها-قدموں کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیسے طنے والا قریب بی ہو۔

ور کی وجہ سے میری ش کم بہوئی۔ اور میں وم ساده ع المج ديم لكا عجراعاتك أبك دراز قد تحص ورخت کے نیچ ہے گزرا غور ہے ویکھنے پر جھے اتنا معلوم ہوگیا کہ اس مفس نے ساہ لبادہ اور صرکھا ہے۔ البتة تأريكي كى وجدساس كاشكل ندو كيوسكا-ووضف بھی چانا ہواسائرہ کے گھر کی طرف بوھتا جانا گیا۔ بھیٹریا نه جانے کہاں غائب ہو چکاتھا۔

سامنے کامنظر دیکھ کر میں جیرت سے اچھل پڑا۔وہ فخص سائزہ کے گھر کی دیوارے ایسے اندر چلا گیا۔ جیسے دروازے ہے گزراہو۔

میں نے تھوڑی میں ہمت کیجا کی اورسوچا اس مخص کا بی کرنا جائے ابھی میں نیج ازنے کے لئے پرول رہا تھا کہ دوسرے علی لیج جھے اعدے سازہ ک

Dar Digest 48 November 2014

محويا ہوئی۔ كريناك في سنائي دى۔ بيس اٹھ كمڑا ہوا۔ اس سے ملے کہ میں معے ارتا۔ وہ تعمل ہاتھوں میں بے ہوش مائرہ کواٹھاتے اسے دیوار سے گزراجیے خلا ہو۔اب بھیریاس کے آھے آھے الیے جل رہاتھا جیسے بالتو کتا

ہو۔ آ کھ جمکتے بی وہ میرے یاس سے السے گزر کیا جسے - pel 2 300 18 10 -

میں نے جلدی سے نیچ چھلا تک لگائی اوراس کے يحمد بها كا مروكهة ي وكفية ووسامة والى بهاريول مي غائب بوكيا\_

میں فیلے پر کھڑا متلاشی نگاہوں سے اسے دیکھنے لكا ميرى چمئى ص نے ايك تك راستے كى نشا ندى كى اوراس طرف قدم الفانے على والا تھا كدوا كيل طرف سے آ نے والی ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکاویا۔ مير عاقدم وين رك كئے۔

میں نے اس طرف ویکھا تو وہ ایک نوجوان خوب مورت لڑ ک تھی۔اس نے ہاتھ میں الثین اٹھا ر می تھی۔ اس سے سنبرے بال اس سے کندھوں بر الستاده تحر دوده جيسي كوري رمكت اورسفيدلاس نے اس کے نسوانی حس میں قدرے اضافہ کر رکھا تا۔ میں سوچ میں پڑھیا کہ بیلاکی کون ہے اور اس وتت یہاں کیا کردی ہے۔ چروہ لاک میرے قریب آ گیا۔اس نے کوے کورے جو بر کری نظر وال اور پر مجھ سے مخاطب ہو گی۔

"أب سائره كو بجانا جائة بين نال-"اس ك آ داز ہیں مٹھاس کے ساتھ بلکاسار عب بھی تھا۔ " إل إ مر تهيس كيم معلوم موار" مي في جرت

ے ہو جھا۔ ماس بات كوچور عد الى باتين لو بعد من موتی رہیں گی۔ مراس ونت سوال سائرہ کی زندگی کا

ے۔ "دویول۔ «لیکن مجھے معلوم نہیں ۔ وہ سائرہ کو کہاں لے حمیا المناس في يريثاني سات ديكيت موس كما-"وه كوكى انسان تبيس بكه شيطان بي" وه لاك

"میں اے جانتی ہوں کہ وہ سائرہ کو لے کر کہاں ميا ب، آپ مرے ساتھ آئے۔ ميں آپ كو بتاتى ہوں، وہ میرے آگے جل بڑی۔ میں نے اس کے چھے قدم برحادے۔ میں نے زبن پر بہت زور دیا کہ بیاری کون ہے اور میری اس طرح مدو کرنے کا مقصد ....!معاً خيال آيا كه بيدو بى الركى تونبين جوسائره كوخواب من نظر آتى تقى - لاكنين كى زرد روشى من ایدهبرا کو کے کم ہوا جار ہا تھا۔لیکن اتنی روشن ہر کرنہیں تھی کہ مجھے راستے کا ٹھیک طرح سے تعین ہوسکے۔وہ الاک بدے آرام ہے آ مے بر درای می بمرے المقت قدم اس کے تعاقب میں تھے۔ آ دھے تھنے کی تک ورو کے بعد ہم بہاڑوں کے بیوں ای ایک چھوٹی سی بی مگذیڈی پر <del>حلّے گئے</del> جلد ہی ہم ایک بیباڑی کے او بر بيني محت وبأن برايك كافي بزارانا سأ كعندرنما مكان وكھائى دے رہاتھا۔ مكان كى جھت برايك لال روشى كا وائزه محوم رباتها اورايك بيج جان بحيرسيه كالمجسمين منڈئر پرنصب تھا۔ جمعے کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے جر ماف دکھائی دے دے تھے۔

"ایک منٹ" الرک نے ہاتھ اٹھا کر میرے قدم روك لئے \_"ای کھنڈریش وہ شیطان سائر ہ کو لے کر عمیا ہے۔وہ لال روشن کا چکرنظر آرہا ہے تال۔ "اس نے سواليه نگامول سے ميرى طرف ديكھا۔ جواب ميل ميں، من في اثبات من مربلايا-

"اس شیطان نے اپی حفاظت کے لئے محافظ چكر بناركها ب\_ يبلي مجھے اے تو را ہوگا۔ پرتم اندر جاسكو مع يم بيدالتين بكرو "النين اس في مرك ہاتھ میں تھادی۔ چراس نے دائیں ہاتھ اور اٹھا کر پنجه بنایا اور باتحه کو بول جهنکا دیا جیسے کی نادیدہ وجود کو وهكا ديا مورايك فلك شكاف دهما كم موار اكروه الوك مجھے برونت ند تھام لین تو میں کی بن دور جا گرتا۔ جہت ہے بھیڑے کے جمعے کے کی کڑے ہوک بلحر محت مرخ روشي كادائره بمي السيرو ناجيس موتول

Dar Digest 49 November 2014

ک کوئی مالاٹوئی ہے۔

اط ك الك بى لى مى بعيرياك بسائك في ے الی دی۔ جسے من کرمیرا کلیجہ چھانی ہونے ہوتے بچا۔ میں نے بھامنے کے لئے لڑی کی مرفت سے اپنا ہاتھ چیزان جاہا۔ مراس کے ہاتھ کی مردت کہیں زیادہ

و بتهمیں ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ جب تک میں ساتھ ہوں۔ بھا گئے کی ضرورت نہیں۔" اس نے

"اس كاطلسم أوك جكاب-ابتم بلاخوف اندر حاسكتے ہو۔ مرایک منٹ ركو۔ "اس نے باتھ اٹھا كر میرے سر بردکھا۔ اس کے ہاتھ سے سبزرنگ کی روشی لكل كر بورے وجود ميں سرايت كركى اور ميں خود ميں اك في تبديلي اور طاقت محسون كرف لك-"م أل قابل ہو گے ہو کداس سے الرسکو۔ اور وہ و کیمو کھنڈرات كاندر جافي كاراسته صاف نظرا را ب- "اللاك فيرع التعد الثين الكردة الطرف كياتو ایک درواز ونظر آرا تھا۔ جو غالبًا اندر جانے کا راستہ تھا۔' میدورواز ہ کھول کرتم اندر چلے جاؤ۔ تمہیں سائرہ اور وہ شیطان نظر آئے گا۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے سائرہ کواس کی گرفت سے بچالو۔ اینونکہ آج مرصورت مين وه شيطان اس كي قرباني وليناجا هي اور هبرانا مت ؤث كرمقابله كرناية ووسرے اى ليے ميں وه اڑكى وہاں سے غائب ہوگئ۔

ومیں نظریں محمامماکراے اروگرد تلاش کرنے لگا \_ مروه کہیں بھی نظر ندآئی۔ میں اس سے بوجھنا جا ہتا تھا کہوہ کون ہے اور میری مدو کیوں کر رہی ہے۔

ببرهال يه وقت الي باتول كے سوچنے كانبيل تھا۔ لبذا میں نے دروازے کی طرف قدم بر هاديے۔ وحرا کتے ول کے ساتھ دروازہ کھولا۔ دہ عجیب طرح ک ج ج ابث کے کیل گیا جیے برسوں سے بند ہو۔ اندر ایک لمی رابداری تھی۔جس کے ووثوں اطراف کمرے ب ہوئے تھے۔ جو گری تاریکی کی لیٹ میں تھے۔

کچھی وکھانی تیں دے رہاتھا۔ میں دیواروں کا سیارا لیتا ہوا آ کے بوصف لگا۔ جلدان میں ایک برے بال نما كرے بيں چھ كيا۔ كرے كا ماحول د كھ كرايك بار محرین ڈرے دو جارہوگیا۔ کرے کے وسط میں ایک کانی برواچبور و بنا ہوا تھا۔اس کے او پر ایک جیب ناک بت نصب تھا۔جس کے سر پر ووسینگ اور کان کانی ليے تھے۔ چرہ خوفاك اور جمامت عجيب طرح كى تھی۔ بت کے ایک ہاتھ میں ایک چیک دار تکوار اور دوسرے ہاتھ میں ایک کافی بڑی جلتی ہوئی مشعل تھی۔ ہورے کرے میں بے شار دیے جل رہے تھے۔ دوسرى طرف اى طرح كے دواور چھوٹے جھوٹے بت الستاوہ متھے۔ بڑے بت کے تدموں میں سائرہ کا ہے موش وجود برا مواتها اور وه شيطان سياه لباره اور ه اس ك قريب عن آلتي يالتي مار عبيضا أكليس بند كي ي يومر باتفار

ئیں دیے یاؤں سائرہ کی طرف بڑھا۔ اجا تک اس محض نے سرتھما کرمیری طرف دیکھا۔ خوف کے مارے میری توشی مم ہوگئی۔اس کے چرے ير كوشت بوشيت نام كى كوئى چيز ندهى -صرف بديال بى میں۔ مراس کے جم سے جنگاریاں تکانیلیں۔ "ا مرا كون عدة اور بهال كياكرر اع-" وه كرخت آواز بين بولا \_

"میں کون ہوں اس بات کوچھوڑ و\_سائرہ کو لینے آیا ہوں۔اے میرے حوالے کردو۔" میں نے ہمت كيجاكر كے كركتي آواز ميں جواب ديا۔جواب ميں اس نے باند قبقبدلگایا۔جس نے کمرے کی ورو دیوار ہلاکر

" ياكل ب كيا توا من اس لركى كو تير عوال المعی نبیں کرسکتا۔ بھاگ جا یہاں سے ورند بے وروی ے مارووں گا تھے ۔ 'وہ اٹھ کرمیری طرف بردھا۔ "میں سائرہ کو یہاں سے لئے بغیر میں جاؤں گا، جاہے میری جان بی کیوں نہ چلی جائے۔" میں نے معوس کیج بین کہااوراس کے حلے کے لئے تیارہوگیا۔

Dar Digest 50 November 2014

ONILINE JUIBRAARSY

FOR PAKISTAN

اور وروے محد ير بلد بول ديا يس في مت وكماكى اورا تُقد كفر ا بوا۔

" شیطان نے قبقہدلگایا اور آ مے بڑھ کرمیری مردن ایک بی ہاتھ سے دبوج لی، میرے ملق می خراش ی پر گئی اور میں گردن چھڑانے کے لئے ہاتھ یاؤں مارنے لگا۔ پھراس نے جھے اوپر کی طرف اجھال ویا۔ میں کانی وور جا کر کندھے کے بل حرا، ا ذیت ہے میرا وجود جھکے کھانے لگا، یاس ہی تکوار پڑی تھی۔میری نظراس طرف اٹھ گئے۔ میں نے ہاتھ برها کرنگوار اٹھالی اور ساتھ بی جہپ لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دوڑتا ہوا شیطان کی طریب بردھا اور سیدھی تکواراس کے پیٹ می تھسیرہ وی۔ آیک طرف کرااور شیطان کا مندکھلا کا کھلا رہ گیا مگراس کے بعد جومنظر میری آ تھوں نے ویکھا۔ چرت وخوف سے اس نے مجيج فيتجوز كري ركوديا\_

شیطان نے تکوارایے وجود سے ایسے نکالی جیسے انسان ای جیب سے ہزار کا نوٹ نکالی ہے۔ تکوار اس نے انک طرف سینکی اور قوی بیکل قیقیہ لگانے لگا۔ ساتھ تی وہ اپنی جھاتی برز ورز ورے ہاتھ مارر ہاتھا۔ ''میا نیے بی مارے گاریگوارا کھا کراس بت کووے مارو - بیشیطان فورانی مرجائے گا " مجھے اس اڑ کی کی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے دوسری طرف نظر اٹھائی تو میجه بی فاصلے برووسرے بت کی جبک وارتکوارز مین بر يرسي موكي تقي \_

میں نے وہیں ہے جست لگائی اور تکوار کے اوپر جا کر گرا۔ پھراے اٹھا کرسیدمی بڑے بت کی طرف مينك دي - تلوار تير كى طرح سيدهى بت كى حيماتى مين جاتھی۔شیطان کے قبقیم یک دم بند ہو مجے اوراس کے منے کا ڈھالال سال نکل بڑا۔ اس نے سینے برہاتھ ر کھتو وہاں ہے بھی خون ایل پڑا۔ ساتھ ہی ایک بہت براخوفاك دهاكه بوا- ميراسر چكرانے لكا پيرخود بخود مرى آئىسى بند بوكئي - بخصے كح خرند كى كدين كيال بون-

مے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پر ..... "اس نے ہاتھ اٹھا کران چھوٹے بتوں کی طرف كياتواس كے اتھ سے سرخ رنگ كى روشى نكل كران بتوں پر برای، وہ متحرک ہوئے اور تکوار برآتے ہوئے میری طرف بوسے لگے، میں نے خود کو چوکس کرلیا۔ ایک نے میرے سر پر پہنچ کر جھ پر تکوار کا دار کردیا۔ بیس جلدی سے ایک طرف ہوگیا اور ایک بجر پور کھونسہ اس کے ٹاک پروے ماراوہ چند قدمون کے فاصلے پر بہلو کے بل گرا اور تکواراس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے پھرتی ویکھائی اور لیک کروہ تلوار اٹھالی۔ووسرے نے آگے بڑھ کر جھ پرتگوار کا وار کردیا۔ میں نے جلدی محتواراس كيآ محكردي

ایک آسانی بجلی کڑکی اور مجھے اپنے ہاتھوں میں وردمحسوس ہونے لگا۔اب ہم ایک دوسرے سے زور ا ز مائی کردے تھے۔اس بت کے منہ سے درندے جينى غرام من نكل رى تقى \_ جھے ايبالگا كەم مى گرجادى گا۔ البدامیں نے میدم اپنی تلوار کو سیجھے کھینجاوہ آمے کو جھا تو میں نے تکواراس کی گردن پردے باری اور پھر لمع میں اس کا سرکٹ کروور جا گرااور آگ نے اس کو ائي ليب من ليا-

دوسرے نے مجھ پر چھلا تک لگائی اور مجھے اپنی گردنت میں لے لیا اس نے تین میار کھونے میرے ہائیں بہلو پر رسید کروئے۔ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ پھراس نے جیسے ای میری گردن کواہے المبنى فلنج مين ليناجا با- تو مكل مين لاكا موا آيت الكرى كالاكث اس كے اتھ عظرا كياتواس كے وجود ير آ کے مسلط ہوگئی۔ کچھ در بعد وہاں پرسیاہ را کھ پڑی ہوئی تھی۔

"میرے ما نظوں کو مار کر تو نے اچھانہیں کیا لڑ کے ....! اب میرے ہاتھ ہے تو نہیں نی یائے گا۔" اور مید کمد کراس نے جھیے پکڑلیا اور اٹھا کرسائے و ہوار پر وے بارویا۔ ہوا میں اڑتا ہوا میرا سر دیوار کے ساتھ كرايا اور ميں يج كر يرا - يمرے مرے خون بنے لگا

Dar Digest 51 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

پیتہیں کتی در بعد مجھے ہوتی آیا۔ جب میں نے الھے کرو یکھا توای درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا ادر قریب میں سائرہ پڑئی گئی۔ میں نے ہاتھا تھا کراسے ہلایا جلایا محروہ ہوتی میں نہیں تھی۔ میں نے جیسے ہی المحفا جاہا۔ میر بے سرمیں اس قدر شدید چکر آیا کہ مجھے ذمین کھوتی میں ہوئی۔ بدن کے انگ انگ سے درد کی نیسیں المحسوس ہوئی۔ بدن کے انگ انگ سے درد کی نیسیں المحسوس ہوئی۔ بدن کے انگ انگ مے جو تھا تو میراجم دو المحقد ارمیں بہہ چکا تھا اور جب وہا کہ ہوا تھا تو میراجم دو تین ہارو ہوار کے ساتھ ورد کی شدت بھی بڑھ دری تھی۔ میراسر ہار ہار المحسل کے ساتھ ورد کی شدت بھی بڑھ دری تھی۔ میراسر ہار ہار ہار ہار ہار ہار

اجا تک اللین کی زروروشی ہم پر پڑی۔ ویکھا تو وی لڑی تھی جو پہلے جھے کھنڈرات تک لے گئی تھی دائی ہم سے ہے کہ اتوات کی سے ہاتھ ہو میاراد یا اور شن اٹھ کھڑ اتوات کی ہم وونوں نے سائزہ کو اٹھا کر اس کے کرے تک بہنچایا۔ سائزہ کے گھر والے تو بے خبری سے ایسے مور ہے تھے جیسے انہیں کچے معلوم ہی نہیں۔ باہر کا دروازہ اس کے کمرے بیل اس کے کمرے بیل مور ہے تھے جیسے انہیں کچے معلوم ہی نہیں۔ باہر کا دروازہ اس کے کمرے میں چھوڑا، سائزہ بے مولا تھا۔ سائزہ کو اس کے کمرے میں چھوڑا، سائزہ بے سدھ تھی۔ پھر میں اور دہ لڑکی ای ورخت کے بیچ آ گئے۔

"یقینا تہارے دماغ بھی میرے معلق بہت سے سوالات اٹھ رہے ہوں گے۔" دولائی جھے سے مخال سے مناطب ہوئی۔" بہلی بات تو یہ ہے کہ ان کھنڈرات سے تہیں اور سائرہ کو میں اٹھا کر لائی تھی۔ ودمری بات یہ کہ تہارے گئے میں موجود آیت الکری کے لاکث نے جھے سے زیاوہ تمہاری حفاظت کی۔ تیسری بات یہ کہ بت کو تلوار کلنے سے اس شیطان کا ساراطلسم ٹوٹ کہ بت کو تلوار کلنے سے اس شیطان کا ساراطلسم ٹوٹ کی بیا۔ آخری اور خصوصی بات یہ کہ میں کون ہوں۔ اگر طاقتیں ہیں تو انٹر تعالی نے اچھی طاقتیں ہیں۔ جو انسالوں طاقتیں ہیں۔ تم جھے بھی ان طاقتیں ہیں۔ تم جھے بھی ان طاقتیں ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیارر استی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیار راستی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیار راستی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیار راستی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیار راستی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیار راستی ہیں۔ تم جھے بھی ان کی مدد کے لئے ہروقت تیار راستی ہیں۔ تم جھے بھی ان موں؟ کیا

اچھااب میں جلتی ہوں۔'' ساتھ ہی وہ وہاں ہے جلتی ہوئی بہاڑوں میں کہیں عائب ہوگئ۔

میں وہاں سے خالہ کے گھر آئمیا۔اوراپنے بیڈر سکون سے سوئمیا۔سب لوگ سور ہے ہتے۔اس لئے کسی کومیر سے بار سے میں پنتہ نہ چل سکا۔اب میں مطمئن تھا کرمیائرہ کی زندگی نے گئی۔

جب صبح محمر والول نے میری عائب دیکھی تو حیران رہ ملے۔ ہرایک نے سوالوں کی بوچھاڑ مجھ پر کردی۔ میسب کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ میں نے بھی جھوٹ کاسہارالیااور کہا۔

"دات کو پہاڑوں کی سیر کرنے چلا گیا تھا۔ میرا یاؤں بھسلا اور میں نیج کر گیا۔"

اس کے بعد ووسر میں دن اس نے مجھے وہاں کے نہ وہا اور ہم والی سیالکوٹ آگئے۔ یہاں مجھے اس کے اس اس الکوٹ آگئے۔ یہاں مجھے اس اللوث آگئے۔ یہاں مجھے اس اللہ میں داخل کرواویا گیا۔ مجھے تین خوان کی بوتلیں چڑھیں۔ پھرا کے مہیدا سیتال میں رہے کے بعد تھیک موکر میں گھروالیں آگیا۔

اس دوران سائرہ کا ایک ہار بھی جھے فون ندآیا۔
اس نے میرا حال تک ند ہوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا
مرکیا۔ کیکن میری خالہ اور طاہرہ کا ہا قاعدہ فون آتار ہا۔
طاہرہ کے جھے بتایا کہ ''سائرہ تمہارا نام تک سننے کو تیار
نہیں۔'' چرووسری بات س کرمیر ہے ول کوشد یدوھ پکا
لگا۔ وہ یہ کہ ''سائرہ اب اپنے کرن سے بیار کرتی ہے
اور سارا سارا دن اس کے ساتھ بھی فون پر یا تیس کرتی

میں سائرہ سے یہ پوچھنا جا ہتا ہوں کہ آخراس نے میر سے ساتھ ایسا کیوں کیا ، میر سے ار مانوں کو کنار سے سے درمیان م کے سمندر میں بے رحم لبروں کے حوالے کردیا۔ اس سے تو اچھی وہ انجان ہمدرداڑ کی تھی۔ جس نے میری مدد کی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ اڑکی آخر کون تھی۔ WWW.PAKSOCIETY.COM

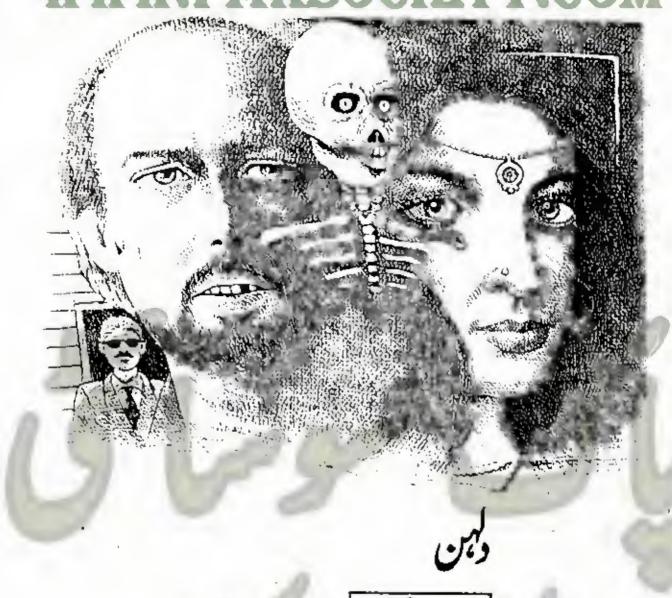

### فكفنة ارم درنى - بيثاور

کمرے میں موجود روح کی کرخت اور دل دھلا دینے والی آواز سنائی دی، میں کسی صورت بھی اس خونی کو آزاد نھیں چھوڑ سکتی۔ اس آواز کو سنتے ھی اس جگه موجود سارے لوگ دھل کر رہ گئے اور پھر۔۔۔۔۔

### وكش، ولنشين اور من بعاتى كمانيان برصف والول كے لئے بہت بى ولغريب كمانى

انتها کی نشلی آنگھوں میں شرم وحیا کا سمندر شاتھیں مارر ہا تھا۔ بلاشبہ وہ قدرت کا حسین ترین شاہکار دکھائی و بے ربی تھی۔

آج مجراس کی پازیب کی جمکار نے راشد کی نیند تو ژکراسے لان کی طرف آنے پرمجبور کردیا تھا۔ حسب معمول وہ لان کے کونے میں پیڑوں کے محضے جمنڈ کے قریب ہی جمعی میں۔ راشد کو آتا دیکھ کروہ اپنی جگہ سے مجلة عروسي شى البول وه دان آئ مجى ال انتهائي سين الكري في مرخ ياقوتى ليول پر الكاماتيم اس كے حسن ميں مزيدا ضافه كرد با تعام چاند كى دوشى اس كے چيرے پر بڑى توايك لمح كے لئے راشد كولگا جيسے وه در حقيقت چاند كوبى ديكي د با ہے۔اس كى خوب صورت ليمى بلكوں نے آئمون كو د ها تك ركما تقا۔ بلكون كا اثمنا ..... جيسے برسو چكا چوند كر كيا .....

Dar Digest 53 November 2014

الما ترکون ہے وہ دہن اسلامی کیوں نظر آئی ہے؟ میرا کیا داسطہ ہے اس ہے ۔۔۔۔۔؟ کہیں میں نے زندگی میں کسی دہن کے ساتھ زیادتی تو۔۔۔۔!" اور پھر اس کا ذہن ماضی میں ڈوب گیا۔

لین اس کائسی وہن یا جوان لڑکی ہے جمعی واسطہ نہیں پڑا تھا۔۔۔۔۔تھک ہار کر اس نے ددبارہ ایک کپ چات کے سے بھوا تو ہے جمعا تو جمعی تا ہی جمعول گیا۔

ہوٹل کے باہر والی روڈ پر ایک انتائی خوب صورت اڑی آئی خوب صورت اڑی آئی آئی خوب صورت اڑی آئی آئی خوب اسلامی میں میں کی مرابع اسلامی تھی ادر وہ اب اپنا بھرا ہوا سامان سیٹ رہی تھی۔

راشد کے دل سے رات دالی ساری ہاتم الحد جمر کے دل سے رات دالی ساری ہاتم الحد جمر کے اس کے دل کے تاروں کواس شدت سے بہر کے تاروں کواس شدت سے بہر جمجھ وڑا تھا۔ دہ جمہوت سا ہوکراس حسین ہا کمال کوشیشے سے ہاہر تکا رہا۔ اس کا دل تو جیسے دھڑ کنا ہی کھول کمیا تھا۔ اور اسے یہ جمی احماس نہ ہوا کہ کب اس کے کپ بین موجود جائے میز پر گرگئ۔

ریشرکی آ داز پر داشد ہوش وحواس کی دنیا پیس اور اسد بازی آ داز پر داشد ہوش وحواس کی دنیا پیس لوٹ آیا۔

مراشد جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا کیونکہ جائے میز سے

ہوتی ہوئی اب اس کے کپڑوں پر کرنے تکی تھی۔ میز پر

رکھا داشد کا سل فون بھی پوری طرح گیا ہو چکا تھا۔۔۔۔

دیم کی طرف بردھایا اور سیل فون جے پہلے بی دیئر

دیئر کی طرف بردھایا اور سیل فون جے پہلے بی دیئر

دیئر کی طرف بردھایا اور سیل فون جے پہلے بی دیئر

دیئر کی طرف بردھایا اور سیل فون جے پہلے بی دیئر

دیئر کی طرف بردھایا اور سیل فون جے پہلے بی دیئر

دیئر کی طرف بردھایا اور سیل فون جے پہلے بی دیئر

دیئر کی طرف بردھایا اور سیل فون جے پہلے بی دیئر

دیئر کی طرف بردھایا اور سیل فون جے پہلے بی دیئر

دیئر کی طرف بردھایا اور سیل فون ہے کہا ہی دیئر

درڈا۔ وہ بس جاتے ہوئے ویئر سے اتنا ہی کہہ پایا۔

درڈا۔ وہ بس جاتے ہوئے ویئر سے اتنا ہی کہہ پایا۔

کراسے ذیکھا ہی رہ گیا جو مرف 50 دو ہے کی موض

باہرآ کر داشد کو پر بیٹانی کا سامنا کرتا پڑا کیونکہ دہ

ہاہرآ کر داشد کو پر بیٹانی کا سامنا کرتا پڑا گیونکہ دہ

اٹھ کھڑی ہوئی۔ راشد ہونفول کی ظرت اے و سکھے لگا · 'و کھو ..... میری مہندی کا رنگ تھیل گیا ......' ماتھوں میں کانچ کی سرخ چوڑیاں پہنے اس نے اپ ہاتھ راشد کی طرف بردھائے۔ اس کے ہاتھوں پر مبندی کا رنگ داقعی مجیل چکا تھا۔ وہ بہت ساوہ ی مہندی تھی جوا کٹر عور تیں لگائی ہیں۔ تھیل کے پیچوں ج دائرے کی صورت میں .... کین وہن کے ہاتھوں بر ملی مہندی کا دائرہ مجڑ چکا تھا۔اورمہندی کا لال رنگ مجرا موگیاتھا۔ مجرد مکھتے ہی و مکھتے وہ رنگ مزید گہرا ہوتا گیا اور راشد کونگا جیسے وہ مہندی کانہیں خون کا رنگ ہے۔ وہ رنگ گرا ہوتے ہوتے مزید سملنے لگا۔ دلہن کے چرے پر آہتہ آہتہ کرب و اذبت کے تا ثرات الجرئے لگے۔ بوصتے بوصتے دہ داغ سارے ہاتھ پر میل کیا۔ اور محراس سے خون کی بوندیں سکنے لگیں۔ خون جي في كر كهاس من جذب موفي لكا ادروان وهيي أواز من كرايخ كي-

مین داشد بت بناسادا منظر و یکهار با مهندی کا دو دائره جو اب "فون کا دائره" بن چکا تھا بڑھتے بروستے دبن کی تھا بڑھتے ہیں۔ پورے جم پر پھیل میں۔ پورے جم سے خون کی بوندیں کیلے آلیول ..... فون بہت تیزی ہے گھاس میں خذب بور ہا تھا۔ ادر پھردلین کاپوراد جو دخون میں ڈوب گیا ہا۔ ادر سامنے جا ندکی جا ندنی میں اندجیرے لان میں صرف سامنے جا ندکی جا ندنی میں اندجیرے لان میں صرف اس وہن کالال وجو وتھا ..... خون میں ڈوباد جو و ..... اور الین کی محتی می در دمیں ڈوبی سسکیاں سائی دے دہی اس وہن کی محتی می در دمی ڈوبی سسکیاں سائی دے دہی اس نے کمرے کی طرف ووڑ لگا وی۔

سلسلہ کی روز سے جاری تھا۔راشداس مبورت مال سے بہت پر بیٹان تھا۔اس مجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے، گزشتہ رات کے واقعے کا سوچ سوچ کراس کے سر میں پھر سے وروہونے لگا وہ ہوٹی ک بیمل پر اکیلا بیٹھے جائے کے 5 کپ ٹی چکا تھا۔لیکن سکون پھر بھی میسر نہیں تھا۔

Dar Digest 54 November 2014

مي بس يل سوچوں یہ میری ہر وم ہے صرف تیرا چرہ التابي جانا مون ..... اور ..... وكونين ب لس مين مين ..... ون رات راشدای کے خیالوں میں کم رہنے لگا۔ برلمه برگفری اس کی محبت راشد کوستاتی رہی۔ وہ مہلی نظر کے پیاری بری طرح کرنتار ہوچکا تھا اور ایسا اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ زندگی میں جیسے بہارآ می گی۔

يدمجت بهي عب جذب ب جب مولى يه توندون ويلمتي بي مندرات - ندنام پند ويلمتي بي ندوات یات ....نس موجائے تو مین سے نیس رہے دیا۔ راشد نداس کا نام جانا نداس کے کھریا خاندان کا ية ..... بس ايك جذبه تفاجوا جايك شروع موا أوراب اس کے اندر جیے آتش فشاں پھٹ رے تھے۔اس کا ول،اس كي المحميل ال كيجم ساس كودماغ سے بل بل جھڑا كررہا تھا كما تھوادراس سے جاكر بات كرونسة المحواور جاكر كهدوواس سے كدكتنا باركرنے لكے موتم ال سے ....الحواور اسے ایک ایک طرفہ محبت كىشدت = أكاهكرو .....

آج راشدئے اس سے بات کرنے کا یکا ارادہ کرلیا تھا۔ وہ سڑک کے سائیڈیرائی مرسڈیزے فیک لگائے کھڑا تھا۔ بدسرُک کانی مخوان آبادتھی۔اس کئے كانى لوگ آ جارے تھے۔اے كھڑے كھڑے دو كھنے مو کے تھے ۔ راشد کی نظریں ای کو ڈھونڈر ہی تھیں۔ " كبال موتم يطي آؤ محبت كا تقاضا ب غم ونیا سے مجبرا کر حمیس ول نے نکارا ہے .....!" راشد کے زہن میں اس کیت کے بول کو نجنے

اس كے دل ود ماغ سے "دابن" والاخوف بالكل فتم ہو چکا تھا۔ گزشتہ دو تین دن ہے اسے''لیمن نظر نہ آگی'

السرابا بربين تقى \_ راشد كامندلنك محيا - وه سرك براي جكه كمر اتفاجهان اس في اب مجدور بملح ال متمع حسن کوائی تمام رعنائوں کے ساتھ دیکھاتھا۔ ووكيا بتادول تمهين كياحسن فروزال ديكها تیرہ آگن کو بھی ماند گلتاں ویکھا كاش مل جائے مجھے پھرے وہ اس دنیا میں جس رخ بار کو مانند چراغال دیکھا.....' پریه نبیں کبایل کمی کارمیں میفادہ گھریہجا۔ اور كرے من آكربسر بركر كيا۔ وولوبس جسماني طور بر ای گھر آیا تھا۔ اس کا سب مجھ تو جیسے وہیں سڑک پر بمحرهم القا .... بنجائے كب رات جوئي اور نيندنے اسے این بانہوں میں لے لیا۔

آئے ده دوبار دای ہول میں ای نیل برموجود تھا۔ اس کی نظریں برستورششے سے باہرسرک برا نے جانے والے لوگوں پر مرکوز تھیں۔ آج جائے کا ایک بھی کب اس نے نہ بیا تھا۔ بلکہ جائے خور بھی ایک بیالی میں انظار کرتے کرتے معددی بر مئی تھی۔ آج اس کے منگوائے بغیری ویٹرنے اس کی فیورٹ سروانگ جائے اس کی میل بر پہنچادی تھی۔ ای تک اس کا انتظار ختم موا اوروہ خوشی ہے اچھل پڑا۔

تین عار کابوں کوسینے سے لگائے گا فی قیص شلوار مل بلوس وه آئے برده رہی تھی ۔غیر ارادی طور پر ہوئل ع قریب کررتے ہوئے اس نے راشد پر بھی ایک سرسری می نظر ڈالی۔ اور راشد پھر سے دنیا و مافیہا ہے

ايك دو ليح بعد جب ده سامنة آئي .....اور پھر اس كاراشدكوو كمنا .....راشد سكت كى كيفيت مسب خودساای کود کھنے میں محوتھا۔ ہوش کی دنیا میں دہ اس وقت آیا جب وہ ماہتاب چمرہ .....نظرول سے اوجھل

"او ..... ه .... بيلو ..... ا" راشد كل كي طرح ہما کما ہوا باہر آیالین کل کی طرح آج مجی اے آئے يس در موجي كي -

Dar Digest 55 November 2014

' و طلے ۔۔۔۔۔ ایکن صرف دو منٹ او کے۔۔۔۔۔!'' وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ راشد کوتو جیسے و نیا جہان کی ملہ کا من خشر سرب

دولت ال من وه خوش سے محمولات الي

"او .....او کے ..... کہہ کروہ درنوں ای ٹیمل پر جا بیٹے جس پر راشدروز بیٹمتا تھا۔" جی فرہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ماتھ .....؟"اڑی نے پانی کا گلاس مسئلہ ہے آپ کے ماتھ .....؟"اڑی نے پانی کا گلاس مونٹوں سے لگتے ہوئے کہا۔

''د کیکے محرّ مد۔ سی کہا تو آپ ناراض ہوگی اور جموٹ کہا تو میرا آپ کو یہاں بلانا فضول .....آپ بتا کیں کیاسنیں کی سی یا جموث .....''رّاشدنے اس کی آگھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

'' دیکھئے جو بھی کہنا ہے جلدی کہے ورند میں جارہی ہوں ۔۔۔۔!''اڑی نے دوٹوک جوالب دیا۔

" چلئے آپ کو سے اور جموث دونوں بتائے دیتا مول جموث یہ ہے کہ مین نے آپ کو ویسے ہی بہاں بلایا ہے جسٹ جاتے پینے کے لئے اور سے ....."

" کے بیہ ہے کہ میں آپ سے مجت کرنے لگا ہوں ....! "اور محرراشد کے مند میں جو کھا آیاوہ اپنی مجت کی وکالت میں بوانا گیا۔ نجانے کیا کہ گیا کہ ایک ہی مانس میں ....اہے آس پائن کا بھی ہوں شراہ ۔ وہ بس بوانا ہی گیا۔ یہاں تک کہاس کی آسکوں میں آسوآ گئے اور وہ لڑی اٹھ کر بخیر کھے کہو ہاں سے جلی گئا۔

راشدا سے بھیکی بلوں سے جاتے ہوئے و بھی ارہ

راشد اب روز من ای ہوئل میں جا کر میل پر بیٹھ جا تا کہ شاید اسے اپنی محبوب ستی کا ویدار نصیب ہوجائے کی دون تک اسے وہ لڑکی نظر ندآئی ۔ اوراس بات نے راشد کومزید بے چین کرویا۔

تیسرے دن راشد کی تو قع کے برخلاف دولڑکی ہوئل میں اندرہ کراس کے سامنے بیٹھ گئے۔ راشد کوشدید حیرانی ہوئی۔ اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی سوچوں کامحور وہ لڑکی خود اس کے سامنے آ کر پیٹھ جائے گی۔
جائے گی۔

سمی .....وہ تو بس میشق کے فائدود سندر بین غوطرزن تھا۔اور پھراس کاساراانتظار ختم ہو گیا۔

شان بے نیازی سے چکی دہ خوب مورت دوشیزہ
اپ اردگرد سے بے خبر کتابیں اٹھائے اس کی طرف
چلی آری تھی۔راشد کے دل کی دھر کنیں تیز ہو کئیں۔
"ایکسکوزی .....!" وہ جیسے ہی راشد کے قریب
سے گزر نے کئی راشد کو ہوش آگیا ادر اس نے بولنے کی
ابتداء کرتی دیا۔

وہ رک میں اور ایک سوالیہ نظر داشد کے چبرے پر ڈالی۔ سیکن راشداس بری دش کواینے استے قریب یا کر جیسے توت کو مائی ہی کھو بیٹھا۔ وہ اس کے حسن کے تاج فك مين كهوچكا تفالاكى كى سواليەنظرون ميس غصرابجر آ با۔ اور وہ راشد کونظر انداز کرکے آ کے بڑھنے گیا۔ والكسكيوزي ....رك پليز ....! "اس ميل كدوه مزيدا ك يوهتى وراشد فورا آم بدهكر اے روکا۔" دسسد میسے میسی میسی میسی آپ سے ایک بہت ضروری ہات کرنی ہے۔ یہاں مراک پر مناسب ہیں ہے۔ آ ..... آپ کے صرف دومن جاميل - بيرسامن عيل برآ كرميرى بات س لیں بلیز ....!"راشدنے بے قراری سے کہا۔ پھول کی چھوری جیسے ہوٹوں میں جنبش ہو کی اوروہ بولی۔ "مسرات جيے لوگوں كو اچھي طرح جائل ہوں میں سمجھ ..... یہ نیا کلریقیہ ڈھونڈا ہے کڑیوں کو تنگ كرنے كا .....؟"اس كى چىكتى بىيثانى برغصے سے بل بر م اوروه آ م بوصع كلى كدراشد ف التجاتيدانداز میں کہا۔"" پ کوخدا کا واسطہ.... بیمیری زندگی اور موت کاسوال ہے.....''

اسے خود پر جیرت ہور ہی تھی کے صرف دو دن پہلے ویکھی ایک لؤگی کے لئے دہ کس حد کو پہنچ کیا ہے۔ نجانے کیوں اسے اس لڑکی کے بنااپنی زندگی ہے متی نظر آنے لگی تھی ۔ جس کا ابھی تک وہ نام بھی نہیں جانتا تھا۔ بہر حال وہ حسن کی پر کالا رک می اور ایک لیے کو مجوسو چا اور پھر مڑی۔

Dar Digest 56 November 2014

''و کھے۔۔۔۔۔۔ یہ مجت بہت بری چیز ہے۔ آپ میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے، میں آپ کی ہاتوں کی وجہ سے کافی ہریشان تھی اس وجہ سے دو ون ڈیوش کے لئے بھی نہ جاسکی۔۔۔۔۔یہ وہ راستہ ہے جس کی کوئی مزل نہیں۔ آپ مجھے بھول جائے۔۔۔۔۔۔۔۔'' وہ اٹھنے گئی۔۔

"میرا خود پر اختیار نمیں ہے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں۔ بس اتنا جان کیجئے کہ میری زندگی ہیں اگر جینے کی کوئی وجہ ہے تو وہ صرف آپ ہیں .....!" راشد نے دو توک کہ دیا۔ سے اس بات کی تطعی پر واہ نہیں تھی کہ لڑکی کے چیرے برکس طرح کے تاثر ات ابھرے ....اوروہ سیکیلے کی طرح کیجئے کے بغیراٹھ کر جل گئے۔

ہوں وہ اسکے والے ہو ۔ اس کے دویے ہیں واشح تدریا ہے واسکے تدریل ہے اس کے دویے ہیں واشکے تدریل ہے ہیں واشکے تدریل ہے ہیں واشکے در کی مجمول کی ہیں ہے کہ ہونوں کو سریدرونق بخش ویتا۔ راشد کو اپنا آپ ہواؤں میں اثرتا ہوا محسوں ہونے لگا۔

اور پھر وہ وونوں قریب آنے گئے۔ ان کے ورمیان ای ہوئی بیس ملاقا تیں شروع ہوئیں۔

راشد کے ول سے وہن کا واقعہ یکسرنگل چکا تھا۔ وہ
زندگی کی رعتائیوں میں کھونے لگا تھا اپنی مجبت کی کامیائی
اسے دنیا کی سب سے بروی خوشی محسوں ہورہی تھی۔
اور پھر راشد کی نسبت مائدہ سے طے کروی گئی،
ووٹوں بے انتہا خوش تھے، مائدہ چونکہ غریب گھرانے سے
تھی اس لئے فنکشن نہایت سادہ اور نفیس طریقے سے
تر شیب ویا محیا۔ راشد کے دوست احباب وغیرہ نے شروع
میں کافی ہا تیں بنا کی لیکن انہیں راشد کی ضد کا بخو بی علم تھا
اس لئے وہ راشد کی خوشی میں خوش ہو مجے۔
اس لئے وہ راشد کی خوشی میں خوش ہو مجے۔

شاوی وو مہینے بعد ہونا طے پائی۔ ما کدہ نے راشد کو پہلے ہی بتا ویا تھا کداس کی فیلی میں نبیت طے ہونے کے بعد سے شادی ہونے تک لڑکے لڑی کا ایک ووسرے سے ملنا معیوب ہمجھا جاتا ہے۔ اس نے اس وجہ ہے گھر سے لکانا چھوڑ ویا تھا۔ اور ووسری طرف راشد بھی ریسوچ کر مطمئن ہوگیا کہ تھوڈے ہی عرصے بعدوہ آ خرکواسے یا بی لئے۔

وونوں کھرانوں میں شاوی کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ اور پھر ہرطرف خوشیاں قص کرنے لگیں۔ لیکن کون جانیا تھا کہاس خوشیوں بھری بہار کے پیچھے کتنا ممکنین دی مجراموسم آنے والا ہے۔

آئے والے سہانے دنوں کے سینے و کیھتے و کیھتے راشد کی آئیمیں بند ہوگئیں۔ وہ بستر پر چپت لیٹا مائدہ کے سپنوں میں ووہا ہوا تھا کہ نیند کی وادیوں میں بسنے والوں کا ساتھی بن ممیا .....

وروں ہوں ہیں ہے۔ استی ہے۔ استی ہے۔ استی ہے۔ استی ہے۔ استی ہے۔ استی ہے۔ اس نے کی مرحری آ وازاس کے کانوں میں پڑھتے ہی اس نے آکھیں کھول دیں ۔۔۔۔ ہرطرف سنا ٹااور خاموثی تھی۔ وال کلاک رات کے 2 ہجارہی تھی ۔۔۔۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سائیڈ بدلا اور آکھیں موندلیں ۔۔۔۔ اس جھن جھن ۔۔۔۔ ایک مرتبہ پھرسے وہی ۔۔۔ جھن جھن ۔۔۔۔ کھیں کھولنے پر مجبور کرئی۔ جھن جھن جی اور کی کے شیشوں سے اندرآ رہی تھی اور ماحول بردا خوابناک ہور ہاتھا۔ وہ نہ جا ہے ہوئے اور ماحول بردا خوابناک ہور ہاتھا۔ وہ نہ جا ہے ہوئے وی

Dar Digest 57 November 2014

وَالْعَاتِ إِيكَ مِرْتِهِ فِيمْ بِي مِرْدِعْ الوَظِيعَ مِنْ وَكِي وَهِ راشد کورات میں نظر آتی مجمی دن کے وقت .....اور ہر بارانتهائي ومشت ناك منظروكهائي ديتا جيراشد وكميمي ند یا تا ....اس کی صحت دن به دن خراب بونے کی۔ آ ہتدآ ہتداس کا اڑاس کے برنس پر بڑنے لگا اور د يكهي يى د يكهي ايك مهيني من وه بالكل كركال موكيا ..... مرطرف مایوی نے ڈیرےڈال کئے کین ان حالات كاذ كركرتا بهي توكس سے .... مائدہ سے ماناویے ہى بند ہوچکا تھا۔ایک دو باروہاں جاکراسے بتانے کی کوشش بھی کی لیکن بے سود.....

مائدہ تک سمی نے اس کے پہنہ حال ہونے کی خر مہنجادی تھی اور اس نے جواب میں صرف آتا پیغام مججوايا.....

وراشدتم سے تمہاری دولت کی وجہ سے رشتہ نہیں جوڑا تھا۔ بے نگر رہوجا ہے کھ بھی ہوجائے می تہارا ساتھ بنیں جوڑوں گ<sup>یا۔</sup>'

مائدہ کے اس بیغام نے جیسے اس کے اندر کی رہی سبی زندگی میں پھول کھلادیئے۔ لمحہ تجرکے لئے اسے ا بن تشمت بررشک ہونے لگا کہا ہے ایس مبت کرنے والا مجى كوفي تحا ....اس كا دل بي حد مطمئن موكيا تھا .... شادی کی تیاریاں جواس کی طرف سے زوروشور ہے جاری جیس ۔ وہ بری طرح متاثر ہوئی تھیں ....ای نے کیا کیا خواب جائے تھے آنکھوں میں لیکن اب اس کے باس اتنا روپیہ نہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات بوری كرياتا المصلوون رات والركفائ جارا كالمحل كأخر مائدہ کو اپنے ساتھ میں آنے والے نا قابل یقین واقعات كيے بتائے كا۔" اور كياوه تب بھى ميرے ساتھ رہنا جاہے گی ..... کیا وہ یقین کر لے گی ..... اور کیا وہ دلین مائدہ کومیرا ہونے دے گی؟" عجیب عجیب سے وسوے اے ون رات پریشان کئے دے رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے ایک دد ہاروہن سے بوجھ چکا تھا كى دو ، كون باوركيوں اسے بريشان كردى ہے آخراس کا مقعد کیا ہے؟" اور جواب می وہ اتا

مَنَ اللهِ بِنَمِياً - أَوْارْ عِنْجِ بِنِهِ أَرْبَى تَنَي عَيْ - وواتها اور كمرے كا درواز و كھول كر يعي آ ميا ليكن وہاں ہر طرف خاموشی کا راج تما۔ اور سب نوکر وغیرہ این کوارٹر میں سورے تھے۔ دلہن کا واقعہ جو پہلے بھی اس کے ساتھ چیں آ چکا تھا۔ وہ اس کے ذہن میں کھومنے لگا۔ ''تو کیا پھر ہے ....!'' اور بیرسوچ کر اسے خوف ہے جعر جھری آئی۔اور تقدیق کرنے کے لئے وہ کچھ اور سوے بغیر باہر لان کی طرف بردھ گیا۔ اور پھر وہی منظرراشد كے سامنے تھا۔ جس كا اے ڈرتھا۔

مورلهن .....! ابني تمام تر رعنا تيون اور مولنا كيون كے ساتھ لان كے كونے ميں ابنالال لهنا سنے بیٹی تھی۔ راشد کا دل اتی زور ہے دھر کنے لگا جیسے ابھی سینے ہے باہر آ اجائے گا .... خوف سے اس کی ٹائلیں کاعنے لگیں ..... چھن .... چھن کرتی بازیب کے ساتھ وہ راشد کے قریب آئی اور پھروہی منظر .....

دلهن كا وجود خون من نهلا دیا گیا اور راشدایک چخ مار کرخوف کے مارے وہیں لان ش گر کر بے ہوئی هو حميا \_....

"صاحب جي .... انهين صاحب جي ....." ميح راشد کی آ کھاس کے نو کر رفیق کی آ واز پر تھلی وہ لان میں بڑے راشد کو دونو کروں کی مددے اٹھا کر اندر مرے میں لایا۔

"صاحب جي فيريت تو عد آب كي طبعت تھيك ہے۔آپلان على ..... كول.....؟ " مول ..... أن .... بان بال من محصوبين م جائے بناؤ جا كر ..... اور راشد في بوجمل آ تكھول كو بشكل كهولت موسة ان سب كوبقيح ديا-

نافية كي ميل براس رات كا داقعه ياد آميا-د دلہن ..... نجائے کون ہے وہ ..... آخر میرااس کا کیا تعلق ہے .... کیوں پڑ گئی ہے میرے پیچھے ....؟ " کئی سوالات اس کے ذہن میں ابھرے جن کے سامنے واصح طور بربر اساسواليدنشان تفا .....!

راشد کے ساتھ وہن کا وال وہلادینے والے

Dar Digest 58 November 2014

واقعات ایک مرتبه پھر ہے شروع ہو چکے تھے۔ کھی وہ بھی اٹھ بیٹا۔ آواز یے ہے آرای تھی۔ وہ اٹھا اور

راشد کورات میل نظر آتی بھی دن کے وقت .....اور ہر بإرانتهائي ومشت تاك منظروكهائي ويتاجيه راشدو كيومجي ند یا تا ....اس کی صحت دن بددن خراب ہونے لگی۔ آ ہتہ آ ہتہ اس کا اثر اس کے برنس پر بڑنے لگا اور و يكية ي و يكية ايك ميني من وه بالكل كركال موكيا .... ہر طرف مایوی نے ڈیرے ڈال لئے <u>لیکن ان حالات</u> كاذ كركرتا بعى توكس بيسهائده سے ملناویے ای بند ہوچکا تھا۔ایک دوباروہاں جاکراہے بتانے کی کوشش بھی کی کیکن ہے سوو .....

ما كده تك كسى نے اس كے يسته حال ہونے كى خبر کہنجاوی تھی اور اس نے جواب میں صرف اتنا بیغام

"أراشدةم سے تمهاري ووانت كى وجه سے رشتہ نيس جوڑا تھا۔ بِقُررہوما ہے کھ بھی ہوجائے من تمہارا ساتھونیں چھوڑ دن کی۔'آ

ما کدہ کے اس بیغام نے جیسے اس کے اندر کی رہی سہی زندگی میں پھول کھلا ویے۔ لحہ بحرکے لئے اسے این قسمت یر رشک ہونے لگا کہ اسے ایسی محبت کرنے والا بھی کوئی تھا .... اس کا دل بے حدمطمئن ہوگیا تها ..... شادی کی تیاریاں جواس کی طرف سے زوروشور ے جاری تھیں۔ وہ بری طرح متاز ہوئی تھیں ....ای نے کیا کیا خواب جائے بتھ ا تھوں مں کی اب اس کے باس اتنا روپید ند تھا کہ وہ اپنی خواہشایت بوری كرياتا\_اسے تو دن رات بي كركھائے جار بي تھى كما خر ما كده كواين ساتھ پيش آنے والے نا قابل يقين واقعات كيم بتائے كا۔" اور كياو وتب بھي ميرے ساتھ ربنا جائے گ .... کیا وہ یقین کر لے کی .... اور کیا وہ دلہن مائدہ کومیرا ہونے دے گی؟" عجیب عجیب سے وسوے اے دن رات بریشان کے دے رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے ایک دوہا ردلہن سے بوچھ چکا تھا کردا خروہ کون ہے اور کیوں اسے پریٹان کررہی ہے آخراس کا مقصد کیا ہے؟''اور جواب میں وہ اتنا

سمرے کا وروازہ کھول کر نیچے آ عمیا۔ کیکن وہاں ہر طرف خاموثی کا راج تھا۔ اور سب لوکر وغیرہ این كوارثر من سور ب يتم - دلبن كا واقعه جو يملي اس کے ساتھ چیں آ چکا تھا۔وہ اس کے ذہان میں کھومنے لگا۔"تو کیا پھر ہے....!" اور بناسوچ کراہے خوف سے جعر جعری ہم می-اور تقدیق کرنے کے لئے وہ پھھ اورسوسے بغیر ہاہر لان کی طرف بدھ کیا۔ اور پھروہی منظرراشد کے سامنے تھا۔ جس کا اسے ڈرتھا۔

'' دلیمن .....! این تمام تر رعنا ئیوں اور ہولنا کیوں کے ساتھ لان کے کونے میں اپنالال لہنگا سینے بیٹھی تھی۔ راشد کا دل اتنی زور سے دھڑ کنے لگا جیسے ابھی سینے ہے باہر آ جائے گا.... خوف سے اس کی ٹانگیں کا منے لکیں ..... چھن .... چھن کرتی یازیب کے ساتھدہ راشد کے قریب آئی اور پھروہی منظر..... ولهن كا وجودخون مين نهلا ديا ميا اورراشدايك چيخ مار کر خوف کے مارے وہیں لان جس کر کرنے ہوش موكنيا\_....

"صاحب جي ....." من صاحب جي ....." من راشد كى أكهاس كے توكر رافق كى أواز يركملى وه لاك میں بڑے راشد کو وولو کروں کی مدو سے اٹھا کر اندر مرے مں لایا۔

"صاحب جَي خِرِيتِ تو ہے۔ آپ کِي طبعت تھيك ہے۔آپ فان مل ..... كيوں .....؟" وربول ..... آل .... بال .... کونیل م جائے بناؤ جا کر..... ' اور راشد نے بوجھل استھول کو بمشكل كلولت بوئ ان سب كويميج ديا.

نافیتے کی ٹیبل پر اے رات کا واقعہ یاو آ گیا۔ '' دلہن ..... نجانے کون ہے وہ ..... آخر میرا اس کا کیا تعلق ہے.... کیوں بر گئی ہمرے پیچھے....؟" کئ سوالات اس کے زہن میں اجرے جن کے سامنے واصح طور بربراساسواليدنشان تفا .....!

راشد کے ساتھ رلین کا دہل وہلادین والے

Dar Digest 58 November 2014

الم في المستم في مرى مبندى كارتك خراب كيا ب، تم في مرى زندكى كے خواب چيس لئے۔ 'اور پھر ے اس برخون کی ہارش ہوجاتی ۔ داشد حیران دیریشان ایٹے ماضی کے تانے بانے میں کوجاتا کہ کہیں زندگی میں بھی کسی جوان لڑی سے اس نے انحانے میں کوئی زیادتی تونیس کی لیکن ایبا کھیجی اس نے نہیں کیا تھا۔ ذہن پر بہت زور دینے کے بعد بھی اسے چھوالی ہات یاونہ آئی۔اس کا مائدہ کے علاوہ کی لڑی ہے بھی واسطه بي تبيس يرد انتعاب

برمال راشد کے حالات خراب سے خراب تر موت كئ ادروه مردنت كهويا كهوياسار يز لكا تعار بالكل ال شعرى طرح-

حالات میرے مجھ سے نہ معلوم سیخے مدت ہوئی ہے خود سے میرا واسطہ تنہیں ابھی راشدان بھرے حالات میں الجھا ہوا بی تھا كهايك خرجلي بن كراس وهري ....

ما کدہ کے گھر ہر رات کے اندھیرے میں چوروں نے وھاوابول ویا اور مزاحت کرنے پر فائرنگ کردی جس کے بیتیج میں بائد وشدیدرخی جبکہ اس کی ہاں موقع يرجال بحق ہو گئ تھی .....

راشد ير يملي كم وكونبين سے كداب بي خر .... ما كده ....اس كى زيدكى كا حاصل ....اس كى خوشيول كا مور .... استال میں زندگی موت کی مشکش میں متلا

راشدو كادريريشانى سے بے مال ہونے لگا ..... راشدانتالی دکھ اور پریشانی کے عالم میں گرتا ہوتا استال این ما کده کود یکھنے پہنچا۔

ایک کول مائدہ کے کائد ہے اور دوسری سرکوچھوکر كزرى فى مروه بهت يرى حالت يل تقى فون كى بولیں اے پر حالی جاری تھیں۔ زی نے رجمر میں کھ درن کیا ادر الجکشنز کا ٹرے اٹھا کر باہرنکل گئی۔ اب وبالناصرف راشد تفااوركى بيهوش يروى مائده .....

شدت عم سے اس کی آ تھوں میں آ نسو بحرا سے وہ بیرے قریب بروی کری بربینے گیا۔ اور چرہ بیاے لگا كررون لكا الا عك ات محسوس مواجع بيدك جاور تیزی سے سرکی ہو۔ اس نے فورا ماکدہ کی طرف و یکھا۔جس نے اپناہاتھ تیزی سے پیچھے تھینجاتھا۔

ود آ تکھیں کھول کر راشد کی طرف دیکھ رای تھی .....راشد کے چیرے یر خوش کے آثار الدآئے کیکن پیزوشی عارضی تقی ۔

ما كده اجا تك ايك بفظے سے اٹھ كرسيدى بيٹونى -" كيول راشد و ارانگ كيا موا .... ورد مور با ے ..... بالمالم ..... الكره كے منے اس كے بجائے "دالين" كي آوازين كرواشدزنافي شي آر كيا-د مجه مھی ہوا تھا.... تم نے ... تم نے میری مہندی کا رنگ خراب كرويا عما تان .... " راشد خوف سے كانب را تھا۔ ڈرکے مارے دہ چھیے بنا ہواد بوارے لیک گیا۔

" با با باس بین این چیوزون کی ..... اور تب تك ال ع جم من ر موتى جب تك اس كى روح نہیں نکل جاتی ..... 'اور پھرا یک جھکے سے ہا کدہ کا جسم بیڈ بر گر کیا اور وہ سلے کی طرح نے ہوش ہوگئ ۔ لیکن راشد دہشت کے بارے کافی در دہیں کھرارہا۔این تمام تر ہمت آکھی کرنے داشد مائدہ کے جسم برنظریں مر کوزر کھتے ہوئے باہر نکلنے لگا۔ کہ چھے سے اسے ما کدہ کي آواز آئي۔

"را ....راشد ....!"اس نے بعر اری سے مڑ كرو يكهالونيج كى سائس فيج ادرادير كى سائس اديرى رہ گئے۔ ہائدہ کے ہاز ویرخون کا ایک جموٹا سا دھبہ تھا جو وهرے وهيرے برا ہورہا تھا۔ اور اس سے خون كى بوندیں نکلنے لگیں۔ بالکل دیسے ہی جیسے ''دلہن'' کی مہندی سے نکاتی تھیں۔

راشد دکھوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ کوئی سرا تلاش نبیں کریار ہاتھا کہ آخر کس طرح اس مشکل ہے مائده اورخود كو فكالے ..... مائده كى حالت بھى بہت خراب تقی اور اے مستقل طور پر کمبی امداد دی جارہی

Dar Digest 59 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہے....؟ تم ہوکون ....؟ "
لیکن اب راشد کولگاتھا کہ بیہ معاملہ سلجھائے بغیروہ
نہ مائدہ کو حاصل کرسکتا ہے اور نہ ہی حالات بہتر ہوسکتے
ہیں۔اس لئے پچوسوچ کراس نے ایک فیصلہ کرلیا۔
ہیں۔اس لئے پچوسوچ کراس نے ایک فیصلہ کرلیا۔
ہیں۔سہہے.....ہی

"ہیلو عامر۔ کیسے ہو....؟" راشد نے اپنے دوست عامر کا نمبر ڈائل کرے بولنا شروع کیا۔

"بال راشد سناؤ كہال مو ..... كيے حالات بيں .....؟" ووسرى طرف سے عامر نے ركى وعا سلام كے بعد حال حيال يو حجار

"ال میں تھیک ہوں بس مم سے ایک مدد جائے۔"

''یاروہ تمہادے محلے میں جو ہاہا جی رہتے ہیں کیا نام ہےان کا .....؟''

"كون مولاناصاحب يسيا"

" الله بال وي ياران سے منا ہے۔" راشد

" کیول بھی خریت او ہے ....؟" عامر نے

"بان بن تم جھے پک کرنے آجاؤ۔ پھر تمہیں بتا تا ہوں .....! "اوکے۔ am Coming" عامر نے کہااوررالط منقطع ہوگیا۔

ان دونوں کا رخ مولانا صاحب کے آستانے کی طرف تھا۔مولانا صاحب کا اصل نام سعید فخر الدین تھا

"موت ....." با کده کی موت ..... تہماری موت ..... تہماری موت ..... تہماری موت ..... تہماری موت ..... کمر ہے میں دہن کی بھیا تک آ واز گونٹی ۔وہ سائٹ کی دیوار کے پاس کھڑی قہر برساتی نظروں سے راشد کو گھور رہی تھی۔ اس کا لہجہ انتہائی غفیدناک تھا۔ راھڈ کا دل وہل کیا۔

شأن بے نیازی سے پازیب کو چھن چھاتی وہ راشد کے قریب آئی۔ وہ انتہائی جسین تھی۔ ابنی حسین واشد کے قریب آئی۔ وہ انتہائی جسین تھی۔ لیکن آج اس کا حسن راشد کو بہت بھیا تک لگ رہا تھا۔ لال سرخ لہنگا اور چولی کے ساتھ میچنگ دو پلہ جو دہمن کی طرح اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا اس پر بہت نیچ رہا تھا۔ لکا سازیور بہت نیچ رہا تھا۔ لکا سازی تھی۔ سرخ بہت نیچ وہ انتہائی سادہ می کی اس بے

یں ہی ہی ہی ہی۔ "بہت ہلکی اور دلفریب ہندی کے ساتھ وہ راشد کے قریب سے گزری اور چھیلی و بور کے اندر تھتی چی کی ۔ اندر تھتی چلی کی۔

Dar Digest 60 November 2014

## میری ذات

مجھی بھی میراول جا ہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھرے موے لوگوں کے دکھانے دامن میں سمیٹ لول کسی کی پکوں میں ارزتے ہوئے آ نسوایک ایک کر کے اپنے دل میں اتارلوں اور خودایک سمندر کی طرح بن جاؤں، میراظرف اتنااعلی موجائے کہ میں بدی سے بردی خطاکو مجمی معاف کردوں ، نظر انداز کردوں۔ اپن ذات کو مناوول ..ابین آپ کوفتا کردول میری ذات دوسرول کے لئے دفف ہوجائے میں ایکٹن کی مانندین جاؤل جوخودا ندهرے میں رہ کردد سرول کوردش و تی ہے۔ (محر خالدشامان-صاوق آباو)

ما تھے پر ہاتھ رکھ کرمندی مند میں کچھ پڑھا۔ پھڑآ تکھیں کھول کرراشد کی طرف ویکھا۔

"بیٹا یہ وہی لڑکی ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی کوئی بھوت پریت،جن یاروح اس کے جمم میں اس وقت مؤجود نہیں ہے ....!

وولو چر ....؟ اراشدن پریشان موتے موے كها ..... اور جيسے اى اس كى نظرين وروازے ير بروس وبال ولهن اكوريك كراس كارتك فن موكيا- "و..... وه .... وه .... مولانا صاحب وه وبال يه ....! "راشد نے دروازے کی ظرف اشارہ کيا جہاں دہن اسے و کھے کرمسکراری تھی کیکن عام اورمولا تا صاحب كوه ونظر نيس آراي هي-

"مول ..... چلوکوئی بات نہیں ہے۔اے بھی ابھی سامنے لے آتے ہیں ہم دونوں بس خاموثی ہے بیٹھے رے اور جو بھی نظر آئے ڈرنا مت-تم وولوں کواس وقت کو کی غیبی طاقت نقصان نہیں پہنچاسکتی ۔''اور پھر وہیں زمین برمولانا صاحب انگی سے ایک دائرہ لگا کر بين كي اور بكو راح على كمرے كا ماحول بدلنے لكا اور بلكا بلكا وهوال سأ

وو کلے اور آس یاس کے حاجت مندول کے مسائل نے اور اسلای تعلیمات کی روشی میں ان کاحل بتاتے تے اور بیکام وہ فی سبیل اللہ کرتے سے کسی سے کوئی پیدند لیتے تھے۔ ملے میں انہیں انتہائی عزت واحترام كى نظرے ديكھا جاتا تھا۔ اور انبيس بركوكى"مولانا ماحب"كام يخاناتاد

بہرحال راشداور عامران کے آستانے پر بیٹھے ا بی باری کا انظار کرنے کیے لوگوں کا کافی رش تھا۔وہ دونوں وقت گزاری کے لئے ایک دوسرے سے باتیں كرف ملك كدليك جهونالركاآ بااوران يولا-"مولانا صاحب نے آپ دولوں کو اندر بالایا ہے ..... وونوں لمحد مجر کو جیران ہوئے کہ امجی تو ان کی باری میں کافی ٹائم ہے۔اور کافی لوگ پہلے سے انتظار كررب بين ..... تو يهرمولانا صاحب في البين خوداتنا يمليكيم بلاليا .... ؟ اور مولانا صاحب كوان كي آن كى اطلاع كس فے دى۔

خیروہ دونوں مولاتا صاحب کے سامنے دوزالو ہو كر بين محف اس سے يملے كه راشد كھ كہنا مولانا ماحب خود بولے۔

"بیٹا مجھے آین ماس آنے والے لوگوں کی مشکل کے پارے میں بہلے ہی معلوم ہوجا تا ہے۔ بیرم ہے الله كالجحه ير .... تبهار عسك كالورى طرح مجمع علم نيس ہے ہاں بس اتنا جات ہوں کہ گوئی نے گناہ ہے جوزندگی اورموت کے عجماری مدد کا منتظر ہے اور وہ بہت ہی مشكل مي جي-"

مولاتا صاحب كا اشاره مائده كي ظرف تفا اور پھر راشدنے انبیں سب کھے بتادیا جس کی وجہسے وہ وہاں مدد کی درخواست لے کرآیا تھا۔ چھدر بعدای الا کے کو مولاتا صاحب نے بلا کر کھے مجمایا تو وہ سر ہلاتا ہوا ہا ہر نكل كيااورخووراتيدس بولي

" چلوجمیں انجمی اسپتال چلنا ہوگا.....!" اور پر مرجمه بی در بعد ده نتیون اسپتال مین ما کده ك ياس موجود تف مولانا صاحب في ماكده ك

Dar Digest 61 November 2014

منہازے ہی پاس ہے۔ یا ذکر دسسائٹ مولانا ساحب اس مرتبہ غصے سے راشد سے ہم کلام ہوئے۔ '' میں نے کسی لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ک سمجھی کسی کی ماں ۔۔۔۔۔ ماں ۔۔۔۔۔'' اور راشد سوچ ہیں بڑھیا۔۔۔۔۔!

☆.....☆

اس کے والدین بچین ہیں ہی ایک ایک یڈن ہیں و نیا ہے۔ رفصت ہو چکے تھے۔ راشد کو 6 سال کی عمرے و نیا کی ہے۔ رم موجوں کا اکیے ہی سامنا کرنا پڑا۔ بری صحبت ہیں رہ کراس کا ذہن بھی انہی لوگوں کی طرح سوچنے لگا۔ اور رفتہ رفتہ اس پر دولت کیا گے کا بھوت سوار ہوگیا ۔ جوانی کی دالیز پر قدم رکھتے ہی اس نے اپنے اوباش دوستوں کے ہمراہ بھوٹی موٹی چوریاں اپنے اوباش دوستوں کے ہمراہ بھوٹی موٹی چوریاں فروع کرویں۔ ان کے مربراہ نے اپنی حفاظت اور کامیاب واروات کے کے ایک بھول بھی دے ویا اور کامیاب واروات کے کے ایک بھول بھی دے ویا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک فریب بستی ہیں چوری کی کرنے ایک مرتبہ انہوں نے ایک فریب بستی ہیں چوری کرنے کامنصوبہ بنایا۔۔۔۔۔

راشد سمیت وہ کل تین لڑے تھے وہ تیزی سے گھروں کی جہتیں عبور کرد ہے تھے کہ ان میں سے ایک کا یاؤن کھسٹا اوروہ ایک گھر کی جہت پر ہی گر گیا۔

دوسرا اسے اتفانے میں لگ حمیا۔ "چلو جلدی
کرو ..... اِنھو ....." راشد نے آئے ہے کہا۔ "دخیس یار
میں اور نہیں چل سکتا۔ ہم کل میکام کرلیں ہے بھے ہے چلا
خبیں جار ہا۔" اس نے کہا کیونکہ اس کے پاول میں
سائیڈ سے ایک بڑا کانچ کھس کیا تھا اور اس کا بہت خون
مہر ہاتھا۔

"الله المرجل جلتے إلى كل آجائيں مے .....!" ووسرے نے بھی حمیات كی ليكن راشد والی جانے كے لئے تيار ندتھ . "میں والی نہیں جارہا۔ تم لوگوں كو جانا ہے تو جاؤ میں آج كا كام كل پڑئیں چھوڑ تا .....جاؤ تم لوگ .....!" راشد انہیں اپنا فیصلہ سنا چکاتھا .. اس كى آ واز اتنى تيز تھى كه اس كھر كے ایک مين كى

اس کی آ دازای تیزهی کماس فریے ایک مین کا آ نکھ کل کی ادر دہ دھیرے دھیرے ادپر چے منے لگا۔ کمرے بیل جرگیا۔ مولانا صاحب کی آیکھیں بند تھیں۔اوروہ مسلسل کچھ پڑھے جارہے تھے۔ کمرے کا سارادھواں و کھیتے ہی و کھیتے مولانا صاحب کے سانے دائرے کے باہراکٹھا ہونے لگا۔اور پھراس بیل 'وہن' کا سرایا امجرنے لگا۔ راشد نے دروازے پر نظر وُالی لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی ۔

مولانا صاحب نے آئیسیں کھول دیں۔ وودھیا وجود میں نہائی وہ 'دلین' آج بھی بہت حسین لگ رہی

"السلام عليكم ..... حضرت ..... آپ نے بجھے بلایا ..... " جلتے باتی مریکی آ داز میں دلہن نہایت ادب سے مولانا صاحب سے مخاطب ہوئی ' وعلیکم السلام ..... کون ہو تم .....؟ کیوں ان معصوموں کو پریٹان کررہی ہو.....؟ "مولانا صاحب نے سوال کیا ان سے لیجے میں غصر نہیں شکایت تھی ۔

ور حسرت آپ کی بہت ہوتی کرتی ہوں۔ کیونکہ بیل بھی مسلمان ہول لیکن بیل مجبور ہوں۔ بیل ان دونوں کونکہ دونوں کونیں جھوڑ سکتی ۔ ادراس کونو قطعا نہیں .....!" راشد کی طراف اشارہ کرتے ہوئے دلہن نے ادب و احترام کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے کہا۔

"الیکن بین است خرکیوں است؟ تم جائت ہوکہ یہ بے تھور ہے ۔ پھر کیوں ارباح است است مولانا صاحب نے ماکدہ کے بے سکتھ پڑے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔" بے تھور سے؟ مولانا صاحب اس سے پوچھاں کہ میری ماں بھی تو بے تھور تھی میں ہمی تو بے تھور تھی ۔ " قہر برساتی نظروں سے دہن فیر میں اسکور کھا۔

"مولانا صاحب بہتر ہوگا کہ آپ اس سے بمرے بارے میں ہو چھیں چربتا کیں کہ میں کیا فلط ہوں .....؟"
اور دکھ بحری آ واز کے ساتھ وہ غائب ہوگئ۔

جبہ مولانا صاحب راشد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے گئے۔ "م نے کسی کے ساتھ زیادتی کی مسلے کا حل اب سے سکے کا حل اب

Dar Digest 62 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

وقت کے ساتھ ساتھ یہ داقعہ اس کے دیاغ ہے نکل گیا اسے دولت ملی اور بے پناہ ملی اور پھراس نے چوری بھی چھوڑ وی۔اپنا بزنس اسٹیکش کر کے خودشا ہانہ زندگی گزارنے لگا۔

میرساری کہانی راشد نے مولانا صاحب کے گوش گزار کردی۔ ''تم نے بہت براکیا۔ وہ عورت بھی کسی ک مان تھی شاید....اب جاؤادر خود تلاش کرد کدوہاں حقیقتا ہوا کیا تھا.....!''مولانا صاحب نے تحکمانہ لیجے میں کہا۔ ''لیکن یادر کھنا تمہارے یاس وقت بہت کم ہے.....'

"السلام عليم .....!" واشد في سلام كيا- "وعليم السلام"

عورت نے ایک اچنتی می نظر راشد پر ڈالی ادر بولی۔"پوچھوکیاپوچھتا ہے ۔۔۔۔۔ یہاں تو کوئی نیس رہتا ہے ہند پڑا ہے کائی عرصہ سے لوگ اس کھر کے متعلق طرح طرح کی باقیل کرنے میکتے ہیں۔"

'' لیکن ....؟ یهان کون ریتا تفا ....؟''راشد نے

په په ده " ميال ..... شهيس کچهنهيس معلوم کيا.....؟ وه عورت بولي-

"أ و اعدا جاؤ .....!" عورت نے اسے اندر بالیا اورو محن میں بردی کرمی پر بیٹ کیا۔

" بہال جیلہ آپائی اکلوتی بٹی فرزانہ کے ساتھ رہتی تھیں۔فرزانہ بہت خوب صورت تھی۔وہ ایک لاکے سہیل کو پیند کرتی تھی اور ان کی شادی بھی ہونے والی تھی۔اس رات فرزانہ کی سکھیاں اسے مہندی لگا کراسین تھی دان کو جل گئیں اور فرزانہ دبن نئی دان گئے اپنی مہندی کود کھے کرخوش ہور ہی تھی کہ اچا تک جہت ہے تی

راشد کے دونوں ساتھی پہلے ہی دالیں مڑ گئے ہے اور اب وہ گرتے ہے اور اب وہ گرتے ہوئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے داشد وہ ہیں گھڑے ہوئے آئییں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اور سوچ رہا تھا کہ ابدوہ اکیلا کہاں اور کیسے چوری کرے۔

ال ق ساین چوں چی یں۔ ایک پچے ہے امر کی جیت پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ اور اپنی بے ترتیب سائسیں بحال کرنے لگا۔ ابھی وہ پوری طرح سنجل بھی نہ پایا کہ ایک ادھیڑ عمر تورت نے اندھیرے میں جیت پراس کا ساید دیکھتے ہوئے جن کرکہا۔

پر کس طرح خود کو تھیٹے ہوئے وہ وہاں سے لکلنے بس کامیاب ہو کہا اور ایک بل کو بھی اس نے مر کر نہ دیکھا کہ چھے کیا ہوا۔

Dar Digest 63 November 2014

افرائ مو تحلی ہے۔ مولا ناضاحت کی کے تول فرائرہ ہنا کر بیٹھ کئے جبکہ راشد سیر حیوں کے ساتھ کھڑا ہوا کر آ نے والے واقعات کے ہارے میں سوچنے لگا است ماکدہ کی بہت زیادہ فکر تھی جسے ڈاکٹروں نے جواب وے دیا تھا .....

اورراشد کی جان اس کی رہی سبی سانسوں میں اسکی ہو کی تھی۔

مولانا صاحب مجھ بڑھنے ملکے اور ماحول میں ہر طرف دھواں کھیل میا۔

" جھن۔ چھن۔ جھن ..... جھن ..... بازیب کی اسی دلفریب آواز کے ساتھ آ ہستہ آ ہستہ جلتی ہوئی خوب صورت دکش دلہن دودھیا دھوئیں بیس لیلی موادنا کے سامنے آ کردائرے سے باہردوزانو ہوکر جینے گئی۔ السلام علیم ..... جی مولانا صاحب آپ نے بلایا ۔!'

انتهائی اوب سے وہ مولا ناصاحب سے بولی۔

"وعلیم السلام - ہاں میں نے بی بلایا ہے - ویکھو
بیٹی فرزانہ میں تبہارے معلق سب بیتہ چل چکاہے - جو
ہوا وہ بہت براہوا لیکن دیکھو بیا ہے کئے پرشرمندہ ہے
اور تم سے معانی کا خواستگار ہے۔ اسے معاف
کردو .....!" مولانا صاحب نے داشد کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے کہا۔ جوخود بھی انتہائی شرمندہ وافسردہ
دکھائی دے رہا تھا۔ وہن نے آیک نظر داشد پر ڈالی اور
مولانا صاحب کی طرف دیکھ کر ہوئی۔

"مولانا صاحب ابنا خون لو میں اسے معاف کرسکتی ہوں الیکن میری ہے تصور ماں ....میری مال کا خون میں معاف نہیں کرسکتی .....!"

وہ بھی توجوروں کے ہاتھوں بے گناہ مرکی ۔ وہ بھی توجوروں کے ہاتھوں بے گناہ مرکی ۔' ''انبیس میں نے نبیس مارا.....قدرت نے خودا پنا حساب برابر کردیا ۔' البن نے اپنی صفائی میں کہا۔ ''لیکن کیا مائدہ اور راشد کو مار کر تمہیں سکون مل وائے گا.....؟ کیا تمہیں تمہاری زندگی تمہاری خوشیاں ..... تمہاری ماں ..... دوبارہ مل جائے گی..... کا آیک گوااس کے ہاتھ ہوگر ااور اس کی بہندائی جواب
کرمیا۔ وہ بہت غریب نوگ سے اور اس کے کمریس
ہوی مشکل ہے گزارا کردہ سے فے فرزاندا پی مہندی
و کھے کر پریشان ہوگئ۔ اور ہاتھ دھونے کے لئے باہر
ہ نی بٹا ہم لوگوں کا یہ مانے ہے کہ دہمن کے ہاتھوں کی
مہندی کا خراب ہونا براشکون ہے جب فرزانہ ہا ہم آئی تو
مال کو بستر پرموجود نہ ہا کر وہ سٹر ھیوں کی طرف بڑھی تو
بیسے اس پر قیامت ثوث بڑی۔ خون میں لت بت اس
کی ماں آخری سانسیں نے کر بسدھ ہوگئ۔ فرزانہ کا
و نیا میں واحد سہارااس کی پوڑھی ماں جمیلہ آ بائی تھیں۔
مادی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا اور فرزانہ کے
ماتھوں کی مہندی کا رسمہ کھی کے کا تھا اور فرزانہ کے
ماتھوں کی مہندی کا رسمہ کھی کے کا تھا اور فرزانہ کے

پررائوں رات بی مالک مکان نے آکر فرزانہ کو افوا کروائیا۔ وہ شروع ہے بی فرزانہ پر بری طرح نظر رکھا تھا۔ فرزانہ سے زبردی فکا آرچالیا اور جمیں بعد میں ہے ۔ فلا کر ان ہے اور جمیں بعد میں ہے ، چلا کے فرزانہ نے ای رات کورکی کوئے ہوئے ہوئے شینے ہے ای نات کورکی کا خاتمہ کرلیا۔'' ہو کے شینے ہے ای بان کر کانپ افتحا۔''اوہ ۔۔۔۔۔ میرے خدایا۔۔''اس نے سر پکڑلیا۔۔'' یہ بیس نے کیا کر دیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کا کہ کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں تھا کہ کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں کی کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی نہیں کی کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی کردیا۔۔'' اسے اعداز ہ بھی

☆.....☆.....☆

"دیو بہت براہوا .... امولا ناصاحب نے تشویش آمیز اور دکھ بھرے لہج میں کہا۔ اس کا مطلب ہے فرزانہ نامراد بی دنیا سے چلی کی اور اس کی روح آخ تک بھٹک رہی ہے۔وہ بچی بے تصور تھی ....اس کی ماں بھی بے تصور تھی اور اب دہ تم سے اپنی بر ہادی کا حساب لینا جا ہتی ہے .....!"

" درجمیں اس کے گھر میں جاکر ہی اسے بلانا اور درخواست کرنا پڑے گی کہ وہ تم لوگوں کو معاف کروے۔"

راشد مولانا صاحب کے ہمراہ فرزانہ کے گھر میں موجود تھا۔ رات کے 12 بج کا وقت تھا۔ محلے کے

Dar Digest 64 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

دیکھو بیٹا سزادیے والے سے معاف کردیے والے کا درجہ بہت بڑا ہے۔تم سے درخواست ہے ان سے دور یل جاؤ .....! "مولانا صاحب نے کہا۔

روزر المعنی میں اور استان میں اور در استان المعنی کے مند سے فرزاند کا نام لکلا۔ راشد اور مولانا صاحب اس مورت حال میں خاموثی ہے ان دونوں کو دیکھ رہے ہے۔ اور سے اندن خود کم مندتما کی آخر ریسب کیا ہور ہا ہے۔ اور ووقع کون ہے۔ اور ووقع کون ہے۔ اور

ربین کی آنکھوں سے آنسوموتیوں کی طرح بہنے کے وہ جب سے راشد کونظر آئی تھی آج مہلی مرتبہ پھوٹ پھوٹ کرروئی تھی۔

''فرزانہ .....کہاں چلی گئی تم .....'' اس محض نے روتے ہوئے کہا۔

دوسهيل ..... ال و.....

میرے محبوب لو کس موڑ پر ملا مجھ کو
اب لو اپنے علی مقدر سے ہے گل مجھ کو
کوکر آیا ہے بیہ لور میرے مقدر میں
اے خدا! عشق کا یہ کیا دیا صلہ مجھ کو .....!
شیش کرتے آنو ..... فرزانہ کے دخیاروں

ے ہوتے ہوئے ینچ کرنے گئے۔ جبکہ دوسری طرف راشد اور مولانا صاحب دوسہیل' کا نام س کر چونک بڑے تھے۔

"فرزاندهی تم درخواست کرتا ہوں تم اسے معاف کردو۔ میری بات سے انکار کرئے تم ہماری محبت کا بان مت تو ڈیا ۔۔۔۔۔ تم ہماری محبت کا بان مت تو ڈیا ۔۔۔۔۔ تم ہماری دیا جسے مزید اذیت مت دو فرزاند ۔۔۔۔ بیکی پکوں اور بحرائی ہوئی آ داز ہے سہیل نے فرزاند کے ماشنے ہاتھ جوڑ دیئے۔فرزاند نے اس

ور وسائے اتھ مت بھرے سائے اتھ مت جوڑو ۔۔۔۔ میں جاری جوان ہوں۔ مگرتم وعدہ کروکر اس جہان میں مجھے ملو مے ۔۔۔۔ تم آ و کے نال ۔۔۔۔! کہن نے التجا سے الدار میں کہا۔ اس کے البح میں اتنا درد تھا کہ مولا نا صاحب اورد اللہ کی آئی تھوں جس میں آنسوار آ ہے۔

"ملی جم المیشی کے لئے ملیں سے فرر اندوعدہ ہے میرا ..... "روتے ہوئے سہیل نے اپنا مند ہاتھون میں جمیالیا۔

مرطرف جمایا دمواں چھنے لگا دلین کا خوب صورت سرایا دموکی من تخلیل ہونے لگا.....ادر وہ "الوداع .....میرے مجبوب الوداع" کہتی ہوا میں تخلیل ہوگی۔

سہیل نے راشد کو بتایا کہ وہ کہی کھار فرزانہ کا یاد میں بے قرار ہوکراس کے گھر کے پاس آ جا تا تھا۔ کل اسے پڑوئن نے بتایا کہ ایک نوجوان بہت پریشان تھا اور فرزانہ کے بارے میں بوچے رہا تھا۔ اس بات نے مجھے بے قرار کرویا اور میں تب سے حقیقت جانے کے لئے یہاں روز آنے لگا اور آج فرزانہ کود کھے ہی لیا۔۔۔۔ و درسری طرف ما کہ ہ نے استال میں آ تکھیں کول و میں اور ڈاکٹروں کے چیروں پرخوشی اور اظمینان کی لیمرووڈ تنی۔۔۔۔۔



Dar Digest 65 November 2014

تحرير:ابوحيد

قيطنبر:114



وه داتعی پراسرارتو تون کا ما لک تھا ،اس کی حیرت انگیز اور جادوئی کرشمہ سازیاں آ ب کودنگ کردیں گی

مالزشته تسك كا خادم

مانی کیات من کردینو بابا ہو لے۔ اورے مانی بیاتم مری وجہ سے پریشان نہ ہو بلکمائی ذات اور اپی خوشیوں کے لئے کوشال رہو، ارے مراکیا ہے جی کہیں اور جا کرزندگی کے ون پورے کرلوں گا، میری تو خوش اور خواہش ہے کہ تم خوش دہو، مین کرمانی بولا۔ وینو بالم مرے زوی آپ کی زندگی بہت اہم ہاور میں کسی صورت بھی آپ کو اکیلانبیں چھوڑ سکتا اورز الوشا بھی کیا یا دکرے گا۔ میں کل مع عی مع ولی علیم وقارے مطب میں بہنے جاؤں کا اور دولوکا صاحب کے کوش کر ارساری روداد کروں گا۔میراول کہتا ہے کدوہ ضرور ہماری مدوکریں سے اور پھر دوسری مع مانی تھیم وقار کے مطب میں بھی کیا۔ رولوکا اے کمرے میں موجود تھا اور اس کے سامنے تین چار مخص جیٹے ستے اورا کے او جوان کرون جھکاتے جیٹا تھا۔ مانی کود مکھ کررولو کا بولا۔ آپ سامنے بیٹے جائیں اور پھررولو کا منہ ہی منہ میں کھے بڑھنے لگا، چند کمے بی گزرے سے کہ لوجوان کے مندسے کمر کھر اتی ہوئی آ واز لکا۔ میں کی صورت بھی اس نوجوان کونیس م مورون كا اور محروه او جوان اسيناد على التكن وي راز آياليكن أوجوان رسوارات آسيب كي أيك نه جلي اورآخركارتك آكررولوكا نے اس آسیب کوجلا کرخا مسرکرویا۔ ایک محند کے اندراندرنو جوان بھلاج کا ہو کمیا اور پھروہ لوک وہاں ہے جلے سے بدولوکانے مانی كى سارى بالتيس بغورسنس اور پھر بولا۔ مانى مساحب آپ فكرند كري السي تيس سارى حقيقت معلوم كركوں كااور وكرز الوشاواتى نیافتوں سے بازندآ یا تواسے مند کی کمانی پڑے گی۔ آپ نے فکر ہوکر جا کیں ادرائے دینوبابا عرف انتش سے کہد ہجئے گا کیو وہلی فكرندكري، بين كمي بعي ونت آكراتش ما كرمزيد ساري حقيقت كابية كرون كانور باني واليس آمميا ووسري من رولوكا باني كركم المجليااوردينوبابا يد مارولوكاكود كيوكردينوبابابهت خوش بوع اوردينوبابات زالوشا، اورائي سارى باتس رولوكاكو بتادي، جسان كردولوكا بولا \_التمن آب فكرن كري برزالوشا ..... واقتى زيادتى كرد باب اوروه ابن حركتون سے بازنيس آياتو نقصان الحائے گا - آپ فكرندكرين مانى كي حفاظت بھى ميرى دمدواريول مين شائل ب- اچھااب مين چانامون اور بال ايك بات ياد آئى كه ..... اور دولوكا (ابالم مح يرهيس) كى بات ادهورى روكى كيونكه كرے بين اجا تك ايك كرجدارا وار كوكى -"

ك فلاف آب بھے مدد لے دے ایں۔

اس نے صرف آپ کو پریشان کرنا ہے اس لئے یہ بولتے ہوئے ہوئے ہوئے ہو ایہاں سے بھاگ لکا اس کو معلوم تھا کہ اگر میں یہاں چند مل بھی رکا تو میری خیر نہیں۔'اور مے بول کررولوکا دینو بابا کو گھری نظرسے دیکھنے لگا۔

دینو بابا رولوکائی با تین سن کر بولے۔" رولوکا صاحب مجھے توانی فکرنہیں .....بس میرے دماغ میں یہ بات گروش کرنے کی ہے کہ بیز الوشا.....کہیں مانی بیٹا کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔"

"اییا کھی نبیں ہوگا ..... میں نے مانی بر بھی نظر کھی نظر کھنی ہے بلکہ میں ابھی سے اپنے کارندوں کو مانی کی

"اكتمش بوشار موجاء"

اس وازکوسنتے ہی آخش عرف دینوبابا کے چہرے پر موائیاں اڑنے آگیں اور ان کے منہ سے لکا "زالوشا" اور پھران کی نظریں کمرے میں چاروں طرف کروش کر نے آگیں۔

دینو بابا کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر رواد کا بولا۔
''التش گھبرائیں نہیں ..... جب میں نے بول دیا کہ
میرے ہوتے ہوئے زالوشا ....اب آپ کی نگرانی کررہا ہے
کہ نہیں آسکتا ..... دراصل یہ آپ کی نگرانی کررہا ہے
کہ کہیں آپ اس کے خلاف کوئی منصوبہ تو نہیں بنارے
اور پھر جھے یہاں پر دیکھ کراسے پکالیقین ہوگیا ہے کہاں

Dar Digest 66 November 2014

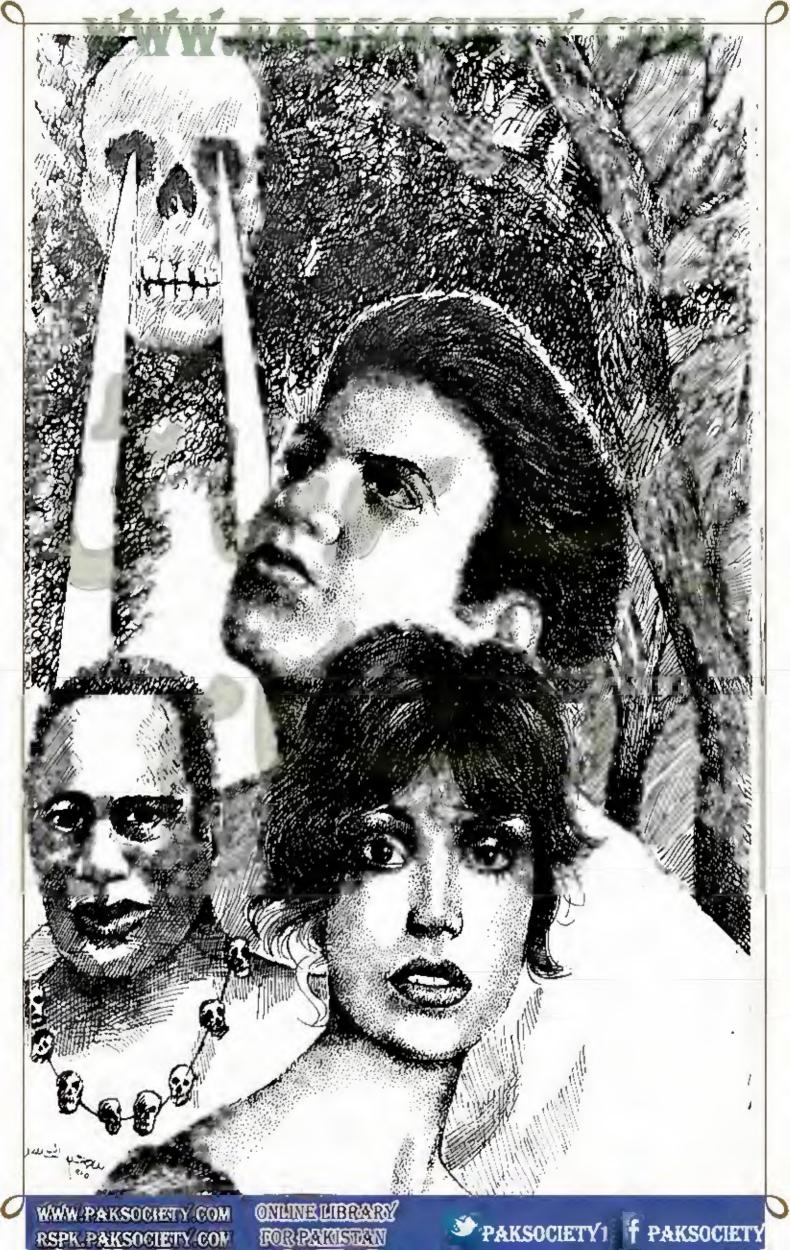

'' ہاں بی ..... ہاں یاد آ کیا.....' محکیم وقار بولے۔

" بیں میں کے دفت ان کے کمر کیا تھا۔ رات بیں بی سوج لیا تھا کہ میں کے دفت ان سے مل لوں اور اس وجہ سے ان سے ملنے چلا کیا۔ "رولوکا بولا۔

" خیر به اقد منال " محیم وقار بولے "
" درامل ایک ضعری اور سرکش جن ان لوگول کے میچھے پڑا گیا ہے اور خواہ کو او تک کررہا ہے ۔ " رولو کا بولا۔
" مسئلہ کیا زیادہ الجھا ہوا ہے " " محیم وقار نے ا

"بال ایسانی ہے ..... مانی صاحب کے پاس ایک صاحب نام النمش ہے ..... وہ رہائش پذیر ہیں اور الن کا العلق بخی ناویدہ قوتوں ہے ہے اور دہ اس مندی جن کی مور راہ میں رکاوٹ ہیں .... لہذاوہ جن چاہتا ہے کہ می طور ہے النمش کا خاتمہ کروے اور چونکہ وہ مانی صاحب کے بھی وشن بن جیٹا پاس ہیں اس لئے دہ مانی صاحب کا بھی وشن بن جیٹا

مین کر حکیم و قاربولے۔ ' بات تو اعتبے کی ہے کہ مانی ایک عام انسان اور انتش نادید، قوت ..... اور پھر مانی کے ساتھ رہائش یذیر؟''

حکیم وقار کی ہانت من کر رولوکا مسکرانے نگا پھر بولا۔ حکیم صاحب اس ونیا میں بے شار نادیدہ تو تیں موجود ہیں جو کہ ایک عام آ دمی انہیں نہیں دیکھ سکتا ہے اور نہ بی انہیں پہچان سکتا ہے۔

سے مب ستمیال بھی ونیا بنانے والے کی محلوقات میں شامل ہیں اور بیرسب کی سب اس دنیا میں موجود

حفاظت پر نگادوں گا۔ یہ تو بھے بھی معلوم ہے کہ ہم مودوں کے ماری اس کی نظر میں کمزور ہے اور پھر وہ نیسے گا۔ اور آپ کے قریب آنا تو مشکل ہے ۔ اس کا مشکل ہے ۔ اس خیر آپ نگر نہ کریں، میں اس کا بندو بست کرتا ہوں۔ اور یہ بول کرر دلوکا نے دینو بابا بندو بست کرتا ہوں۔ اور یہ بول کرر دلوکا نے دینو بابا سے مصافحہ کیا اور بولا۔ اس اس اب میں چلنا ہوں ۔۔۔۔ کسی بات کی فکر نہ کریں ۔۔۔۔ حسب ضرورت میں پھر آپ کی بات کی فکر نہ کریں ۔۔۔۔ حسب ضرورت میں پھر آپ کی بات کی فکر نہ کریں ۔۔۔۔۔ حسب ضرورت میں پھر آپ کی بات کی فکر نہ کریں ۔۔۔۔۔ حسب ضرورت میں پھر

دینوبابا کے پاس سے اٹھ کر رولوکا اپنے کر ہے بعد میں پہنچا اور بستر پر بیٹے کر پھرسوچنے لگا گھر چند کھے بعد منے ان منہ میں کچھ پڑھنے لگا کہ اجا تک کرے ہیں منہ میں کچھ پڑھنے لگا کہ اجا تک کرے ہیں آواز کو نجنے لگا۔ دراصل یہ آواز کو نجنے لگا۔ دراصل یہ کارعدوں جی بہت اہم تھا۔ رولوکا کی انجان زبان میں بولنے لگا۔ ویگر باتیں تو سجھ میں آرہا تھا۔ خالبا میں بولنے لگا۔ ویگر باتیں تو سجھ میں آرہا تھا۔ خالبا میں دولوکا سے اور کو کا شاب کے متعلق کوئی اہم پروگر ام جائے الوکو دے رہا تھا۔ ۔۔۔ باتیں ختم ہوئیں تو بہت باتیں ختم ہوئیں تو رولوکا نے اپنی انگل سے اور کو اشار ویکیا تو ۔۔۔۔۔۔۔ کوں ۔۔۔۔۔ کول سے اور کو اشار ویکیا تو ۔۔۔۔۔ کول ۔۔۔۔۔ کول سے گول ۔۔۔۔ کی آواز ختم ہوگی۔۔ ایسے بھی جاگیا الو پوشیدہ کول ۔۔۔۔۔ کی آواز ختم ہوگی۔۔ ایسے بھی جاگیا الو پوشیدہ کول ۔۔۔۔۔ کول ۔۔۔۔ کول ۔۔۔۔ کول ۔۔۔۔ کول ۔۔۔۔ کول ۔۔۔۔ کول ہوگی۔۔ ایسے بھی جاگیا الو پوشیدہ کول ۔۔۔۔ کول ہوگی۔۔ ایسے بھی جاگیا اور پوشیدہ کول ۔۔۔۔ کول ہوگی۔۔ ایسے بھی جاگیا اور پوشیدہ کول ۔۔۔۔ کول ہوگی۔۔ ایسے بھی جاگیا الو پوشیدہ کول ۔۔۔۔ کول کی کول ۔۔۔۔ کول ہوگی۔۔ ایسے بھی جاگیا اور پوشیدہ کول ۔۔۔۔ کول ہوگی۔۔ ایسے بھی جاگیا الو پوشیدہ کول ۔۔۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔۔ کول ہوگیا کول ۔۔۔۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔۔ کول ہوگی۔۔۔ کول ہوگی۔۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔ کول ہوگی۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔ کول ہوگی۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔ کول ہوگی۔ کول ہوگی۔۔ کول ہوگی۔ کول ہوگی۔۔ کول

اس کے بعدرولوگائے کرے سے لکا اور مطب میں آگیا ..... کیم وقار پر نظر پڑتے تی رولوکا آگے بر مااور کیم وقارے مصافحہ کیا۔

کیم وقار نے رولوکا سے ہاتھ ملایا ادر بولے۔
"کیم صاحب خمریت تو ہے نال ..... آج منع جب
آب پر نظر نہیں پڑی تو میں" اور کیم وقار کی بات
ادموری روگی۔

ردلوکا فوراً بولا۔ ''حکیم صاحب کوئی خاص ہات نہیں تھی۔ دراصل ایک مسئلہ تھا۔۔۔۔۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب آئے تھے آپ کے پاس اور آپ انہیں کے مرمرے پاس آئے تھے۔۔۔۔۔ان کانام مانی تھا جو کہ مشہور ومعروف پہلوان بھی ہیں۔''

Dar Digest 68 November 2014

ہیں۔ ونیا میں ان کار ہائسہا کھا نا بیا عام ہے۔ لیکن جو لوگ صاحب نظر ہیں انہیں یہ نظراً تے ہیں یہ بھی ایک لی کہانی ہے کہ انتش عرف دینو با با .....ا بنی پر اور کی اور اپنا قبیلہ چھوڑ کر انسانی آبادی میں انسان کے ساتھ زندگی گزادرہے ہیں .....

سین کرکیم و قارم کرائے گے اور بولے۔ "کیم ماحب بیتو واقع بہت این محصوالی بات ہے کہ ایک جن کسی انسان کے ساتھ رہائش اختیار کے ہوئے ہے اور پھر سب سے بردی بات کہ اس نے اپنا قبیلہ چموڈ دیا اور مشتت انجائے ہوئے وزندگی کز اور با سے اور بال سست انجائے کی عربی بھی تو برادوں سال ہوئی ہیں۔ یا واس سورت میں ایک جن کی انسان کے ساتھ ک کی رسکتا ہے؟"

رولوکا بولا۔ "تی بالکل سیح آپ کا کہنا ہجا ہے۔
دراصل الی نادیدہ ہتیاں جب انسانی بسی من آن
موجود ہوتی ہیں یا پھر انسان کے ساتھ رہائش اختیار
کرلتی ہیں تو انسان پرخودکو ظاہر نہیں کرتی ہیں بلکہ حتی
الامکان ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی انسان اس کی
حقیقت کونہ جان سکے ادراس طرح دہ ایک عام انسان
کی طرح بود ہوتی انسا اختیار کرتے ہیں۔
اکٹر الیا ہوتا ہے کہ جنات ہتیاں بلا کی کیشل
مرح دو ہوتی ہیں اور دہ آزادانہ کمروں میں پھرتی

میں اور اوگ آئیں ایک عام نا آبائی تھے جی یا اس طریق کی بلیاں پچھزیادہ می استحضہ میں خوب صورت ہوئی میں۔ اور ان کی خوب صورتی کی وجہ ہے اوگ ان ہے پیار کرتے ہیں اور اپنے کھرواں میں رکھتے ہیں۔ کمی بیکو کرتے ہیں اور اپنے کھرواں میں رکھتے ہیں۔

اس فرح کا کی دا تعدی آپ کوسا تا ہوں۔
ایک گھر میں دالد دالد و ادر ایک بہت می خوب
مورت لڑک می۔ میں لوگوں پر ششم او دو گھر اند بہت می
خوش وخرم اورخوشحال زیدگی گزارر با تعا۔ زراعت کا کام
ان کا زوروں پر تعا ..... دونوں میاں بیوی بہت می رحم
دل ادر فقد امری تعا اور پھر لڑگی بھی اپنے والدین پر کئی
می دو بھی لوگوں ہے جہت بیار مجت سے چش آئی
میں ۔ لڑکی اپنے گھر میں محلے کے بچوں کو قرآن پڑ مائی
میں ۔ جس کا کوئی بھی معادضہ ندلی تھی۔ ادر جہاں تک
ہوسکی تعال ما غریب بچوں کی دو بھی کرتی تھی۔

ایک دن ایا ہوا کہ ایک بہت می خوب مورت بالکل سفید بلی کا بچینہ جائے ان کے گر میں کہاں سے جلاآیا۔

اس وقت والان من بیٹے چد کیے قرآن پڑھ دے تھے۔ کی گے نے آن پڑھ دے تھے۔ کی کے نے میاؤں میں بیٹے کی آواز نکانی تو سارے بچے اور ووائر کی جس کا نام فرزائر تھا۔

ال فی کے نے گی طرف متوجہ و کے اور سب کے مدے تکا اور سب کے مدے تکا خوب مورت کی ہے؟''
یہ کن کر فرزانہ ہوئی۔''ارے واہ .... یہ تو واقعی بہت خوب مورت ہے۔'' اور یہ بول کر فرزانہ اس لمی بہت خوب مورت ہے۔'' اور یہ بول کر فرزانہ اس لمی اور بی مانے میں تی اور ایک بیائے میں تی وڑا سا دود و سیکے کود کھے گیا۔ اور بنور یکے کود کھے گیا۔

Dar Digest 69 November 2014

وه دنیائے جمیلول شن لک جاتا ہے۔

ان کا ایک بهت بی برانا ملازم تھا۔ وہ عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ایماندار بھی تنا اس نے كهيت كمليان كاكام سنجال نياادراس طرح ذريعه أبدني

کی گاڑی جلنے لگی۔

محمر میں وہ بلی ای تھی جو کہ دونوں ماں بنی کے آ مے چھے پھرتی رہتی تھی اوراس کے علاوہ محلے سے بچ تعے جو کہ دن می فرزانہ کے یاس قرآن برصنے آتے تصاوران طرح گھر میں جہل بہل رہتی تھی۔

ایک دن ایا ہوا کہ گاؤں کے ایک کھر میں شادی تھی۔فرزانہ کی والدہ شادی میں شرکت کے لئے چکی تنئیں ۔اس دن فرزانہ کی طبیعتِ زیادہ خراب تھی اسے سخت بخار اورس در د تفا-لېذا ده گريس بي ربي - كوكي آرجی رات کے وقت کا وال کے دواویاش لڑ کے گھر جس كود مح اور فرزانه ب دست درازي شروع كردي.

فرزانه نازك كمزوركس طرح ان دونول كاسقابله کرسکتی تھی۔ان دونوں کی نیت تھی کہ فرزانہ کو ہر عال میں بے برت کردیں ۔ فرزانہ نے انس خدا کا واسطہ

ويناشروع كناب

ان میں سے ایک بولا۔" ماری ہات مان لو۔ادرخود كوجار عوالے كردو ..... ام ميں عابتے كه تمهار ب ساتھ زور زبروی کریں .... تم نے جارا جین سکون خم كرك ركاديا ..... يم في تو بهت جام كرتمهار عدل میں ہارے لئے زم کوشہ پیدا ہو مرتم نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی۔''اور یہ بول کرفرزانہ کود ہوج کیا۔

فرزانه چیخ کی اور مچرای باتها یائی میں فرزانه کا

كرتا بيث حميا\_ ويسے فرزانه کا کھر الگ تھا۔ قریب میں کوئی اور كمر ندتها أكركوني اور كمر قريب موتا تو يقيناً ياس يز دس والحان كي آوازين سنته-

اور جب نا قابل برداشت حالت موثی تو ات میں بلی کی کان میماڑنے والی غرابث سنائی دی۔ بلی ک غرابث ادرخونخو ارحالت كود كيه كروه دونول سهم عمئة ادر

تمام را صے دالے کے بی خوشی حوثی اس بل کے یچ کود کھے رہے تھے۔ بلی کے بچے نے اپناسراویر کواٹھا كر فرزانه كو بغور و يكفنه لكا تو فرزانه بولى-" علوجلدي ے دود ہ لی لو ..... تہمیں بھوک کی ہوگی۔"

فرزانه کی بات من کراییا لگا که جیسے وہ فرزاند کا فكريدادا كرديا ہو ....اس كے بعداس في دودھ بينا شروع كرديا\_ جب ساراد دهختم موكميا تو پھرےاس نے فرزاند کو بغور دیکھا ادرآ ہتہ آ ہت جاتا ہوا دالان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ کیا اور ایل آ تکھیں موند کر غاموش بور ہا۔

استے میں فرزانہ کی ای آئمیں تو فرزانہ نے اس یچ کی طرف اپنی ای کی توجہ دلائی تو اس بچے کو دیکھ کر اس کی ای بھی بہت خوش ہوئیں ادراس کی خوب صور تی كاتع يف كرانيس-

خیراس نجے نے فرزانہ کے گھر بیں رہائش اختیار اكرلى \_فرزانه مح دويهر اوريات من اسے دودھ بلالي اوراس کے بعد رات میں وہ بچہ دالان کے کونے میں ہڑ

کمال کی بات بیتی که وه بچیکی مجمی وقت پیثاب یا فانہ گھر میں نہ کرتا تھا۔ جس کی وجہ سے فرزانہ کے والدين اورخود فرزانه بمي اجتب على رئتي مي كمآخريد بچے کہاں جاتا ہے اور کہاں چیشاب یا خانہ کرتا ہے۔ مرلا كه كوشش كه وه كلوج ندلكا سك كدوه بجدكى وقت اور کہاں ای ضرورت سے فارغ ہونے کے لئے

ای طرح جار ماه گزر محے اوراب وہ بجد برا ہو کیا

اورایک روز فرزانه کے ابوہارٹ انیک سے انتقال كرم ي مرمل مف ماتم بجه مي ال بيل كي ونيا اجرائي ..... هر كانظام درام برام موكيا -كوني ويدهدوماه تک مال بنگی کو ہوش ندر ہا۔

خربي نظام دنيا ہے كەمرنے والے كے ساتھ مرا نہیں جاتا اور پھرانسان کوآ ہستہ آہستہ مبرآ جاتا ہے اور

Dar Digest 70 November 2014

تمہارے گھر کا پاکیزہ با حول اور سوم سلو ہ کور کیے کر بہت متاثر ہوئی اور خاص طور پرتم مجھے بہت ہی اچھی گئی اور پھر میں نہارے قریب رہوں گی۔
میں نے فیصلہ کرلیا کہ میں تہارے قریب رہوں گی۔
اس کے بعد میں نے ایک بلی کے بچ کا روب وہارا ، اور تہارے گھر میں آگئی ، تم نے دیکھتے ہی مجھے دو وہ میں تہارے جم پر اپنا ہاتھ پھیرا اور مجھے دو وہ پہایا اور پھر میں تہارے اظاف اور رحمہ کی کو دیکھ کر تہارے گھر میں تہارے اظاف اور رحمہ کی کو دیکھ کر تہارے گھر میں تہارے گئی۔

جب تک تم گر والے جا گئے رہے تو میں اپنی مقررہ جگہ پر د بئی پڑی رہتی اور جب تم لوگ نیند کی وادی میں کھو جاتے تو پھر میں اپنی جگہ سے نگل کراپنے قبیلہ میں جلی جاتی ۔ اس کے بعد جب تمہارے جا گئے کا وقت ہوتا تو اس سے بہلے میں اپنی جگہ پر آ جا تی ۔ لیکن آج جب وہ دونوں ضبیت اس کھر میں کووکر آئے اور تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنا جاہا اور تمہارے ساتھ زبردی شروع کردی تو پھر جھ سے برواشت نہ

ہوسکاادر میں نے ان دونوں کوواصل جہنم کردیا۔ تم گھبراد نہیں میں نے ان دونوں کی لاش لے جا کر پہاڑ گئے نیچے بھینک دی میں اور تمہارے گھر میں ان کے آئے گی کوئی بھی نشائی نہیں چھوڑی ہے۔اور اس بات کا کسی کیلم بھی نہیں ہوگا۔

تمہاری ای اب شادی سے یہاں پینچنے والی ہیں۔ اب میں تم سے اجازت جاہوں گی۔ آج میری تمہارے کھر میں آخری رات ہے۔ ویسے میں تم سے وقا فو قاطنے ضرور آیا کروں گی تنہائی میں۔

تہماری ای جھے گھر میں نہ دیکھ کریفیینا افسردہ ہوں گی اور اگرتم سے ذکر کریں تو بول دینا کہ، ای، میں بھی بلی مانو کے لئے پریشان ہوں، نہ جانے کہاں چلی گئے۔'' اور میہ بول کراس نے فرز ننہ کو مجلے لگایا اور پھراس کی نظروں سے غائب ہوگئے۔

"جی علیم صاحب آب نے سیح فرمایا، بھے بھی کئی واقعات سننے کو ملے ہیں لیکن میں اکثر سوچنا ہوں محران میں ہے ایک بل کی طرف لیکا۔ پایل ہی ایک لکڑی پڑی تھی ۔لکڑی کو لے کر جب بلی کی طرف بڑھا کرچٹم زدن میں بلی کا قد کتے کے برابر ہو گیا۔ اور پھروہ بلی ۔۔۔۔ بلی نہ رہی ۔۔۔۔اس کی شکل عجیب

اور پھروہ بی ..... بلی نہ دہی ....اس کی تنقل عجیب وُراوُنی اور ہیب تاک ہوگئ۔اس کی غراہث سے ان دونوں پر لرزؤ طاری ہوگیا۔اور پھر آتا فاقا اس بلی نے مزید روپ بدلا ادرایک خوفناک چڑیل کی شکل اختیار کرلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں وبوچ لی۔

اس انتامی فرزانه ہوت سے برگانه ہو پھی تھی۔
ان دولوں کی آ واز حلق سے کھر کھر اتی ہوئی نکی اور
ان دولوں کی آ واز حلق سے کھر کھر اتی ہوئی نکی اور
اور جب فرزانه کو ہوتی آیا تو وہ اپنے بستر پر در از تھی
اور اس کے سانے ایک بہت ہی حسین وجمیل ماننز اپسرا
ایک تو جوان دوشیز ہمیٹی تھی ۔ فرزانه کو ہوتی میں دکھ کر
اس کے ہونٹوں پر مسکر اہث ریک گی ۔ اور پھرائی دکش
آواز میں بولی ۔ '' فرزانه بہن تم بالکل بھی گھبرا کہ
تبیل …… جو پکھ ہونا تھا ہوگیا ……اور اس کا زکر کسی سے
تبیل …… جو پکھ ہونا تھا ہوگیا ……اور اس کا زکر کسی سے
تبیل نہ کرنا ۔ وہ دونوں داصل جہنم ہو چکے ہیں۔''

مه سنت ی فرزانه پر جیسے لرزاطاره ہو کمنا وہ لرزیدہ آواز میں بولی۔"اب کیا ہوگا؟"

"اب کویسی ایوگایتم اینادل پریشان ندکرو۔ لویہ شنداشندایانی فی لو۔اس سے تمہاری طبیعت بحال ہوگا۔"اور پھراس نے اپنے قریب پڑا ہوایانی کا گلاس اشا کرفرزاند کے مندسے لگادیا۔ فرزاندسوج میں پڑگئ کہاتنا شندایانی اس وقت کہاں سے آگیا۔ فرزاند کی سوچ پڑھ کروہ بولی۔"فرزاند تم پریشان ندہو۔

چلویس این اصلیت بتاتی ہوں۔وراصل میر اتعلق مسلمان قوم جنات سے ہے۔ تنہارے گاؤں سے جو تعورے فاصلے پر بہاڑ ہیں۔ بہاڑ کے ای میدانی علاقے میں ہمارا تعبیلہ ہے۔

مین اکثر پوشیده حالت مین تمهارے گاؤں مین آتی رائی تعی ادر جب ایک دن مین تمهارے محرین آئی تو

Dar Digest 71 November 2014

پاں ایک بہت بی شی شانی مہاریں اسٹیم کا ل ایں جو کہ بھوت پریت کا علاج کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ گھر دالوں کے کہنے ہے کا با ای اسٹیم کی علاج کرتے ہیں ۔۔۔۔ گر دالوں پیاری کے سامنے آتے ہی ۔۔۔۔ وہ جھپٹ کرا پی جگہ ہے انھی اور پیاری کے گال پر اس زور کا تھیٹر مارا کہ پیاری تو چکرا کرز مین پر گر گیا ۔۔۔۔۔

پھر پتری کے منہ سے مردانی آ دازنگل ..... پا چل بھاگ یہاں سے .... بڑا پور بنا پھرتا ہے لوگوں کے سامنے .... چلا جا .... نہیں تو تیرے کالے کرتوت لوگوں کے سامنے کھول کرد کھ دوں گا۔ چل بھاگ ترنت یہاں سے .... چل .... بیش تو تیری گردن تو ڑے رکھ دوں گا۔'

اور پھرتو بجاری سربریادک رکھ کر بھاگت گیا۔ حکیم صاحب ہماری نسل بر۔آپ کا احسان ہوگا۔۔۔۔۔حکیم کامل کو میرے ساتھ بھنج دیں۔ میں گاڑی کے کرآیا ہوں۔۔۔۔۔اور آپ کی یہ مہر بانی ہوگی کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔۔۔۔۔ابھی تک نہ جانے میرے جیھے اس نے کیا کر دیا ہوگا۔

یہ بول کرسنیل بابو نے عکیم وقار کا باتھاہے ہاتھ میں لے کرزار وقطار رونے گئے۔ان کی آواز کے میں پھنس کررہ کئی تھی۔

حکیم وقارنے ان کی پیٹھ پر تھی وی اور بولے۔
"سنیل صاحب آپ پر بیٹان ندہوں۔ آپ مبر کریں
اللہ نے جا اتو آپ کا کام ہوجائے گا۔
"حکیم کا س آپ کے سامنے ہیں۔"
سینتے ہی میں صاحب بجل کی تیزی سے دولوکا کی
طرف متوجہ ہوئے اور پھر دولوکا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں

اور پیم و قارای بات ادھوری رہ گئی۔ کیونکہ ایک ماحب ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے ۔۔۔۔۔ان کی حالت بہت دیگر کول تھی۔ بدھواس چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔۔۔۔۔ایسا لگ تھا کہ جیسے ان پر مصیبتوں کا پہار ٹوٹ پڑا ہے۔ آئیسی سرخ اور اپنے خلقوں سے باہر کو تھتی ہوئی۔

ان صاحب کے منہ سے بڑی مشکل سے نکل سے۔ "ح.....حک سے مصاحب ۔"

ان کی بدخوای دیکی کر حکیم دقار نے فورا ایک ملازم کو آوردی ادرا کی گلاس پانی لانے کے لئے کہا ۔۔۔۔۔ اورخود کھڑے ہوکان صاحب کوسامنے پڑی کری پر بیشا یا۔
کھڑے ہوکران صاحب کوسامنے پڑی کری پر بیشا یا۔
ملازم دوڑا ہوا گیا اور فورا ایک گلاس ٹھنڈا پانی
لس

تحلیم وقار نے گلال اپنے ہاتھ میں آیا اور گلال کو ان اور گلال کا منہ سے لگنا تھا کہ وہ میں آیا اور گلال کا منہ سے لگنا تھا کہ وہ مصاحب ایک ہی سمانس میں سارا پانی لی گئے ۔ اس کے بعدانہوں نے ایک بہت ہی اسباسانس کھینچا۔ اس کے بعدانہوں نے ایک بہت ہی اسباسانس کھینچا۔ اس ورمیان رولو کا اپنی کری پر جیٹھا ہوا بھی تھیم وقار کو اور بھی ان صاحب کو و کھی رہا۔

تھیم وقار ہوئے۔'' سنیل صاحب خیریت تو ہے ناں ۔۔۔۔۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں ۔۔۔۔ بتا کیں آخر مسلم کیا ہے؟''

بیان کروہ صاحب بن کا نام سنیل تھا۔ بولے۔
'' محکیم صاحب آپ کو تو میرے وقار اور عزت کے
بارے بیل معلوم ہے۔۔۔۔ ویوالی کے بعد بنی کا لگن
ہونے والا ہے۔۔۔۔ دو مینے رہتے ہیں جوان بنی ہے نہ
جانے اچا تک اسے کیا ہوگیا ہے۔ عزت کی خاطر اس

عجب طرر سے اول فول مجنے کی ہے ....مردانی آداز میں ..

جارے گھرانے پر تو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔عزت کی خاطر کسی اور کونیس بھیجا بلکہ میں خود دوڑا ہوا آ گیا..... کی لوگوں سے من رکھا ہے کہ آپ کے

Dar Digest 72 November 2014

## 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



دروازه اندر كوكلها علاكما\_

سنیل بابواور حکیم و قار کو بھی اینے بیچے آنے کا رولوكانے اشار وكيا\_

ردنوکانے جیسے ہی کرے میں قدم رکھاتو دیکھا کہ سامنے مسری پرایک جوان کڑی سفیدلباس میں کیٹی پروی تھی اس کی آئیسیں بندھیں۔

اجا تک اس لڑکی کے منہ سے غراب سنائی دی اور وہ مجسم چندفث ہوا میں معلق ہوگئے۔ کسی نادیدہ قوت نے اے ہوامیں معلق کردیا تھا۔

چردہ ہوامیں معلق مسمری کے اور کول کول کو سنے کی ..... پھر اس میں تیزی آئی ..... وہ کٹو کی مانند کھومنے تکی ادر پھرای طرح کھومتے ہوئے سامنے وبوار کے یاس جا کرجیے دیوار میں صلیب کی ماند چیک

اور پھراس نے سامنے دیوار کی جانب دیکھا تواس کی آ تھوں سے سرح روشی نکلی ادر دبوار کے قریب موجود لدا ورآ ئيندز بردست جمناكے سے كر جي كر جي ہوکر جھر حما۔

ان مظر كود كي كرمنيل بابواور حكيم وقارتو جيم كر -201

اس کے بعد وہ دیوار پر سے بئی اور طاروشانے جت ہوا میں معلق اپنی مسہری کی جانب آگی اور مسہری پر جاروشانے پڑھئی۔

رونوکامسیری کی طرف بردها کهات میں جلدی ے دہ اپنی جگہ سے اتھی اورمسری برائتی یالتی مار کر بیٹ حنی اور پھراس کے منہ ہے آ دازنگی ۔''اوے تو یہاں کیا ليني ميا سيرنت يهال س بعاك جاورنه جوحال كرون كاكر سارا سنبار وانت على الكل واب لي می .... چل بھاگ بہاں ہے، لگا ہے تو نے وُمولی بجاري كا حال نبين ديمها ي

بين كررولوكامكرايااور بولا-" تيرانام كيابع؟ اور تونے اس بھی کو پریشان کیوں کردکھا ہے .... تیری بدی مریانی ہوگی کہ تو اس بچی کوچھوڑ کر جہاں ہے آیا ہے جلا

لے کر بولے۔" حکیم صاحب میری پتری کو بچالیں۔" اور بعرجلدی سے نیچ کو بیٹھ مکئے تا کہ رولو کا کا یاؤں پکڑ كرالتجاكرين كدات بي رولوكان ان كے ہاتھ پكڑكر او پر کوا محایا اور بولا۔ "آپ فکرنہ کریں میری کوشش ہوگی كرآب كى بحي تحيك بوجائے .....

تنیل بابو بولے۔'' کیم صاحب ترنت میر ساتھ چلیں ..... کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ دشث را تعشش میری يترى كوكوكى نقصان بنه ينجا بليفي "

حكيم وقار بولے - و حكيم كامل ..... برائے مبر بانی تشريف لے چلیں ....منیل بابو بہت پریشان ہیں ..... . بی کامعاملہ ہے....

ردلوکا اور حکیم وقار کے آگے سنیل مابو گز گڑانے لكي تو حكيم وقار بولي في وحكيم كامل علي مراجي أب كے ساتھ عِلما ہوں ....سنيل بابوكى نے چيني ويكھي نہيں

اور پھر سنیل بابو کی گاڑی میں رولوکا اور تھیم وقار بین کے توسیل بابو نے گاڑی اسارٹ کی اور پھرای كا ژې سوك پردوژان ليك

طيم وقارِئے مطب بیں ملازموں کوسمجھا دیا تھا کہ مِن كُوتِي وو دُها لَي تَحْتُ مِن والرس آتا مون اور ديسے بھي آج مطب مين آؤك وورمريفيون كالمحملي تقي -

تقریا ایک کیشہ کے بعد میل بابونے این کارایک حویلی کے آ مے کھڑی کردی اور پھر جلدی سے گاڑی ے اترے اور کار کا محصلا دروازہ کھول ویا اور بولے۔ " حكيم صاحب بابرتشريف لائيس -"

رولوكا اور حكيم وقاركارے شيخ ازے اورسٹيل بابو کے ساتھ آھے کو ہوھنے لگے اور پھرمیل بابو کے ساتھ وونوں حویلی میں واغل ہوئے۔ آھے آھے آھے سنیل بابو تے۔ایک کرے کے دروازے کے ماس پہنچ کرسٹیل بابورك محية . إس كا مطلب بيقا كداس كمرے ميں ان کی بنی موجود تھی۔

رولو کانے منہ بی منہ میں کچھ بڑھ کر دروازے پر م وعک ماری اور مجر دروازے کے بینڈل پر وباؤ ڈالا تو

Dar Digest 73 November 2014

ر دلوکائے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سیل مابو ادر حكيم وقار كوتحور اليجمي بلنے كوكها\_

اتے میں رجی کی آئھوں سے تکلی ہوئی روشی رولوکا کے اور قریب آگی اور پھر رواوکا کے اور قریب آنے لکی کداتے میں ایک دلخراش منظرر دنما ہوا۔

رولوكان إن اب سيد هي اته كى سيدهى الكى كارخ اس سرخ ردشی کی جانب کردیا توروشی تیزی سے پیھیے کی جانب مڑی اور بہت تیزی سے رجیٰ کی آگھول میں

روشي كا آئهول من سانا تفائكه زور دار آواز ال کے منہ سے لکل ۔'' اوہ .... اوہ .... یا لی تو نے میرے ساته حميل كرديا....اب مِن تَخْصِبُين جَمُورُون كا." اوريد بولتے بى رجنى كى بالشت محرز بان منه باہر کولی لی کرتی ہو کی لکی اور مجر بوری زبان سے نیلی

نىلى شعاعيى مھومے تگيں۔ اب ردلوکامسری کے سامنے بردی ہوئی ایک جوگ يربينه چكاتھا۔ سنيل بابواور حكيم وقار دونوں كرسيوں بر براجمان تھے۔رولوکائے ای جیب میں اپناسیدھا ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر لکا تو اس کے باتھ میں ایک چیوٹی مین پکی مٹی کی کو لی گی۔

رونوکلانے حصف اس کوئی بر پھونک مار کررجن کی مسهری کی جانب مجینک دی۔ دہ کولی مسہری کے قریب جاتے ہی مسرک نے جاروں طرف محوم تی اور پھرایک ہلکی روشی مسیری کے مروحاروں طرف نظر آنے گی۔ اس روشن کود کھ کررجن کے منہ ہے آ واز نگل ۔ " تونے مسهري مح كروكندل قائم كرديا يو كياسجهنا ہے كه تيرابيد كندل مجمع مجود كردے كا اور ميرى هكتياں اس مك سك كرره جائمي كي- تيرى يد جول إوراكرتو مجه زیادہ بریشان کرے گا تو میں ای وقت مزید تمن دن انظار کے بغیررجیٰ کی آتما کوایے ساتھ لے کر جلا جاؤل گا۔ و کھ ابھی مجی وقت ہے تو میری بات مان لے ....اور محصا كيلا چور كريهال سے چلا جا ..... تو تو این ساتھ ساتھ اس محرے سارے پر ہوار کا

ما۔ کی کونا مق پریشان کرنا انجمی بات میں لوگ کسی کوانی ذات ہے د کھٹیں پہنچاتے۔ 'اور یہ بول كرردلوكا بغوراس كي جانب و تكصف نكار

رولوکا کی ہات من کرلڑ کی کے منہ ہے آ دازنگل - "تو میرامشوره مان اور بهال سے ترنت چلا جا ..... اور مجھے مرے حال پر چھوڑ وے ..... بس جار دن کی ہات ہے .... اور ان جار دنول میں سے آج ایک دن حتم مونے کو ہے .... چررہ جائیں کے تین دن .... تمسرے دن میں اس کی آتما کو لے کر چلا جاؤں گا اور اس کاشررای جکدره جائے گا۔

اب توترنت يهال سے چلا جا ..... من ميں ما بتا کہ تیزا حشرانشر موجائے اور پھر مجھے بچھتانے کا بھی سے ند ملے .... اور تو ہاتھ ملیا رہ جائے۔ چل بھاگ

رولو کابولا۔ میں نے بوجھاتھا تیرانام کیاہے؟ اور واس بى كى يكي كول لكات؟

رولوكاكى بات من كروه بولا- " جل ميس تحج اپنا ام بتائے دیتا ہوں . میرا نام تلی داس ہے اور میں فلانے آم کی جھیا میں سائے تلے آرام کردیا تھا کہ ب ا بن سکھیوں کے ساتھ آم توڑنے آئی تھی اور پھراس نے اینے یاؤں کے بھے کل ڈالا۔

اب من في الم اليس حيوارنا كسيد من مر مال میں اس کی آتما کوائے وٹی میں کرکے کے جاؤں م يوميرى على كنبيس جانيا .... من اس مردكا چيلا مول كه اگر ميراگروايي انگلي كا اشاره كردے تو سارے سنارين آك لك جائ .... ديے بن تيرے كے اكيلاى كافى مول - تواپنا بھلا جا ستا ہو يہال سے جلا

اور پیراس از کی جس کا نام رجنی تفا۔اس کی دونوں آ محصوں سے سرخ روشی تکلنے کی۔ اور پھر وہ روشی سارے کرے میں چکرانے لکی کہاتے میں اس روشی کا رخ رولوکا کی جانب ہوگیا ..... وہ ردشی آ ہستہ آ ہستہ رولوكا كحقريب آنے كى-

Dar Digest 74 November 2014

نقسان کرےگا۔ تو کئی بھی حال میں اس پتری کی آتما کومیرے وش سے آزاد نبیل کراسکےگا۔'' رولوکا بولا۔''تلسی داس! میں نے تیری با تیس بن

رولوکابولا۔ کی دائل! یک لے تیری با سی تن کے تیری با سی تن کے تیری شکق ایس اور اب تو میری بات کان کھول کریں۔ تیری شکق اپنی جگداور اگر جھے میں واقعی شکتی ہے اور تیرا کروا پی انگل کے اشارے سے سارے سنسار میں آگ لگا سکتا ہے تو میں نے جو حصار اس مسہری میں تجھے چینے کرتا ہوں کہ میں نے جو حصار اس مسہری کے کرد کیا ہے اسے تو ڈے دکھلایا مجر تو اس سے بھی کھے وے اگر تیرا کرو کی کھی کرسکتا ہے تو اس سے بھی کھے کرالے۔

ایک اور میری بات س که میں تیرے ساتھ یہ
رعایت کرسکتا ہول کہ تو سکون سے یہاں سے چلا جا۔
اگرائی خیرجا ہتا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ درنہ ۔ ۔ ۔ تنگ آ مد بجنگ آ مد۔
تو میری بات بیس مانے گا تو پھر یہاں سے تیرانگلنا
ممکن تی بیس ناممکن ہوجائے گا ، اور اگر تونے اپنی ضدنہ
چھوڑی تو پھر تیرا خاتمہ یقینا ہوجائے گا ، اور اگر تونے اپنی ضدنہ
چھوڑی تو پھر تیرا خاتمہ یقینا ہوجائے گا ۔ '

ریمن کردجی کے مندسے آوازنگی۔"اوے مٹی پر دیکھنے والے حقیر کیڑے ۔۔۔۔۔ تیری اس کیدڑ جبکی سے میں ڈرنے والانہیں ۔۔۔ اب ویکے میں تیرا کنڈل آو ڈرہا ہوں۔ "اور یہ بول کر رجی نے اپنا ہاتھ او پر کیا تو اس کے ہاتھ میں جو گئے۔ بھی نیآ یا بلکہ اس برسوار تلسی واس پی مفسیاں جینے کے قابل تھا۔ مفسیاں جینے کے قابل تھا۔ اس کے منہ سے غراب کی غراب اس کے منہ سے ایک فٹ لمبا اس کے منہ سے ایک فٹ لمبا ایک سیاہ بہت ہی خونناک سانب لکلاجس کی پھٹکار نے مارے کو جینے کرزا کرد کھ دیا۔ سام دے کمرے کو جینے کرزا کرد کھ دیا۔

ادر کرے میں موجود میں بابوادر حکیم د قار پرتو جیسے
کیکی طاری ہوگی۔ گراشتے میں ردلوکا کی آ داز سائی
دی۔''آپ لوگ گھبرا کیں نہیں ۔۔۔۔۔یاس کی گیرز بھبکی
ہے۔۔۔۔میں نے اس کو حصار کرے مسہری تک مقید کردیا
ہے۔۔۔۔۔اب یہ سی بھی صورت حصار کونیں تو ڈسکٹا اور نہ
تی یہاں ہے بھا گ سکتا ہے۔''
کیرردلوکا تکسی داس سے بولا۔ درتلسی داس ابھی

دفت ہے اپی شکست مان کے اور رجنی کا جم پھوڑ کر چلا جا ۔۔۔۔۔اس صورت ہیں تو تو نئے جائے گا۔۔۔۔۔ دیکی ضد انچی نہیں میں اب تیرے ساتھ رہایت کرسکتا ہوں ۔ تو کس قدر طاقتور ہے میرا حصار تر تو تو زنہیں سکتا ۔۔۔۔۔اور جب بید حصار تو زنہیں سکتا تو بغیر میری اجازت کے تو پچھ بھی نہیں کرسکتا ۔ ہبر حال میری بات مان لے اور اپنا بچاؤ کر لے ۔۔۔۔۔ورنہ تیرا خاتمہ عنقریب ہے ۔ سون کے لے اب بھی دفت ہے۔'

رولوکا کی ہاتیں من کروہ مزید طیش میں آگیا۔
اس کے منہ سے جوسانپ لکلاتھا وہ یک بیک وعوال ،
بن کر غائب ہوگیا۔ سانپ کو غائب ہوتا او کھے کروہ اچنجے میں پڑگیا ای ست جیسے آل کی ہی تھیں گڑ کررہ گئیں۔ اور وہ بنج و تاب کھانے لگا۔ اس کی غراجت مزید تیز ہوگئی۔ اس کی غراجت میں گئی ہے کہ تیم بھیٹر یا غرار ہاہو۔

یم یہ اس کی آواز سنائی دی۔''او ڈھوٹی جھے سکون سے اپنا کام کرنے دے، جس بیں چاہتا کہ بید دوافراد جو تیرے قریب بیٹھے جیں ان کے سامنے تیری بے عزتی ہوجائے ، تو میری بات مان لے ادر دم د باکر یہاں سے ہواک جا ۔۔۔۔ میں گیا تو پھر۔۔۔۔۔ اگر یہاں سے نہیں گیا تو پھر۔۔۔۔۔

اس لڑکی کی آتما میرے دش بیں ہوگی .....اس کا جینا محال ہوجائے گا .....' اور اس کے ساتھ ہی رجنی کے منہ سے عجیب وغریب کر بناک آوازیں نکلنے لکیں ....رجنی نے اپنی گرون پکڑلی اور اس کی آسکھیں جیسے ہاہر کو ایل بڑیں۔

یہ و کی کرردلوکانے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ جیب سے ہاہر لکلا تو اس کے ہاتھ میں تین تین آئی کی تین اگر بتیاں تیس ۔ پھرردلوکاسٹی بابو سے مخاطب ہوا۔ 'دسٹیل بابو ذرا جلدی سے ماچس لے ہے کیں۔''

رولوکا کی بات سنتے ہی سنیل بابو بکل کی تیزی ہے اپنی جگہ سے الحصے اور کمرے سے نکلتے چلے محے اور پھر

Dar Digest 75 November 2014

ایک لکیر کی شکل اختیار کرلی اور روش دان کی طرف برصنے لگا۔ روٹن دان کے قریب بیٹی کرروٹن وان ہے

اوھر رجنی اپن مسمری پر بے سدھ ہو کر کر بڑی۔ پھر رولوكاكي آواز ساكي دي- وسنيل بابو ..... آپ كى بيى اب بالكل ميك ب .... ب فكرريس، اب اس ك ساتھ کے بھی نہیں ہوگا .....اور ہاں ایک بات یا در کھنااور اس برمضوطی ہے عمل بھی کرنا ہے۔

منیل مابو بولے۔ "جی مکیم صاحب آپ يناكي كياكرناب؟"

رولوکا بولا۔ '' تین ہفتے تک آپ کی بی مگرے بابرقدم ندر کے .... بلکہ بہ خیال کریں کداس و گھر میں قید کرویں .... تین ہفتے کے بعد کوئی بات نہیں۔ویسے گرانے والی بات تو نہیں ہے، میں نے اس کے گرد نادیدہ مصارقائم کردیا ہے جو کیان کے گردیمن ہفتہ تک -8-16

ساحتیاط بول ضروری ہے کہ دیکی اور جھیئے میں نہ آجائے۔ ویسے جو چیزاس پر حادی می اس کا تو خاتمہ ہوچکا ہے .... جل فے تو بہت جایا کہ وہ میری بات مان لے اور رجنی کا جمع چھوڑ کو ہے لیکن وہ اپنی ضدیر اڑا ر ہا .....اوراس طرح اس کاوجود بمیشہ بیشہ کے لئے ختم اوليا-

جى طرح ہم انسان عام زندگی میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں راہ ورسم رکھتے ہیں۔ایک دوسرے سے ملتے جلتے میں بلکہ انسان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں ای طرح ناديده دنيا مين بعي جوقو تيس بين ان كا حال بعي ہم انسانول جبیا بی ہے۔ وہ بھی ایک ودسرے سے ملتی ہیں۔ایک دوسرے سے راہ ورسم استوار رکھتی ہیں بلکہ ان کی جمی رشتہ داریاں، خاندان اور قبیلے ہوتے ہیں۔ اور جب سی تادیدہ وجود کو اؤیت دی جاتی ہے یا پھر اے قید کردیا جاتا ہے یا چرجب سی ضدی سرکش وجود کا فاتمه موجاتا ہے تو اس کے جانے والے یا اس کے لواحقین یا بھراس کے قبلے والے اشتعال میں آ کران

چنر لمح من بى ماچس لے آئے اور رولوكا كووے دى۔ رولوکا نے تیلی جلا کر تینوں اگر بتیوں کو سلگا دیا۔ اب اگر بتیوں سے سغید سغید دھواں ادبر کو اٹھنے لگا۔ جب کافی دھواں او مرکز جمع ہوگیا تور دلوکا نے اس وهو میں پر پھونک ماری تو وہ دھوال لکیرکی شکل اختیار کر کے رجنی كى طرف يز من لكا \_ رجى كى مسمرى ك قريب بيني كروه دموال ایک جگر مخبر گیا۔ اور پھراس کے بعدسارا دحوال مسمری کے جاروں ست آہتہ آہتہ چکرانے لگار بدد کھے کردولوکانے کھ پڑھ کرایے ہاتھ کی انگل پر مچونک ماری تو انگل سے روشن کی ایک لیرنگلی اور مجروہ لكير بھى مسىرى كى طرف برد صنے كى اور پھرمسىرى كے قريب في كر مسار ي كرائي توايك بلكا شعله سا لكلا اور چرچتم زون من \_

وہ دھوال جوکہ ملے اگر بتیوں سے بیدا ہو کرمسمری ك كرد چكردگار باتفا فوراً بيشترا نافانار جنى كا ناك من مساجلا كيا-

دموال کا تاک بیں مگستا تھا کہ رجن کے منہ ہے كريناك آوازنكي جيے كركى جانوركوزى كيا جار باہو۔ "اوه! می مرا .... ارے مجھے جھوڑ وے .... گرو تی ..... مرو جی جلدی سے میری سہائنا کرو..... گرو مهاراج مجمع بحالو ....اویانی مجمع چفور دے ....ارے جلدي كر .... تبين لو ميرا وجود ختم موجائے كا ..... مجھے چھوڑ دے .... مجھے جانے دے .... يس اس بترى كى جان چھوڑر ہا ہول .... مجھے جانے وے ''اور شرجانے وه اوركيا كيالاب خلاب بكارباس بلكرولوكا كوكاليان

چندمنث ايماني موتار با ..... كداميا تك وه دهوال يو كەرجنى كى تاك بىل واغل ہوا تفاوہ باہر كونكلنا شروع اوا، پھروہ دھواں ایک جگہ جمع ہوگیا۔ پھراس دھوتیں نے ایک ہولہ کی شکل اختیار کرلی۔ کالے رنگ کادہ ہولہ ما- بهولدكي آكميس غضبناك مالت من مرخ تعين-پراس دهو تیں کی ہیت بدلنے لکی....سارا دعوال المسيت سرخ ہو كياء اس كے بعد اس دهو كيس نے

Dar Digest 76 November 2014

" نھیک ہے علیم معاجب! چلئے بیں آپ او کوں کو چھوڑ آتا ہوں۔" سنیل ہابو ہوئے۔ ك كوس مولى بي كرايا كرف والفي توسك كرين -لہٰذااس کے پیش نظر بعض اوقات احتیاط ضروری

موتا ہے۔ اور عامل حفرات جوضروری ہوتا ہے اس پر خودادر دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں۔ ویسے آپ لوگ ذرہ برابر بھی کوئی سوچ اینے دماغ میں نہ لانا ..... میں نے ہرطرح کا معبوطی کردی ہے۔ اور چرمیں نے آپ کی بچی کے دماغ ہے بھی اس واقعے کو نکال ویا ہے۔اے سی قتم کا بھی واقعہ یادہیں رہے گا اور آپ لوگ بھی کوشش کرنا کہ اس واقعے کو کوٹ کوٹ کر اس ك وماغ من تبين و الناب

اب آب سارا پر بوار آرام وسکون سے رہیں اور اب جمیں اجازت دیں۔''رولو کا بولا۔

رولوکا کی بات من کرسنیل بابوفورا این کری ہے الشے اور یاس کی الماری کھول کرایک کالا نبیک نکال کر لائے اور اس بیک کو رولوکا کے بمانے رکھ ویا اور بولے۔" حکیم صاحب اسے قبول کرلیں .... آپ ک بری مهربانی موگ به میری خوشی کی خاطر رکھ لیس ..... اور جارا پر بوار زنداگی مجرآب کا احسان مانتارے گا اور ہم آپ کے لئے بھلوان سے برارتھنا کرتے رہیں

یل بابواک بات من کر ردلوکا بولا۔ و مسیل بابو آب كابهت بهت شكريه ..... مين جوجي كرتا بول بغيركس لا في اورمعاوضه كى بيبت بكرآب مارك كي وعا كرتے رہي اور اگر ہوسكے تو اس رقم كوغربيوں اور محاجوں میں تقسیم کرد یکئے گا،اس سے بوھ کرکوئی اور نیکی مہیں میری دعاہے کہ اور والا آپ کو اور زیادہ دے تاكمة بية تنده بعي بلكة تاحيات غريبون اورضرورت مندوں کودیتے رہیں ۔اور ہاں ایک ہات کہ بچی کواٹھانا مبیں ....اس دفت سے ممری نیند میں ہے، جب میخود ے اٹھے تو مب نے مملے گرم یائی سے نہلادینا مجراس کے بعد ایک گلاس کرم کرم دودھ بلانا۔ اچھا اب ا جازت دیں کا فی وقت ہوگیا .....مطب میں جلدی جانا جمی مفروری ہے۔"

مسیل با بوک بات مِن کررولوکا بولا \_ سیل با بوآ ب بريشان نه مون .... جم مسى اور كارى ير يط جاكين

سنیل بابو بولے۔ " کیم صاحب سے کیے ہوسکتا ب كه آب لوگ كسى اور گاڑى پر جائيں ..... چليس آپ لوكون كويس چھوڑ وينا ہون ..... يديمري خوش اور ميرے کئے باعث مزت ہے۔''

" فير جلي آپ كى خوشى بي تو ايما عى سيح ـ" رولو كايولا \_

اس کے بعد رولوکا ملیم وقار اور سیل بابو کار میں بیٹے اور سیل بابونے کاراٹارٹ کی اور کارفرائے سے سڑک ہر دوڑئے گئی۔ کوئی ایک تھنٹہ بعد سنیل بابونے حكيم وقار كے مطب كے سامنے كارروك دى اور كر جلدی سے کار سے اتر کر بچھلا وروازہ کھولاتو اندر سے رولوكااور هيم وقاربابر لكفي-

عليم وقار بولي إر وسنيل بابو .... آب مطب مِن تشریف لے چلیں ، المباسغر طے کرکے آئے ہیں۔ چندمنے آرام سے بیٹھیں اور تھنڈایانی پئیں ..... کیونکہ ابھی آپ نے آپ گھنٹہ کے سفر پر واپس جانا بھی

ميك ہے عكيم صاحب جيسے آپ كى خوش " سلیل ہابوبولے ۔ اور علیم و قار اور رولو کا کے پیچھے بیچھے ملنے لکے۔

مطب میں آ کر حکیم وقار نے ملازم کوآ واز دی اور بولے۔ "اسحاق جلدی سے قین گلاس شنداشر بت بناکر لاؤ "اور پھر تنبول كرى ير بديھ محتے اورادهرادهرك ما تلس

چدر منك بى گزرے سے كه اسحاق تين كلاس شربت بناكر في اورشربت ميزير ركاكر بولا. "عليم ماحب كسي اور چيز كي ضرورت موتوبتا كيس عُليم وقار بولي إن ونهيس سي اور چيز كي ضرورت

Dar Digest 77 November 2014

ہادراس کی بھی اکہاں تک ہے ۔۔۔۔اور شن نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر اس معاملے میں زیادہ دیر ہوئی تو کم بخت زالوشا ۔۔۔۔ مانی کی ذات کونقصان نہ پہنچا دے۔''

مین کرین نے جواب دیا۔ "بانی صاحب آپ الکی ہمی فکر نہ کریں نے جواب دیا۔ "بانی صاحب آپ کیے ہیں۔ اور جہاں تک جھے معلوم ہے کہا تج تک ہی بھی کام کو انہوں نے سرسری نہیں لیا۔۔۔۔ اور ہر کام کو بابیہ معمول تک بہنچا کر دم لیا۔۔۔۔ اور آ نے دالے پریشان حال ضرورت مندلوگ خوش ہوکر مجے ۔۔۔۔ بی خرور ہے کہ کام کی توجیت کے لیاظ سے چندون کتے ہیں اور چونکہ نادیدہ ہمتیاں بھی جمی زیادہ باقوت کراجاتی ہیں جس کے بیش نظر ان کے لئے منصوبہ بندی کی جاتی جس ہے۔۔ اور خرج دغیرہ کی قبلی ضرورت نہیں۔

ده مجي دييخ كوتيار بول-'

نہیں اور اگر سرورت ہوئی تو میں آ واز دون گا۔ اور بہ سنتے ہی اسحاق واپس چلا گیا۔ حکمہ میں اور حکمہ میں میں میں سنتے

تھیم د قار ہو لے۔'' تھیم صاحب شربت پیس اور سنیل باہوآ ہے بھی گلاس اٹھا کیں۔''

"جی بہت بہت شکریہ" سنیل ہابو بولے اور اپنا شربت کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگالیا۔ شربت پینے کے بعد سنیل ہابو بولے۔ "حکیم صاحب آپ دونوں کا بہت بہت و جینے داد ..... اگر آج آپ نہ ہوتے تو ہماری بیتری ہم سے بہت دور چلی جاتی ..... ہماری بیتری کواس راصشش سے جھنکارا دلایا ..... اچھا اب میں چلا ہوں۔ "بیہ بول کر سنیل بابو نے اپنی کری سے اٹھ کر مصافی کنا۔

۔ تکیم وقار ہولے۔ 'دسٹیل بابو آپ بے قکر ہوکر جائیں ....۔کسی فتم کا کوئی اندیشہ ول میں نہ لائیں اور ویسے ایک ووسرے کے کام آٹا چاہئے ...۔۔اور ہر بل انسان کو حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہئے۔۔اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینے کاسو چنا بھی گناہ مجھیں۔'

اور پھرسیل بابونے ایک بار پھراپے دونوں ہاتھ جوڑ کزر دلوکا اور تھیم و قار کا شکریہ ادا کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کرایے گھر کے لئے روانہ ہوگئے۔

سنیل بابو کے جائے کے بعد تھیم وقارنے ملازم کو آواد دے کر کہا۔"اسٹال اب جلدی سے کھانا لگاؤ، زور کی بعوک کی ہے۔ "بیان کر اسٹال والی چلا گیا اور پھر کوئ وس پندرہ منٹ بعد آیا اور بولا۔" تھیم صاحب کھانا لگ چکا ہے۔"

رولوکا سے تھیم وقار ہولے۔ "حکیم صاحب تشریف لے جلئے کھانا کھاتے ہیں۔" اور پھر دونوں کھانے کی میز پر دی گئے۔

کھانے سے فراغت کے بعد کیم وقار ہولے۔
"کھم صاحب آپ کے مانی پہلوان کے کیس کا کیابنا؟"
رولوکانے جواب دیا۔" کیم صاحب میں نے پچھ
احتیاطی تدابیر تو کردی ہیں اور آج رات میں تفصیل
سے معلوم کرتا ہوں کہ حقیقت میں زالوشا ..... کیا جا ہتا

Dar Digest 78 November 2014

پھرور بدر بھٹلنا پھرے ۔۔۔۔ ہیں بھی اس سے لئے جائے جوز ورآ ور ديونا ہے شابولا ..... جو بحی شابولا كو حاصل پناہ ند ملے ، کہیں بھی آ رام وسکون کے لئے ایک جگہ تھمر كرنے كے لئے اگر جاپ كرتا ہے توالك مقررہ وقت ند سکے۔انسان کے ہاتھوں وہ اذیت اٹھائے اور چونکہ يرشابولا اس كےزير اثر آجاتا ہے .... شابولا ويے بھی چونکہ بہت طاقور ہے اس کئے اس کاعمل زیادہ این فطرت سے مجبور ہے لہذاوہ انسان دوست بن کررہ مہیں سکتاءوہ آرام سکون کے لئے سر کردال رے گا۔ فكتى والا موجاتا باورخود زالوشامهي جنز منترعمل اور جب کوئی اس کے مدمقابل کھڑا ہوگا تو بار بار عملیات میں کافی طاقتور ہے۔ اور جب شابولا کی طاقت اس کی طاقت میں لی جاتی ہے تو زالوشا ہے انتہا طاقتور ہوجاتا ہے۔

اور پھراس کے مدمقابل کو پھونک پھونک کرفدم المانا رئيا ہے .... ورائمي لغرش مدمقابل كو نا تلافى نفسان سے دو جار کر سکتی ہے۔

ویسے تو میں نے انتش اور مانی کی حفاظت برایخ كارىد ب لكاديم بيل مر بحربهي ميل بيت چوكنا بول كەموقع ملتے ہى زالوشا كچھ بھى كرسكتا ہے۔"

تھیم وقار بولے۔" میم صاحب میں عام زندگی اور پھر جب تاریخ پرنظر ڈالٹا ہوں تو بہتہ چاتا ہے کہ جب کوئی تانون سے بغاوت کرتا ہے جاہے وہ بغاوت حکومت سے ہو یا پھر سی بھی قبیلے کا موتو اس صورت میں باغی کواذیت ٹاک حالات سے دو جار کردیا جاتا ہے اور پھر بھی جب وہ براہ راست پر تہیں آتاتواس بافي كاسراكل دياجاتا إوراس طرحاس ما عی کا خاتمہ ہوجا تاہے۔

تو یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ زالوشانے جب ایے قبیلہ کے قاعدہ قانون کو مانے ہے الکارکیا۔ تو قبیلہ والوں نے اس کے ساتھ نری کیوں برتی ..... قانون تو یمی کہتا ہے کہ بعادت کے جرم میں اس کا خاتمه كردية ناكه اسے آزاد چهور دیاجاتا كه وه انساني و بادى بن ظلم كا باز اركرم ركھ اور عام معموم بي تصور اوگوں کواسے ظلم کا شکار بنائے۔ بیتو سراسراس قبیلدگ تا

بم صاحب آب كاكبنا بجاب بكين ال بي ایک رازممی بوشیدہ ہے۔ زالوشا کے قبیلہ والول نے اسے آزاد ہوں جھوڑا کرو وانسانی آبادی میں جائے اور

ا پنی طاقتیں زائل کر کے نا قابل فراموش اذبیت سے دو چار ہوکر تر پارے گا بلکہ بار ہار خفی قوت شابولا ہے بھی ماته دهو بينه كا-مسی کو ہارد بنا بہت آسان ہوتا ہے اور پھرمرنے یافتم ہونے والا بار بار کی اؤیت سے فارغ ہوجاتا

ے لیکن ایک طاقور جب باز بار نا قابل محکست طاقت سے محروم موتا رہتا ہے تواس پر جو گزرتی ہے صرف وہی جان سکتا ہے اور پھرایک ونت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا بدمقابل اے اؤیت سے دو جار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے کئے جتم کر دیتا ہے۔ "بہال تک بول کر رولوكا خاموش ہو كيا۔

تحكيم وقار بولے . "حكيم صاحب اب اصل بات میرے دیاغ میں آئی کہ اس کے قبیلہ کے سردار نے واقعی اس کو بار بارازیت اٹھانے کے لئے اسے قبیلہ

' کم بختِ زالوشا..... ہے تو بہت شاطراوراس وجہ سے مجھے احتیاط سے کام لیما پڑے گا اور ہاں یاد آیا..... اسسليلے ميں ميري آپ ہے آگر چندون ملاقات نه ہو سکے تو آپ تھبرائے گا مت، پوشیدہ طور پر بٹل ادھر

عيم صاحب أب يل چلا مول ايخ كرك میں ..... چند ضروری کام کرنے ہیں ....اور ہوسکتا ہے مارى معمول كے مطابق روز اندملاقات بھى موسسىي حالات بر مخصر ہے کہ میں کتامعروف رہوں گا۔''اور بیہ بول كررولوكا إنى كرى سے الله اور عليم وقار سے مصافحہ كرنے كے بعدائ كرے مل چلاكيا اور كررونوكا كے جانے كے بعد عليم وقار مطب كے ديكر كامول يل

Dar Digest 79 November 2014

ادھر مان اپ گھر کے ہوے کمرے ہیں دینو بابا کے سامنے بیشا تھا اور دونوں اوھراوھر کی باتوں ہیں معروف تھے۔ پھر دینو بابا بوئے۔'' مانی میٹا تمہارے جانے کے بعد تکیم کال میرے پاس آئے تھے۔۔۔۔۔ ان سے ل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بہت ہی ہمدرد، منسار اور شعبی انسان ہیں۔۔۔۔ انہوں نے مجھے بہت تل میں۔۔۔۔ انہوں نے مجھے بہت تل وی اور ہر طرح کی گارٹی وی کہ آپیا مانی بالکل تکل دی کریں۔

اب آپ دونول کی حفاظت میری ذمدداری ہے۔ اُسانی آبادی میں میں نے آج تک کسی انسان کواتا ہمدرداور شفیق نہیں ویکھا۔اب مجھے سوفیصدامید ہے کہ وہ یقینا ہر طَرُح کی ہماری مدوکریں کے اور زالوشا کو انجام تک ہنچا تیں گے۔

مانی بیٹا وہ یہ بھی بول رہے تھے کہ آپ بغیر میری اجازت کے زالوشاہے کی تشم کی بھی ڈور آزمائی نہیں کرنا ہے۔ ورنداس صورت بیس کسی بھی نقصان کا احتال ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔اور ہال یہ بھی بول رہے تھے کہ بیس نے اپنے دفیر کارندول کو آپ ووٹوں کی حفاظت پرمقرر کروماہے۔'

مین کر مانی بولا۔ 'وینو بابا پس نال کہتا تھا کہ وہ
بہت ہی انسان دوست اور ووہروں گی دوکر نے والے
ہیں .....کوئی بھی ضرورت مندان کے پاس سے بابول
نہیں جاتا۔ ہرآنے والاخوش وخرم واپس جاتا ہے اور
پھرسب سے بوی بات کہ کسی سے پائی چیہ نہیں لیتے۔
میری نظر میں تو آج سک کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو کہ اس
طرح لگن اور دل جمی سے کسی کا جان جو کھوں کا کام کرتا
ہو..... بس بہ صرف دعاؤں کے لئے کہتے ہیں کہ آپ
ہو..... بس بہ صرف دعاؤں کے لئے کہتے ہیں کہ آپ
لوگ میرے تی مصرف دعاؤں کے ایک کہتے ہیں کہ آپ

کھر انی بولا۔'' وینو بابا۔ بیتو بتا کس کہ زالوشا کا آخر کوئی نہ کوئی تو ٹھکانہ ہوگا جہال کہ مستقل رہتا ہو، کیونکہ جہاں تک میں مجھتا ہوں دنیا میں یا دنیا ہے باہر اہذ تعالیٰ کی جتنی بھی محلوقات ہیں ان سب کا کہیں تاں

وینوبابابولے۔' ہاں بیٹا تہاری بات درست ہے تمام مخلوقات کا یقینا کہیں ناں کہیں ٹھکانہ ہوتا ہے ضرور .....ادرزالوشا کا بھی ٹھکانہ کہیں نال کہیں ہوتا ہے مگر صرف اور صرف چندون کے لئے یا مجرزیادہ ہے زمادہ اکتالیس ون کا۔''

"ویوباباصرف چنددن کاشهانه یا اکتالیس دن کا کیا مطلب؟" مانی نے یوچھا۔

دسنوبابابولے۔ 'مانی بیٹا چنددن کا ٹھکا نہ کا مطلب ہے کہ بیدانی فطرت سے مجبور ہے، لینی اس کی فطرت ہیں شکل ہے گئی مرابیں سکتا کی فطرت کے دنیادہ دنوں تک بیدا یک محکم مربیں سکتا کو نکہ بھی سکتی ساتھی نیمیں بنیا اور منابی کی کو این ساتھ رکھتا ہے وہ اسے معلق رکھتا ہے وہ اسے معلق مانی جا وراسے پیچ جل جا تا حکول اسے تعلی کا باغی قانوں شکن ہے اور اسی بیٹا پر قبیلہ کی ایوں شکن ہے اور اسی بیٹا پر قبیلہ واکوں نے اسے قبیلہ بحر کردیا ہے۔ لیڈوا وہ سب کے مسب اس سے ملتے ہوئے ڈریتے ہیں کہ کہیں اس کا ملنا مبال کوئی رنگ نہ اختیار کرجائے یعنی ایسانہ ہو کہ اس کی حقد اد ہوجائے یعنی ایسانہ ہو کہ اس کی حقد اد ہوجائے ہوئے در میں اور کو ہوجائے تو بھروہ سزا کا حقد اد ہوجائے ہوئے۔

اور میں نے اکر کیس دن کا کہاتو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زالوشا .....کسی وقت اپنی فخفی قوتوں میں کر در ہوجاتا ہے یا چر جب شابولا کا ساتھ جھوٹ جاتا ہے تو دوبارہ سے شابولا کو حاصل کرنے کے لئے کسی خفیہ مجلہ پر بیٹھ کرا کرا گیا۔ ''

مین کر مانی بولا۔ ''وینو بابا بیرخاص اکتالیس دن رات بی ملیات میں کیوں مقررہے؟''

دینو بابابولے۔ 'مانی بیٹا دراصل بداوپر دالے کا
ایک خاص راز ہے جو کہ جاپ یا ممل کرنے والوں کے
لئے مخصوص ہے اور جب کوئی جاپ کرتا ہے تو
اکتالیسویں دن مطلوبہ طاقت اس کے پائ آ جاتی ہے یا
پھروہ وجود جس کے لئے کہ وہ جاپ کررہا ہے وہ وجود
عامل کے زیراثر ہوجاتا ہے چند شرائط اور قول قرار کے

Dar Digest 80 November 2014

بعداور پروه عال طے شدورت تک اس طاقت کوائے قضے میں رکھتا ہاوراس وجود کو قضے میں رکھنے کے لئے عال هرمغرره دنت براس جنترمنتر ياعمل كوايك مخصوص تعداد میں اس مل کے الفاظ پر حتا ہے تو دہ د جوداس کے قابوش رہتاہے۔"

"جي دينو بابا الله خيركرے، ميں ہرنماز عن الله تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو دینو بابا اور مجھ برایا فضل دکرم کرادر ہمیں ہرآ فات و بلیات سے بھائے ركه-"مانى بولا\_

"بیٹا بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ ادر والے سے دعا كرئا جاہے كدوه اپنالفنل وكرم ركھے''

یہ باتین ہور ہی تھیں کہ کمرے میں رکھا ہوا یانی کا كفرا اجا نك بهوا مين معلق بهوا اور پھر كانى اوير جاكر دھر ام سے نیجے فرش بر حمرا اور چکنا چور ہوا تو سارا یانی يور نے فرش پر چھیل کیا۔

یہ دیکھ کر دینو بابا اور بانی خوفزدہ ہوکرسہم گئے۔ دونوں کی آئی محصیں مھٹی کی تھٹی رہ کئیں کہ بیہ ہوا تو کیسے موا كداست مين ايك كرفت غرابث بعرى أ داز سانى دی۔ ''انتش تیری سوچ غلط ہاس سے کوئی فا کبرہ ایس موكا ..... تونے اين كوير بي ي لكانے كاجو بروكرام بناربا ب بيراجهانبيل موكا ..... ميل مخفي اور تيرے حماي كومجى وكي لوں كا۔ اگريس نے تم لوگول كو تنكى كا تاج نبيس نيايا تو ميراتهي نام زالوشانبيس ....اب میں ددیارہ شابولا کو حاصل کرنے کے لئے جاب شردع كرر با بون ..... التمش اب تو اي خير منا - اب كي بارتو سی بھی حال میں میرے ہاتھوں میں بیجے گا اور یہ تیرا پہلوان پری ادر پدی کاشور براسے تو میں مسل کر مھینک دول كاادر عنقريب ......

اورآ وازآ نا یک بیک بند ہو تی ءات میں ایک برا ماچو ہا دھڑام سے دردازے برگرااور چیں چیل کرکے ویخ لگ ایا لگ قا که اس جوب کوسی نے بجر کر ور دازے پر بڑ ویا ہو، کیکن اجا تک اتنا پڑاوہ چوہا آیا تو کہاں ہے کیونکہ کرے میں کوئی الی جگہاد پرنہیں تھی کہ

ال جكرف وه جو ما يحود ار مواقعا المادر بير أبي زور وروازے بر کرنا اور باعث تکلیف زور وار آواز میں چينا.....عيب ادرا جنم دالي بات مي \_

جو ہا چنتا اور تر بہا ہوا تیزی سے در دازے سے ہاہر لکلا اور چیتم زون میں غائب ہوگیا۔ چوہا کے غائب ہوتے ہی مانی اور دینو بابا کوجیسے ہوش آ گیا۔

مانى بولا- ' وينو بإباييسب كياب ؟ اوربية وازكس زبان کی می ؟ اور پھراو پر سے چو ہے کا گر کر چیخنا میری سجھ میں تو کچھی مبیں آرہاہے۔

آواز ے تو شل نے اندازہ لگایا ہے کددہ آواز يقينا زالوشاكي حوكهميس وهمكى دي كر كيا اوروه چوبا؟" اور مانی خاموش مو گیا ا

دينو بابابولے۔" ہاں یاتی میٹاتم نے تھيک اندازه لگایا ہے وہ ہم واز زالوشا کی تھی جو کہ خاص طور پر مجھے وملى دين آيا تفا-اوروه جوما كوكى اورنيس بلكرجو ب کی شکل میں زالوشا خود تھا۔اس کا نیچے گرنا اس بات کو ٹابت کرتا ہے کہ ردلوکا صاحب کا کوئی پوشیدہ کا رندہ تھا جوكدز الوشا ..... يرجيمنا اوراسے بكر كرورواز بردے مارا..... اس کی گرفت کی طاقت اتن تھی کہ زالوشا بر داشت نه کرسکاادر زیادہ چوٹ کی وجہ سے اس کی چنج نكل كني .....ادر ده نوراً بهاك كلا ..... اگر ده بها كمانېين تواس كازياده جسماني نقصان موجاتات

اس بات سے ٹابت ہوتا ہے کررولوکا صاحب کا کیا بالکل تھیک ہے کہ انہوں نے اسے کارندے ماری حفاظت کے لئے مامور کردیتے ہیں۔

خير ماني بيناتم بالكل بهي فكرينه كرو .....زالوشا ..... اين كسي بعي منفوع من كاسياب منه وكا بلك قدم قدم يرمندكي كماع كا،اب سيجه لوكه فكست اس كامقدربن

"-ç-Kz ا دهرر ولوكا اسيخ كمر بيش ألتي بالتي مار بيشا تفااور منه بی منه بین مجمه پره در با تعااور مجمد وازین مجمی سی انجان زہان کی سائی دے رای تھیں۔ ان آ واز دل کومن کر وه این گردن بھی اوپر یے اور بھی

Dar Digest 81 November 2014

وائنیں بائنیں بھی حزکت دے رہاتھا۔ گرون کے ہلانے محسوس موناتها كه جيسے طوفان نوح آعميا ہو..... ہے اسالگنا تھا کہ وہ ان باتوں کو بخو بی مجھ رہا ہے اور پھر انی رائے کا ظہار بھی کررہاہے۔

مجررولوكا كے منہ ہے لكا۔" زالوشا تيري بيركت ٹھیکے نہیں ..... تو پچھتائے گا۔'' پھر رولوکا کے منہ ہے لكا \_ " جامح الو .... "اس كے بعد جوزبان رولوكانے استنال كى وه عام زبان نبيس تقى \_ وه كوئى اليي زبان تقى كەشايداس كے كارندے بى مجھتے تھے۔ پھر چندمن کے بعدرولوکا بی گردن جھا کرخاموش بیشارہا۔

اس کے بعد چند منف ای گروے مول مے کہ الحا كك بادلول كے زبردست كر جنے ادر بكل كى آواز سنائی دینے لی بیکل اور بادلول کی الی آ واز تھی کہ جیسے كان كے يرد بے تھنتے ہوئے موں ہونے لكے ساتھ بى زېردست بارش اور موا كے جھر كنے كيے۔

اس خونتاک دل وہلاتا نا تا بل فراموش سہا دیے والاستظراوكوں كے دلون پرسكته طاري كرنے نگا۔ايسالك تھا کہ جیسے تکیم و قار کا سارا مطب آج کی رات نیست و نابود ہوجائے گا۔ مطب میں جوہمی جہاں تھاد بک میا تھا اوراللہ ہے دعا تعمل کررہا تھا۔ ہر کسی کے دل میں مدیثے جکا تھا کہ چند للمح میں ہی مطب کا نام ونشان مٹ

ہوا کے جھکڑون میں تیزی آسمی تقی اور ہادل تو ایے گرج رہے تھے کہ جیسے قیامت کا صور چھونکا جارہا ہو۔ اور بھل کی چک تو بند کرے میں آ تھوں کو چندھیائے وے رہی تھی۔ چونکہ کمروں کے دروازے بند ستے مرروش دان سے بیل جیکنے کی چیک ضرور اندر آ رینگی۔

بیل جیکنے بادل کر جنے اور پھر ہوا کے جھکروں میں تیزی بلکه بہت زیادہ تیزی آعمی ۔ بیہ کی کرلوگ چینے جلانے گے ....اور چر بھی نہیں بلکہ مطب کے کمرول ی چیتیں ہوا میں ا کھڑنے لگیں ہرا یک چیز کو ہوا اڑائے دے رہی تھی۔ جب بھی چیکی تو جو خوناک مظر نظر آتا اے دیکھ کرلوگ اینا ہوش وحواس کھونے لگے، جوافاد

ن يروني تھي وہ انساني توت جردائشت سے باہر تھي ۔ ايسا

بورے مطب پر قیامت بریا تھا اور مطب سے بابركيا موريا تماسى كوكونى خبرندهى ..... كونكدسى كوموش ہی کہاں تھا ..... سب کوتو صرف اورصرف اپنی جان کی روی تھی ....ا سے میں کوئی کسی اور کی خبر کسے رکھ سکتا تھا۔ادراس کے بعد پھر جو ہوا جلی بادل کر جے بکل جہکی ہوادُن کا زِور جب بڑھا اور اتنا بڑھا کہ عکیم وقار کا سارا مطب ممل طور پر غیست و نابود بو کر جوا کے رحم و كرم يرره كميا اور پر مواسار مطب كوا را كرنه جانے

اجا مک علیم وقار کی فلک شکان ..... ول وہلاتی اور کان چاڑتی آ واز سنائی دی ..... دھیم کامل ... اس کی آواز کا سناتھا کہ دولوکا طیش سے عالم میں كرے كى تھيت ير پہنيا اور كونجدار كر ديت، اور فلك شكاف آوازيس بكارا

ورزالوشا..... زالوشا..... اب تو این بد او چھ بتفكند بركرد اورنورا يهال عدفع موجاء كبيل ابیانه موکه آج کی بدرات تیری آخری رات ابت مو-م محرر ولوكائے اپنا سيدها اتھ آسان كى طرف المحاديا- باتھ كا اوپر الحسناتھاكر رولوكاكى الكليول سے مرخ سرخ شعاعیں نکل کر بورے مطب پر جھا تمکیں اور پھر یک بیک اس طرف براهیں جس طرف سے بادلوں کے اور مواول کے جھار طنے کی زور دار آ وازیں آ رہی تھیں کہ پھراما تک سارا مجے ختم ہوگیا۔ ہادل کے گرجنے ، ہواؤں کے جھکڑ اور بجل كالجيكناغائب ہو كيا۔

ارے بدکیا ..... عیم وقار کا سارا مطب اپنی جگه مكمل طور برمحفوظ تها، مطب كي أيك چيز بھي الكرى يا تُونَى مونَى مُبِين تقى ..... برچيز جول كى تول تقى بلكه أيك تنكاتك اوهر الارتبين مواقعا-

تو وه سب كيا نظرون كا دهوكا تقاء بادلون كالحمن مرج ، مواؤل كالمحكر اور بحلى كى جان ليواچك، يك

Dar Digest 82 November 2014

بیک چیم زون بیل فتم ہوجانا، رولوکا کے منہ سے لکا۔ ود كم بخت زالوشا ..... تو شعيده بازي سے مجھے بلكان يا یریٹان نہیں کرسکتا۔" اور پھراس کے بعد رولوکانے حاصح الوكوآ وازدى\_

رولوكاكي آوازير جاكما الوفورا حاضر موكيا تو رولوكا نے اسے اپنی زبان میں پیغام دیا جے من کروہ ایک طرف كويرواز كرسميار

اس کے بعد رولوکلا نے پھراینے چند کارندول کو حاضر کیا۔وہ سارے کارندے بوشیدہ حالت میں تھے اور کسی کوبھی سوائے رولوکا کے نظر نہیں آتے ہتھ۔ رولو کا ئے انہیں بھی پینایات ویے اور پھراس کے بعدایے كرب بن الحيا-

رولوكا كے سارے كارندے بمع جاكا الوكے بر طرف پھیل میجے اب ان کے ذمیٰتھا کہوہ زالوشا کی ہر حركت يرنظر رحيس اورايك ايك بل ك خبرر ولوكا كے كوش كزاركري كداس ونت زالوشا كهاب باوركيا كرربا ہے .... سارے کارندے چوکس ہوکر اپنی اپنی ذمہ داريال بهانے لكے تھے۔

زالوشا جكيم وقاركي مطب يرشعبره بإزى كرنے کے بعد بھاگا اور پھر بھاگا ہی رہاداس کے ول میں سے ہات بدید مخابھی کنہ رولوکا اہ جر حال میں اسے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے بہت زیروست اور پریشان كن شعيده بازى كامظا مردكيا تها- أكررواوكا ك جَلدكوكي عأم ساعا مل ہوتا تو وہ اب تک نہ جانے کہاں کا ہوکررہ میا ہوتا۔ بہتو رولو کا تھا جو کہ اس کے او جھے ہتھکنڈول -レッセラク

زالوشا کے دل میں خوف بیٹھ کیا تھا،اسے خدشہ تھا کہ سی بل مجی رولوکا اسے دبوج لے مج اوراس کا خاتمہ کردے گا۔ اس کئے وہ ہر بل ادھرسے ادھر بعاممتا بجرر باتقا-

مراط کک اس کے دل میں آیا کہ" کیوں نان میں ایک خفیہ جگہ بیٹھ کر شابولا کو قابو کرنے کے لئے جاب شروع كردول كيونكهاب ميں بغير شابولا كے ساتھ

ك التمش، مانى اوررولوكاير قابوبيس يا سكتا-" اور پھراس سوچ کے دیاغ میں آتے ہی وہ قرب و جواري جكهين ديمين لكاكه كوسى جكه زياده محفوظ اور يوشيده رے کی ، اور اس جگہ کورولوکا کے کا رندے نے ڈھوتڈ سکیس مے۔اب وہ بوشیدہ جگہ کی تلاش میں سر کرداں ہو گیا۔ سارادن ساری رات اس کی آنجھوں میں کئے گی جو بھی جگہ وہ ویکھا اسے ناپند کردیا ....اس کے دل مين تاكه ميرجگه زياده پوشيده اور محفوظ نيس اس جگه رولوکا کے کارندے بروی آسانی کے ساتھ مجھ تک پہنے

کارندوں سے جان چھڑا کر بھاگ بھی نہیں سکتا اؤر پھر اس طرح مين قيد موكرره حاؤل كا\_

سكتے بيں اور جب وہ مجھے وعومل تكاليس مے اور ميں

جان کے لئے کنڈل میں موجود ہون کا تو چر بیل ان

وه معامتان باور بلكان موتار بالف كوكى تحفوظ حكمل کے نہوے تی گھی۔

اور پھراس نے ہمالیا کی ترائی مس محفوظ مگ کے لئے سر مردال ہوگیا۔ محفوظ جگہ کی تاش کے لئے اس نے راکت دن ایک کروم .....اور پھر بردی مگ و دو کے بعد اے ایک جگه نظراآ می می ۔ وہ جگه ہمالیه کی ترائی میں تقى ..... كافى أندر جاكر ..... وه ايك جيونا سا بهت كبرا سکیما تھا۔اسے و کھ گرزالوشا بہت خوش ہوا ....اس کے وماغ من فورا آیا كه به جكه بالكل محفوظ رسي كل .....رولوكا کے کارند کے کسی صورت میرانشان تک نہیں یا سکتے۔

اور پھر سارا اطمینان کرنے کے بعدال نے اپن ضرورت کے تمام لواز مات مجھا میں رکھ لیا اور پھراس نے شابولا سے رابطہ کیا۔

شابولا۔" زالوشا ..... به تیری مرضی برمنصر ہے کہ جب جائے قرمیرے کئے جاب شروع کردے۔"اور اس کے بعدزالوشانے مجھا کے اندر بہت بڑا کنڈل قائم كيا ادراطمينان كے ساتھ اس كذل ميں بيھ كيا۔اس كذل بين اس في ضرورت كي تمام چزين ركه كي تعين اور جب اسے بالکل ہی اطمینان ہو گیا تو کنڈل میں بیٹے كرشابولاكوقابويس كرنے كے لئے جنز منتر يرصنے ميں

Dar Digest 83 November 2014

منهك مؤلياً وأن في اينا تن أن وعاب يرالكا كر آكليس موندلس -إس ريتو بية تها كداب جمع مرحال مين اين الكيس بندر كفني بين ادر مجهدا كتاليسيوس دن عی اس کنڈل سے نکلنا ہے اور ای دن اپی آ ککھیں بھی مھونی ہیں۔

ادھر رولوکا کے کارندوں نے بی خبر پہنچادی کہ زالوشا .... شابولا كو قابوكرنے كے لئے يورے الكماليس دن کے جاپ پر ہالیہ کی ترائی میں موجود ایک خفیہ گھا میں بیٹھ گیا ہے۔ بین کرردلوکا مطمئن ہو گیا کہ چلواب زالوشائے جان چھٹی پورے اکتالیس دن کے لئے۔ مجرر ولوكا في مضم اراده كرليا كد كسي بهي صورت زالوٹا کوا کتالیس دن پورے نہیں کرنے دیے ہیں۔ کیونکہ اس نے بورے اکتالیس دن کا جائے کمل کرلیا تو شابولا دبیتا اس کے زیر اثر آجائے گا اور پھراس طرح زالوشامز بدجنز منتريس طاقتور موجائے گا۔

زالوشا بھی ای جگه مطمئن تھا کی اب تو میں ہر حال مين اكتاليس دن كاجاب ممل كراون كا اورشابولا ميرے قابو من آ جائے گا، پھر ميں رولوكا اور التش كا البنك سے اینك بجا كرر كادوں كا،اس مر تبرتو خاص طور پر انتش کا خاتمہ ہی کر کے رہوں کا کیونکہ انتش نے گئ مرتبه میرے بنائے کام خراب کردیتے ہیں ادراس طرح کی مرتبہ میں فکست سے دو جار ہوا ہوں۔ اگر ویکھا جائے تو بورے سنسار میں ایک انتش ہی ایسا ہے جو کہ میراسب سے براوشن ہے۔اب میں اس موذی وسمن کی گردن مردر کے رکھودل گا۔ اور جب تک المش اس سنمار میں رہے کا میرے لئے وبال جان بنارہے گا، بیرے تمام بڑے بڑے مفویے میں ٹانگ اڑا تا رے گا،اب اکالیس دن پورے کرنے کے بعدسب ے بہلاکام المش کا فاتمہ کروں گا۔اب میں نے تمام کام سوچ بیار کرے کرنا ہے کیونکدا کثر میری جلد بازی مرا کام خراب کردیت ہے۔ لہذا اب احتیاط بہت ضروری ہے۔اب تو صرف انتش ہی میراد تمن ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رولو کا بھی میرا رشن بن بیٹھا ہے اور

اں مالی تو دہ کس کھیت کی ہوئی ہے اس کے لئے تو میرا ایک ادفی دار ، ی کافی موگا ، ادر اس طرح وه این جان ے جائے گا۔ اس مجھا سے نکلنے کے بعد میں کی روز تک اینے منصوبے کوسوچ سمجھ کر مملی جامہ پہناؤں گا۔" مةمام بائمي سوينے كے بعد زالوشانے اپناكام شردع

ایک ون دد دن ادر پھراس طرح جاپ کرتے ہوئے زالوشا کوایک ہفتہ گزرگیا۔ آٹھویں دن اچا تک زالوٹا کے کان میں ایک زبردست بھنکار سنائی دی ادر پھرزالوشانے بٹ ہے اپنی آئیسیں ٹھول دیں،تواس مرامن ایک مهیب شکل اور خونتاک دراز جسم کاما لک سانب موجود تھا اس کی بھٹکاراتی خونناک تھی کے زالوشا کے جسم پر کیکی طاری ہوگئی۔ وہ سانی پھنکارتا ہوا آ بنته آسته زالوثا كي جانب بر صرباتها-

سانب كى دونون أكسين مرخ انكاره مورى تعين اور پھر ان سے دیقے وقعے سے شعلے بھی نکلے رہے تھے۔ زالوشا کے دماغ میں فورا آیا کہ ایسا تو نہیں کہ التمش یا پھرر دلوکا کومیرے جاپ کا پنہ چل گیا ہوا در پھر ان دولوں میں سے کی نے اس موذی کو بھیجا ہے تا کہ میراحشرنشر کردے ادرا گرایی بات ہے تو پھراس موذی سے کیوں نہ جان چھڑائی جائے۔ ابھی تو جاپ کرتے ہوئے میرا آ شوال ہی دن ہے۔ اگر جان بی تو آئندہ کوئی مناسب وقت دیکھ کرشا بولا کا جاپ کرلوں گا۔

ادر پھراس نے اپنا ارادہ مضبوط کرلیا کہ اب مجھے اس جكرے بعاك جانا جا ہے كرائے يس اے خيال آیا کہ ارے بیاتو نظروں کا دھوکہ یا چھرعمل سے دور کرنے کے لئے ایک اونیٰ ساحر بہے میتواکثر جاپ ك درميان ہوتا ہے۔اس سے پہلے بھى جب ميں نے شابولا كوقابوكرنے كے لئے جاب شردع كيا تھا تواہي كى مبلك اورخوفناك مناظر بجھے نظرا ئے تھے۔ اوربيسوچے عى اس نے اپنادل مضبوط كيا ادر پھر جنر منزرد صن من جث ميار

Dar Digest 84 November 2014

مچراس کے بعد آئے دن ڈراؤنے دھمکانے کا

عمل شروع ہو تمیا۔ بھی گوئی خوفناک اور مہیب شکل چیز آ جاتی تو مجھی کوئی بہت ہی دیو ہیکل گئی گئی سراور کئی گئی منہ والافخص نظر آتا جو کہ طرح طرح سے زالوشا کو فرراتا دھمکا تا تا کہ وہ جاپ کوچھوڑ وے اور پھھا ہے نکل بھا گے۔

ایک رات رولوکا کے کارندوں نے رولوکا کوخروی
کے ذالوشا کو جاپ پر بیٹے ہوئے آج اکیسوال دن ہے
تو رولوکا کے وماغ میں آیا۔ کیونکہ رولوکا اپنے دیگر
کاموں میں مصروف ہوکر ذالوشا کو تقریباً بحول چکا تھا۔
اور جب رولوکا کو بہتہ چلا تو رولوکا نے اپنے
کارندوں کو جواب دیا کہا چھا میں اس کے لئے کچھ سوچنا
مول اور پھر سوچ بچار کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں گا۔
اور پھراسی رات رولوکا نے ذالوشا کے لئے ایک پڑوگرام
مرتب ڈے والا۔

زالوشا گیھا میں بیٹھا جاپ میں مفروف تھا کہ
اے محسوس ہوا کہ جہان وہ بیٹھا ہے اس جگہ کی برف
میسل رہی ہے اور اتن بگھل رہی ہے کہ کافی مقدار میں
پائی جمع ہور ہا ہے۔ یہ و کیھ کر تو زالوشا کے ہاتھ میں
میسولئے گئے۔

کیونکہ زالوشا جانتا تھا کا کنڈل ہمیشہ بیندور، گیرد، لوبان یا پھر مضبوط کنڈل چاقو یا چھری سے کیا جاتا ہے اور اگر کنڈل زدہ زمین کئی نہ سمی طرح کھد جائے یا زمین کی مٹی سمی صورت بھی اپنی جگہ چھوڑ دے تو پھر کنڈل قائم نیں رہتا۔

ر الوشائے جو کنڈل قائم کیا تھادہ ایک بڑی چھمری سے شوس برف بر کیا تھاا دراسے پینہ تھا کہ کسی حال میں سے طور سے منظم نبید

بھی ٹھوس برف پھلے گاہیں۔ اوراب کچھا میں اس جگہ کی ٹھوس برف بھل رہی مخص البندا اب کنڈل کا قائم رہنا ممکن ہیں تھا استے میں کسی ناویدہ قوت نے زالوشا کو تیزی سے پشت کی جانب و مکی لینا شروع کیا اور زالوشا آنا فافا گھیا ہے ہا ہم آن گرا، زالوشا ہوش سے برگانہ اس کی سوچنے بیجھنے کی سادی ملاحیتیں مفقو و ہوکر رہ گئی تھیں پھرا جا تک اسے ہوش ملاحیتیں مفقو و ہوکر رہ گئی تھیں پھرا جا تک اسے ہوش

آ گیاادرای کے منہ سے نگلا۔ 'شابولا .....شابولا۔' اس کے فورا بعد غائب ہوگیا۔ زالوشا کی اس حالت کود کھے کر دولوکا کے ناویدہ کارندے ہکا ہکارہ گئے کہ بلک جھیکتے ہے گیاتو کہاں گیااور پھرانہوں نے رولوکا سے رابطہ کیااور ساری حقیقت بتلادی۔

رولوکانے اپنے کارندوں کو تھم دیا کہ اب زیادہ اس
کے لئے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں اور بیضرور
دھیان میں رکھو کہ زخمی درندہ یا زخمی موذی زیادہ
خطرناک ہوتا ہے۔ زالوشا مائندزشی فرار ہواہے ،اس کی
زبروست محکست ہوئی ہے لہذا اپنا سارا زور صرف
کرے گا کہ بدلہ لے سکے۔

اوراس کے لئے ضروری ہے اکہ تم سب قرب و جوار کے تمام علاقوں پر نظریں رکھنے کے ساتھ ساتھ چوکس رہو۔۔۔۔ اس کی طرف سے ذرا بھی غفلت تقصال

وہ ٹابت ہوئتی ہے۔ ادھرزالوشا۔۔۔۔زخمی ٹاگ کی طرح پھنکارتا ہواکسی سمت کالقین کئے بغیر آندھی اور طوفان کی طرح بھاگتا رہا۔ بھاگتارہا۔۔۔۔اسے پچھبھی بچھائی شدوے رہا تھا کہ

وہ کدھر جازہا ہے آور پھر جب بھا گئے بھا گئے اس علاقے سے خاصی دورایک جنگل میں پہنچا تو نڈھال ہو کردھپ سے کر پڑا۔اس کی آئے تھیں بندادراس کا دجود تحر تھر کانب رہا تھا۔ایسا لگنا تھا کہ جیسے دہ فرز دکی بیاری

تحر کھر کانپ رہا تھا۔اییا لگا تھا کہ بیسے وہ فرزہ کی بیار ک میں جنلا ہو گیا ہے۔

دیگر کول حالات ہے وو چار درخت پر پڑار ہا..... اے ایٹے ار دگروکا کوئی ہوش نہ تھا.....

رات کا نہ جانے کون سا پر تھا کہ اچا تک کمی نے زالوشا کو جنجوڑ کر اٹھایا ..... کسمساتا ہوا اس نے میں کھیں کھول کر دیکھا تو ایک دیومیکل بدہیت شکل فخص کھڑا تھا..... اسے دیکھتے ہی زالوشا نے بیاتو اندازہ کرلیا کہ بیابھی کوئی نادیدہ مخلوق ہے کیونکہ کوئی عام انسان ایسانیس ہوسکتا ہے

زالوشا پرایک مرتبہ پھر کپکی طاری ہوگئ مگراب اس کے حواس اس کے قابو میں تقے وہ موقع کی نزاکت کو

Dar Digest 85 November 2014

ال حكمه بينه كيا- وإب كى جب باليسوي دات أكى نوند بھانب میا اور فورا اس کے منہ سے لکا۔ دمخترم و

معزز ..... اوراس کی بات علق میں اٹک کررہ گئے۔ سامنے موجود دجود نے کہا۔ "נסת "

زالوشا کی زبان لڑ کھڑانے تھی مجرجمی اس کے منہ ے لکا ۔ "محرم زناش امرانام زالوشاہے، میں ایک سافر مول اورنا تابل فراموش معيبت بيس كرفار مول اور نہ جانے تنتی مسافت مطے کر کے اپنی جان بھا کر یباں تک پہنچا ہوں ۔" اور پھرز الوشانے صرف اتنا بتایا كمين ايك جاب كرنے كے لئے كذل من مياتا کہ وحمن نے جھ پر دھاوا بول دیا اور میرے ساتھ برا سُلُوك كَيااور جب ميرى جان لينے كوريه بوكياتو كار میں موقع ناتے ہی ہاگ لکلا ، لیکن پھر بھی انہوں نے ميرا پيجها کيا۔

زالوشانے اپن کارستانی اور دومروں کے ساتھ ائی زیادتوں کا ذکر اور ایے تبیلہ سے نکا کنے جانے کے بارك من محويمي ندبتايا-

جب زناش نے اس سے اس سے قبیلہ کے بارے میں بوجیاتو اس نے بتایا کہ میں اپنی پسندیدہ ایک جی سے محب کرنا تھا کدا جا تک درمیان میں ایک جن آ میااوراس نے دورزبروئ شروع کردیاتو میری محبوبدنے اسے ڈاٹا اتو اس نے اس سے ساتھ زبروتی شروع کردی تو طیش بیں آ اگر بیں نے اسے جان ہے

مارے قبیلہ کا بہ قانون ہے کہ کوئی کسی کوجان سے نہیں مارسکتا۔ اور ایسا کرنے والے کوتبیلہ بدر کر دیا جاتا ہے۔اور مجرای قانون کے تحت مجھے قبیلہ بدر کردیا عمیا اور قبیلہ کے قانون کے پیش نظر قاتل کی سزا نا قابل معانی موتی بے لبدا میں کسی صورت اب اے قبیل میں

قبیلہ سے لکلنے کے بعد میں نے سوجا کہ کیوں تال ا ین مخلی قو توں کو اور مضبوط کرلوں اور اس کے لئے میں نے ایک بہت مناسب جگہ ہمالیہ کی ترائی میں وھونڈ کر

جانے کسی دشمن کو کینے پہنہ چل کمیا اور پھراس نے میرا كذل و وكر جمع بروى بدردى سے كيما كا ندر س محسينا موابابرلا بهيئا اوربياتواحها مواكه بسائي جان بھا كر بھاك لكانبيل توان سب نے جھے مارنے ميں . كُونَى كسرندا تفارهي تقى -

محرّم زناش مرى آب سے كزارش بے كمآب میری دوکریں اور کھودنوں تک کے لئے مجھے یہاں ناہ لينے ويں۔ آپ كى بردى نوازش موكى - كيا ميں اميد ركھوں كمآب ميرى التجاقبول كرليس معى؟"

زالوشانے این جھوٹی مصیب سے متعلق جس طرح بتایا ہے من کروناش کے دل مین مدردی بدا ہوئی اوراس نے جواب دیا۔

"زالوشاتم ایک ستائے ہوئے سافر ہو،تم پر مصيبت كے بہاڑئوت بڑے بين اور تمبارے در دناك حالات کے پیش نظر .... چلوجب تک تمبارا دل ما ہے يهال ره سكتے ہو ..... و كيے بيدورخت تو ميرامنكن ب لیکن خیر کوئی بات نہیں، بین ساتھ والے درخت برگز اُرہ كراول كا ..... ويسيم ميرا تبيله ستارون كالبجاري إادر

ہم لادمین جنائت ہیں۔

جنگل کے برابر میں جوسیدان ہے اس میدان میں ميراقبيلية بادباور مين وقافو قناس بخكل مين ايناول بہلانے کے لئے آتا ہوں اور اس درخت برآ رام کرتا ہوں۔ویسے میرے قبلے کے دیگر جنات بھی اس جنگل مِن مُحومتے پھرتے ہیں ..... میں تہارے متعلق قبیلہ والول كوبتادول كاكمايك مسافر مصيبت كامارا مارى حدود میں بناہ لینے کے لئے آعمیا ہے۔اس کے ساتھ رعایت برتا جائے۔

ویسے زالوشا ..... تمہاری روداد بڑی ورد ناک ہے .... اگر میری مدد کی ضرورت بڑے تو بلا جھیک بتادینا، آج سے میری اور تمہاری دوسی کی .....میں خود تہارے یاس آیا کروں گا .....تم مارے قبیلہ میں ہیں آنا كيونكه بم دونول بين تو جنات مكر بم دونول الك

Dar Digest 86 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

الگ ذہب کے میرو کار ہیں..... ہم ستاروں کے پہاری ہو۔ پہاری اورتم آگ کے پہاری ہو۔

زالوشا ..... ویسے تم نے اپنے نادیدہ دشن کے متعلق کیا سوچا ہے ..... کندہ کا کیا پروگرام ہے ..... تنہاری باتوں سے تو میں نے اندازہ نگالیا ہے کہ تمہارا دشمن تم سے ذیادہ تو میں نے اندازہ نگالیا ہے کہ تمہارا کوئی آسان کا منہیں .....ادرا گر ہاری مدد کی ضرورت کوئی آسان کا منہیں .....ادرا گر ہاری مدد کی ضرورت پی جو میری بات مانے ہیں اور ہم کوشش کریں مے کہ ہم تمہارے ساتھ اللہ کر تمہارے ساتھ کے کہ تم تمہارے ساتھ کی کہ تمہارے ساتھ کی کر تمہارے ساتھ کے کہ تم تمہارے ساتھ کے کہ تم تمہارے ساتھ کی کر تمہارے ساتھ کی کر تمہارے ساتھ کی کر تمہارے کر تمہارے ساتھ کی کر تمہارے کر تمہارے کر تمہارے کر تمہارے کے کہ تم تمہارے کر تا تمہارے کر تمہارے کر تمہارے کر تا تمہارے کر تا

کین میں اپ تین مہارا دیمن کننازور آور ہے اور اس کی پہنچ کنی دور تک ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے اور اس کے کارندے کتے طاقتور ہیں .....؟ اور جب پوری معلومات کرلوں کا لؤ پھرتمہاری مدو کے لئے میں کوئی منصوبہ بناؤں گااور پھر تہمارے ساتھ آ کے کو بردھوں گا۔

اورتم بیرجی خیال رکھنا که تمہارا دشن اگر زیادہ طاقتورہوا، یا چروہ جی پر ہواتو ہم تمہارا ساتھ کی صورت بھی بہیں دیں گے۔ کیونکہ خواہ گواہ اور ہلامقعد کی کے چی بہیں دیں گے۔ کیونکہ خواہ گواہ اور ہلامقعد کی کے چی بہیں ہیں پڑتا تھیک نہیں ...... اور ہمارے قبیلے کا دستور ہے کہ خواہ گواہ کی بے تصور کو چھیڑنا ٹھیک نہیں ...... مان ہاتوں کو دھیان میں رکھنا اور اگرتم تصور وار ہوئے تو یہ جگہ بھی تمہیں چھوڑتی ہڑے گی ..... اور میہ بول کر زباش خاموش ہوگیا۔ پھر وہ بولا۔ '' اچھا زالوشا .... ویہ مراب کی اربیم کی آرام کرتا ہوں۔ '' ویہ رولوگا کے کارتدوں میں جا گا الوابیا تھا کہ جو چوکس طریقے سے زالوشا کی گرانی کرد ہا تھا اور ساری جو چوکس طریقے سے زالوشا کی گرانی کرد ہا تھا اور ساری جو چوکس طریقے سے زالوشا کی گرانی کرد ہا تھا اور ساری جو چوکس طریقے سے زالوشا کی گرانی کرد ہا تھا اور ساری جو چوکس طریقے سے زالوشا کی گرانی کرد ہا تھا اور ساری جو چوکس طریقے سے زالوشا کی گرانی کرد ہا تھا اور ساری جو چوکس طریقے سے زالوشا کی گرانی کرد ہا تھا اور ساری جو چوکس طریقے سے زالوشا کی گرانی کرد ہا تھا اور ساری جو چوکس طریقے سے زالوشا کی گرانی کرد ہا تھا اور ساری جو چوکس طریقے سے زالوشا کی گرانی کرد ہا تھا اور ساری کے خور میں رولوگا تک پہنچار ہا تھا لیکن زالوشا ان ہاتوں سے خور ہیں رولوگا تک پہنچار ہا تھا لیکن زالوشا ان ہاتوں سے

بے خبر ننیذ کے مزے لے رہاتھا۔ زالوشا بہت زیادہ خبران پریشان تھا کہ آخر رولوکایا پھر التش کو پتہ کسے چلا کہ ہیں ہمالیہ کی ترائی ہیں موجود اس خفیہ مجھا میں جاپ کررہا تھا۔ ویسے التش کی طاقت کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ اس کی پہنچ کہاں تک

Dar Digest 87 November 2014

ہوسکتی ہے۔ ہوناں ہو یہ دولوکا کی کارستائی ہے اور جہاں
تک میں سمحتا ہوں کہ دولوکا کچھڑ یا وہ بی طاقتور ہے۔
دولوکا تو بھی کیا یا دکرے گاز الوشائے تیرا پالا پڑا
ہے، وہ تو میں مغالطے میں رہا ور نہتو میری گردکوکہاں بہنج ملک تھا کے باہر سفید
ملک تھا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے کہھا کے باہر سفید
کنڈل قائم نہیں کیا، اور پھر کہھا کے اندر مجھے سرخ
کنڈل قائم کرنا چاہے تھا۔

اگر میں نے بھی تیراون کاسکون اور رات کی نینر حرام ندکر دی تو میرانام بھی زالوشائبیں ۔اور پھرا یسی ہی سوچوں کے تحت زالوشائے شب و روز گزرنے کیے، کوئی ایسا بل نہیں گزرتا کہ وہ روٹو کا التمش اور مانی کو نیست دنا بودکرنے کامنصوبہ ندیما تارہائے

زالوشا کو گھا ہے جب رولوکا کے کارندوں نے فکال باہر کیا اوراس کا جاب ادھورارہ کیا تو آئیک مجم رولوکا ان کے گھر پر آیا انتش ہے ملنے کے لئے تاکہ ہر طرح مے خبر دار کردے کے زالوشازخی تاگ کی طرح اپنا ادھورا جاپ چھوڑ کر بھاگ عملے ہے۔

دردازے پر پہنچ کر دلوکانے دستک دی ..... تو چند لیحے بعد ہی دردازہ کھلا، دردازہ کھولنے والا مانی تھا، رولو کا کوڈ کی کے انہاں پڑا .....اورفورا بولا۔ '' حکیم صاحب السلام علیکم''

ر ولوكائے الى كے سلام كا جواب ديا اور پھر مانى في مصافحہ كے لئے اپنا ہاتھ آگے برد ھاديا اور ساتھ ہى اس كے مصافحہ كے اپنا ہاتھ آگے برد ھاديا اور ساتھ ہى اس كے مند سے آواز نظى ۔' وينو بابا ويكھ كون آيا ہے ؟''

دینوبابابولے۔" بھی کون آیا ہے؟ بٹاؤتو میچے۔" مانی چیکتے ہوئے بولا۔"رولوکا صاحب تشریف

یہ سناتھا کہ اہمش عرف دینو بابا جیسے ووڑتے ہوئے دروازے پرآئے اور نورائے بیشتر رولوکا ہے گرم جوثی کے ساتھ مصافحہ کیا اور بولے۔"آپ نے آنے ک تکلیف کیوں کی، کوئی اشارہ مجھے کردیتے تو ہم دونوں فورای آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے،ارے آپ

اے کھانے تھیدٹ کریا ہزنگال دیا۔ تو وہ ہدخواس ہوٹن ہے بگانہ ہوکر زخی ناگ کی طرح پھنکارتا ہواا کی طرف كو بھاگ كھڑا ہوا، ميرے كارندول نے اس كا يجيا كا .... مر برس ن البين ال ك يجي جان ي

لیکن اپناایک اہم کارندہ اس کے چیچے لگاد ہا تا کہ وہ اس کی مخل سر گرمیوں کے متعلق مجھے باخبر رکھے۔ وه بها من بها من فلال جنگل مين بني ميا اوراس مبكه ا ینا عارضی محمکاند بنالیا، اس جگداس کی بلاقات ایک . لارین جن سے ہوئی اوراس نے اپنی جھوٹی رودادسنا کر اے اپناہم خیال بنار کھاہے۔

تومیراآب سے بیکناے کاس کی طرف سے ہر بل چوکنار ہے گا، کہیں ایسانہ ہوگہ آپ کوغافل دیکھ کر حلد كردے، كونكة وہ بہت زيادہ بھرا ہوا ہے۔

چونگه شابولا كو عاصل كرنے كا اس كا جاب ناكام ہوگیا ا<u>س وج</u>رے وہ زیادہ طیش میں ہے اور اس نے سوچ لیا ہے کہ جاہے میری جان چلی جائے میں کسی صورت تھی رولو کا اور المش کوئیس جھوڑوں گا۔

سب سے زیاوہ کمزور پہلو مانی صاحب کا ہے ان كى طرف سے آب زيادہ جوكنار مخ كا، آب يراور مجھ برتواس كازورزياده عِلْمُ كَانِيس البداوه ان كى طرف يلف كا، ويسے زياده پريشان كن مسلدتو نميس ب كيونك میں نے اینے کارندول کو خاص طور بر مانی صاحب کی حفاظت بر مامور كرديا ب\_ مل في اعدازه لكالياب كه كهدون وه د بكا بدار ب كااس لن كدرولوكا ميرى تلاش ترک کرے اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہوجائے گااس کے بعد موقع و مکھ کرمیں زبر دست حملہ یک بیک دونوں بر کردوں گا اور پھر نیست و نا بود کر کے ر کھ دول گا۔

میں اس لئے آپ کو خردے کے لئے آگیا کہ آپ این تنین چوکنار ہے گا، اچھا اب مجھے اجازت ویں میں چت ہوں ....مطب میں آج کی لوگ آنے والے بیں، میں نے انہیں آج بلایا ہے، وہ لوگ آ کر

دروازے مرکبول کھڑے ہیں اندرتشریف لائیں، مانی بياتم نے انبيل دروازے بركيوں كوراكردكھائے۔" بيان كر رولوكا بولا- "المش صاحب كوكى بات نہیں ..... چلئے اندر چل کر باتیں کرتے ہیں۔

مانی اور ومیو بابا دروازے سے ایک سائیڈ ہو کر رولوکا کواندرہ نے کے لئے راستہ دیا تو رولوکانے ایے قدم آے بوھاد ئے۔ اندرآ کردولوکا ایک جاریائی پر بیر میا تو و بوبابولے۔ محرم اآپ کے لئے گرم یا مُصْنِدُ اللهُ وَلِ- "

رین کررولوکا بولا۔" آپ تکلیف نہ کریں میرے سامنے بیٹھیں اور میری ہاتیں غورے میں جس کے لئے مِن آيا مون، بهت اجم باتين بين، غور طلب اورعمل

''جی کام کریں۔'' دینوبابابولے۔ رواوكا بولا\_ "التش صاحب دراصل بات سيب كم زالوشاجب بهال سے سر بر پیرد کا کر بھا گا اور پھراس کے بعد بناہ کی خاطر مرحروال رہا .....کوئی ایسی جگہا ہے نہ کا رہی تھی کہ وہ اپنا ٹھ کانہ بنا لے اور پھر طیش میں آ کر ایک دات اس نے بہت خطرناک شعبرہ بازی براتر آیا۔اس نے باطنی طور بر بہت زبروست ملے پورے مطب یر کیا تا کماس سے میں ہراسان ہوجاول اوراس ے خوف کھا کر اس کا خیال اے وہاغ سے نکال دول ..... اگر کوئی اور میری جگه ہوتا تو بوکھلا ہٹ میں چھے ے کے کر گزرتا فیریش نے اس بھا گئے پرمجور کردیا۔ پراے میری طاقت کا اندازہ ہوا ..... بہر حال وہ

یوشیده میکانه اور سکون کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتا رہا ....اور کافی تلاش بسیار کے بعد ہمالیہ کی ترائی میں ایک جگدا ہے ل گئے۔وہ بہت ہی اندر جا کرایک تک سا كجها تفاجس مي اس في اپنا تهكانه بناليا اور پھرا پي تخفي طاقت می مزیداضافہ کے لئے اس نے شابولا کا جاپ شروع كرويا\_

لیکن بائیسویں رات میں میرے کارندوں نے اے حال سے بے حال کرتے اس کا کنڈل توڑ ویا اور

Dar Digest 88 November 2014

رولوکا کوو کی کر مینوں اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑے ہوئ اور مجرر ولوکا ہے خلیک سلیک کے بعد ہاتھ ہلا ہا۔ ان مینوں میں سے دو ہندو تھے اور ایک مسلمان ، بنا بول چلا کہ ایک نے السلام ملیم کہا تھا اور دو نے ہاتھ جوڑ کر برنام کیا تھا۔

رولو کا ایک صاحب سے نخاطب ہوا۔ ' جی آپ

المركار ميرا نام رام داس بي مين نلسي محركا ربائي مون مسركار ميري بريشاني دن بدن بردهتي جاري بي سي وجد مير كله مير كان الكر كليت مين مين في البيخ كميتون كي هفاظت كريك كل محيتون مين بحوكالكار كها بي "

مین کررولوکا بولا \_" بجوکا کا کیا مطلب .... بجوکا برس کو کہتے ہیں؟"

رام دہیں بولا۔ "مرکار بجوکا ہم لوگ اے ہو لیے
ہیں کہ کمیتوں کی حفاظت کے لئے تا کہ دات یا دن چی
جانور آ کر کھیت میں فصل کوخراب نہ کریں ۔ یعنی آیک
و نٹرے میں دومراڈ نٹر ابا ندھ کرادراس پر گھاس پھونس
باندھ کرمشا بہدانیانی شکل دے دیے ہیں اور دور سے
جانور میں سجھے ہیں کہ کوئی انبان کھیت کی حفاظت کے
جانور داخل نہیں ہوتے۔
جانور داخل نہیں ہوتے۔

سركار مل يا اكثر ميرا بينا بينا رات مل مجان بر موجود موت بي .....ايك رأت كحث بث كى آ وازس كرميرى آ خكمل كى ، تو مل في ديما كه ..... بحوكا الى عكد موجود نبيس تعا.... بحر من في آ تكسيس بها اله بها أثركر اس طرف ديكيف لكا اور يه مجما كه مدميرا وجم نه بو.....

سی المجیدی پر ایا اربیدی اوسا ہے۔
لیکن سرکاراہیا ہوگیا تھا ..... کردولوگوں کی ہاتی سائی دیں .... ہاتی کرنے کی آوازیں میرے مجان کے نئے ہے۔
کے نئے ہے آری میں ..... آوازوں کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے ہی سائی دے دے تھے۔
ان کے فیٹے بھی سائی دے دے تھے۔
ایک بولا۔ ''اچھا اب با تمی زیاوہ نہ کر .... ہے

میراا تظار کریں کے اور میں تکتیم وقارے بھی لیے بغیر آپ کے پاس آگیا، اگر میں وقت پر نہ پہنچ پایا تو تحکیم صاحب زیادہ پریشان ہوں گے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں میں اپنے حساب سے چلا جاؤں گا۔' اور چررولو کا اکتش اور مانی سے مصافی کرنے کے بعد واپس تحکیم وقار کے مطب میں پہنچ گیا۔

رولوکا کے انظار میں تمن فخص موجود ہتے۔ رولوکا اپنے کمرے سے نظا اور نیچے مطب میں بہتے گیا۔ حکیم وقارا پنے کمرے میں موجود تھے، رولوکا پرنظر پڑتے ہی مسکراتے ہوئے اپنی کری سے اشمے اور ہاتھ طایا، مجر بولے۔ " حکیم صاحب میں بخیر۔"

یولے۔ " حکیم صاحب میں بخیر۔"
رولوکا نے بھی جواب دیا۔" میں بخیر۔"

پر علیم وقار مسرات ہوئے ہوئے اولے المحکیم ماحب خیر خیریت تو ہے بال .....ادر آپ کے ذالوشا کے مسئلہ کا کیا بتا .... میں تو کی دن سے مسئلہ کا کیا بتا .... میں تو کی دن سے مسئلہ کا کیا بتا .... ماذ کے بعد دعائے خیر ما تکٹا ہوں کہ انڈ تعالی زالوشا کو جلد از جلد انجام تک مینجائے ۔''

کیم وقار کی بات می کردولوکا ہوا ۔ ' کیم صاحب
آپ کی محبت ہی تو ہے جس نے میرے ذہان ہے
افریقہ کی یاد بھلا کر رکھ دی جکہ افریقہ جس میرے نہان ہے
موجود ہیں اور افریقہ میرادطن ہے اور یہ جفیقت ہے کہ
دیا جس انسان کے لئے محبت سے بڑھ کرکوئی اور چیز
میں اور یہ انسان محبت ہی ہے کہ بھش اوقات بلکرا کشر
و کھا گیا ہے کہ خونی در تدے اور موذی جانور تک پیارو
محبت کے آگے اتسان کے کردیدہ ہوجاتے ہیں۔ اچھا
آپ کام کریں جس اپنے کرے جس چا ہول کی لوگ

" کی بہت اُجھا آپ تشریف نے جا کی ..... ذرا مریض کم ہوجا کی تو جس آپ کے کرے جس آتا ہوں، چند ضروری با جس کرنی ہیں۔" تحکیم دقار ہوئے اور مجرر دلوکا اپنے کرے میں چلا گیا۔ رولوکا اپنے کرے میں پہنچا تو دیکھا کہ تین لوگ کرے میں موجود تھے اور اس کا انظار کردے تھے،

Dar Digest 89 November 2014

نے کہا یں نے ویسائی کیا مرسر کاراس سے کوئی فائدہ سیں ہوا ....اب میں آپ کے پاس بڑی آس امید لے كرة يا مول .... آب كھ بناكيں كركيا معالمه ہے .... ين تو بيت زياده وركيا مول .... بيتكوان آپ "\_2 SUKK

يين كررولوكا بولاين ارام داس جي آپ بريشان ند بون، من پيتر تا مون كه ميدمعالمكيا ..... ايما مونا تو نہیں جاہے تکر اس سنسار میں سب مجھمکن ہے۔'' اور بیہ بول کررونوکا نے ای آئیمیں بند کرلیں اور منہ ہی منہ میں کھ بڑھتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ ک انظی اور کواٹھا کر مول مول دائز نے کی شکل میں محما تا رہا۔ کوئی تین منٹ کے بعد رولوکا کے اینی آستھیں کھول کر رام داس کو بغور ویکھا ادر پھر بولا۔ " رام داس جي آپ کي بات سي ہے ۔...ايا اي جور بائے -حبیرا آپ نے دیکھاہے۔

ایک بھٹلی ہوئی آتا اس بجوکا میں سائٹی ہے۔اور اس کی سابھی دیگرا تما کیں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں .... درامیل اس کا اصلی مقصد آپ کے کھیے میں نقل کوخراب کرنا ہے، پھرایک ونت پر آپ کی ہتھیّا كردينا.....اوريكام آب كے ايك رشته دارنے كرايا ہے کسی جادوگر کہے ..... وہ ہاعث دشمی آپ کے ساتھ الیا کرد اے ....ریواجھا ہوا کہ آپ نے جلدی کرلی ورنه آپ كا جاني نقصان ،وجارتا ..... آپ اب فكرنه كرين اس بحوكا اورآب كے رشته دار كا انتظام ميں كرويتا بون..... أوريه بول كررولو كا غاموش جو كميا اور پھرا بی آئیمیں بند کرلیں۔

چند منث ہی گزرے تھے کہ کمرے میں زور کی موا چلنے کی اور پھرد مکھتے ہی د مکھتے ہواختم ہوگئ اور ایک كوف عن سے سفيد دهوال المقتاموانظر آيا .... وه سارا وهوال ایک جگہ جمع موکراس نے ایک میولد کی شکل اختیار کر لی۔ پھراس ہیولہ میں ہے آ واز سنائی وی۔''حضور آب کے بلانے بریس عاضر ہوں۔" (جاری ہے)

بیت رہا ہے ..... دو جار ساتھیوں کواور بلا کر کھیل شروع كرتے ہیں۔ مجراس كے ساتھ بى ايك نے تين بندوں كانام كرآواز لكاكي توجواب الداجها بم آت یں۔ مرکاراتے میں تین بوکا تین کھیوں۔ آتے او نظرا نے۔

محتمرا ہے۔ انہیں دیکھ کر میری تعلقی بندھ کی اور کا ٹو تو بدن مِي خون نبيس ..... مِن يسينے مِن شرابور ہو گيا .....اور وم ساو هے بیشار ہا۔ مجرایک کی آ داز سالی وی ..... مع ایوا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مسکورشانتی ے رہواور اچھلو کودو ..... اگر او پرموجود رام داس الماري آزادي مي ركادك يخ كا تويين اس كي نَا نَكِيلٍ چِيرِ كُرِرِ كَهُ ود بِي كَا..... ' اور تِعِروه يا نجول كھيت میں وجا چوکڑی محانے لگے ..... وہ اوھر سے اوھر دوڑتے رہے تیتم لگاتے رہے اور اچھل کود کرتے رہے اور پھر میج ہونے سے پہلے پہلے اپنی اپنی مگہ پر یے خس و ترکت کھڑ ہے ہو گئے ۔'' بدبول کررام داس خاموش ہو کیا۔

عُر چھ موچ کر بولا۔ ''سرکار .... منج کا ترکا پھلتے ى يل قو كان سار إ .... اورائ كليت من موجود ر بو کا کے قریب کیا ..... مر بجو کا بے حس و حرکت کھڑا تھا..... پھر میں نے الیے و ماغ پر زور ڈ الالیکین ہجھ بھی مجهم من نه آباورات من ني ابناوهم مجها ليكن سركار جب میں نے کھیت کی حالت دیکھی تو پر کثان ہوگیا ..... وہ مکی کا تھیت ہے۔ بے شار پودے تبس نہس ہوئے را عقے ۔ پھر میں نے سوچا کہ ایسامکن نہیں کہ بے جان بوكا من جان يرجائ اورايا تومن في اين زندگی میں مجھی سنا بھی نہیں کدرات میں بجو کا میں جان

میں نے کی رات ایہائی دیکھا .... اور پھر ایک وات تو میرے میٹے نے بھی ایسانی ویکھا.....تو میری رات کی نیندحرام موکئی ..... پس نے تو بیٹے کویہ کم کرٹال دیا کہ پتر بیر تیراوہم ہے۔ " تا کہ بیٹا ڈرنہ جائے ..... پھر می مندر کے پجاری جی کے یاس کیا اور جیسا انہوں

Dar Digest 90 November 2014



فائره رحمٰن-انک

کالج گروپ کے سارے اسٹوڈنٹ جھیل میں اپنی بھادری دکھلانے کے لئے چھلانگ لگاتے اور چند منٹ بعد واپس جھیل سے نکل آئے پھر ایک لڑکی نے جھیل میں چھلانگ لگائی مگر یہ کیا وہ جھیل سے باھر نه نکل سکی،

ول دو ماغ پرسکته طاری کرتی اینی نوعیت کی عجیب وغریب نا قابل فراموش کهانی

کوئی بری عادت بھی نہھی۔

خیر ہو نیورٹی میں ہا قاعدہ پڑھائی، کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور سحر بھی خوب ولجوئی سے پڑھ رہی تھی اس کے علاوہ سحرا بنی نماز بھی ہا قاعد کی ہے اوا کرتی، چاہے اس کے یونیورٹی ٹائم میں بھی نماز کا وقت ہوتا وہ وہ ہی نماز اوا کر لیتی زندگی آیک ہی نظام کے تحت گزرتی چگی جارہی تھی۔

بوانسور است کی جمی یہ پہلاسسر تھااور Physic, پارشن کی حربی اس ہلہ گلہ بیں شال تھی جو کہ آج کل یو نیورٹی بیں ہور ہا تھا مختلف کروپس کی نوک جھو کہ جو کہ تا گائی گار دی تھی اور مب کچھ بہت دکش لگ رہا تھا۔ سحرا کے متوسط گھرانے کی تھی اور خوب ول لگا کر پڑھا۔ سحرا کے متوسط گھرانے کی تھی اور خوب ول لگا کر پڑھا۔ سے دالی جسی مگر بہت جلدی متاثر ہو جانے والی اپنی اس عادت سے اکثر وہ خود بھی چڑ جاتی تھی مگر بظاہر یہ اس عادت سے اکثر وہ خود بھی چڑ جاتی تھی مگر بظاہر یہ

Dar Digest 91 November 2014

تعالیمٹ سے دیوگئی۔ رائے میں حراہ رمیرہ الوں نہیں ي بي - اور مر في محسوس كيا كمروه اين وال لموران ہے یا پھرکو کی اور بات ہے جے وہ کوئی تام ندو ۔ الی ۔ جطکے سے گاڑی رکی اور تحرجیت ہوٹی میں آ کئی جہت ال مترم آواز يعبرنه كها- محرآ پ كا كر-

سحر جواب میں ہول ہال بھی نہ کرسکی کوئل پنبر کی آواز مي جهاياتها كدوه دب ساده كره كي بي سحرفے شکر بیادا کیا اور کھر میں واقل او کی ۔ اب اور ف سوعا كما من في عنركوات ممركا ايدريس بمي نه ا-اور كرے من في كرا الك اورام كالكاه و ملدى ش

عنركا بيك الهااا أيهمى -خیر کھانا کھانے کے بعد بحرسو کئی اور عمبر کے وقت المنى نماز اداك عائد في اور جرات نوش تياركر في ايند می مراش او سارے بیک میں تنے جووہ مبرک کا ڈی ک جموراً أي إوراب عزر كا بيك كمولنا اور إس عن يولس نكالنااس كيجه نامناسب سالكا سيمى ممكن تفاكه عبرك بيك ين نوش مول أي نبيل "اف خدام كيا" كافي دير سوچے کے بعدوہ اس نتیج بر پہنجی کہوہ بیک کھولے اور نوٹن نکال لے، کیونکہ وہ صرف اور صرف لوٹس کے لئے ى بىك كھولنا جا ابتى كھى اوراس بىل كوكى حرج بھى نىقى۔ مرجیے ی اس نے بیک کھولا مہلی نظرایک بوتل ہر بری جس میں سرخ رنگ کامشروب تھا اور عبر کومرف وہی شروب بليتے ديکھا گيا تھا، نہ تو وہ بھي سينٹين کئي اور نہ ہي اس مشروب کے علاوہ اس نے کوئی ڈرک لیا تھا۔ محرجس چزے لئے بیک کھولا گیا تھاوہ تو کیا اس متم کی کوئی چیز نہمی لعن نوش میر، بن مجریحی ندتها۔ات بیل دروازے بر وستك سناكي دى توسحر نے عنبركى آ وازسى جو بتارى تكى كدوه سحرے بیک لینے آئی ہے۔ میں نے میلینے کو کہا تو جواب می عزایک گری محرامت دے کرملت کی۔

ا کلے ون یو نیورٹی میں کلاس نہ مولی سارے استوون شدلان من بيضے خوش كيدوں مي مشغول تے ك عبرا تی دکھائی دی سب حیران تھے یہ بری چیرہ لان میں آ كركس كے ياس جائے كى اوركيا كم كى وہ محرك

ایک دن یو نیورش می ایک نیا چره نظر آیا بهت ولکش حسن اور ڈیین۔ اور بعد میں پت چلا کہ میسحر کے ڈیپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہے۔جس کا نام عبرہے۔اب کیا تھا جہاں پر ہرکوئی عبرے متاثر نظر آتا وہیں سحر بھی اپنا حال بناویتی کاش میری اس سے دوئتی ہو جائے سحر ے ذہن میں کی سوالات آتے کے عظر سیٹین کی طرف کیوں نہیں جاتی ہمیشہ وہ کالالباس میں کیوں پہنتی ہے مرسوال كاجواب دينا تو دوركي بات عنبرسلام كاجواب وینا بھی گوارانہ کرتی ۔ اور پھر کافی در تک تصرے جلتے رہتے۔"مغرورے،اپے حسن پر نازے ۔" کوئی کہتا۔ د نہیں مارا بن زہانت کا جادو جگانے کا طریقہ ہے۔ " مر کھی بھا، محرسمیت ہر کوئی اس سے متاثر تھا اور

اس سے دوئی کرنے کا خواہش مندہمی ۔ ون گزرتے محے اور تمام اسٹوڈ نٹ عبر کے معمول ہے واقف ہو مکئے اور اس پر تبھر کے بھی دن بدن کم ہو محية مرسح كالجس كم مونے كى بجائے برهما كيا آخروه کون ہے کوں اس طرح Behave کرتی ہے مرسح مؤقعہ کی تلاش میں تھی کہ اس سے پچھ پوچھ سکے پہلے سڑ کے ہیرونروع ہوئے اورخم ہو مجے مرسحرنے ہمیشہ ہر پیرین فوٹ کیا کہ عز کہیں ہے دیکھ کر پیرطل كرتى ہے مركوئى فبوت نہ ہونے كى وجہ سے جب رہى كرتمام فيجرزات ميري فإم خيالي تقوركرين مخي

مرميون كي دو پهريمي اورتمام استود نث محرون كو جا کے تھے اور شام کی کلاس کے اسٹوڈنٹ آ ناشروع ہو ع من مرسح كوكوئى لينے ندأيا اتنے ميں كرسے كال آئي ـ "سحرخود على إجادً آج ..."

سحر ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کس طرح ہے جائے۔ات میں عبر مین کیٹ کاطرف برحتی نظر آئی۔ سحرف موج كول نعزر الفف لى جائے - يفين تونه تنا کہ لفٹ کے مگر ٹرائی کرنے میں بھی کوئی حرج نہ محى يحريف مبركو فاطب كرت موسة لفث ما كلي تو عبر نے جرائی سے سحر کو دیکھا اور فرنٹ ڈور او بن کرتے موئے سحرکو بیٹھنے کا اشارہ کردیا۔ سحرکو تو جیسے اس کا انظار

Dar Digest 92 November 2014

کورے پایا بہلی بار عمر کو یا ہوئی ۔ آؤ فی تحریم کے کمرے میں میں تمہیں کچھ بتانا جا ہتی ہوں۔ یقینا تم مجھی سننا جا ہتی ہوں۔ یقینا تم مجھی سننا جا ہتی ہوگ۔' عبر نے بولنا شروع کیا۔'' سحر میں کسی اور دنیا کی باک ہوں اور تنہاری دنیا میں صرف پڑھنے کا شوق مجھے

''ووکسے'' ''م کلمیں بند کرو۔''سحر کومسوں ہواوہ ہوا میں اڑ رہی ہے ادر مجھی کبھی کوئی جھٹکا بھی لگتا ہے ۔ مگر دہ عنبر کی آواز کے انتظار میں تھی کہ کیا وہ آسکھیں کھولنے کو کہیے مجھ دیر بعد۔''آسکھیں کھول دو۔' سحر کی آ داز آئی اور سحرنے آسکھیں کھول دیں۔

پاس آئی اور کارڈ، دیتے ہوئی بوئی۔ کل ہمارے کھر پارٹی ہے تم ضرور آتا میں نے ڈیپارٹمنٹ میں سے صرف تمہیں پوچھا ہے۔ 'خوش کی بات تو تھی مرسحر سوچے بنا ندرہ سکی آخر صرف مجھے ہی کیوں لیکن خیر ویکھی جائے گی۔ ای بہائے اس کا گھراوراس کے گھر کا ماحول تو ویکھنے کو لے گا۔

اگلے دن سحرعبر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنے گئی گھر کو دیکھ کراہیا محسول ہور ہاتھا کہ پارٹی تو وور کا بات جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو جیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مگر اس نے ہمت کر کے ڈور تیل بجا دی تو دروازہ کھان چلا گیا اور سامنے تی بہت سے لوگ نظر آئے تو سمر کی ہمت بندھ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو دیٹر سرخ رنگ کا مشروب پیش کررہے تھے جو کہ بالکل ویسائی تھا جیسے عبر سے بیگ سے لکا تھا۔

ال نے مشروب نہ لیا اس کی نظریں تو بس عزر کو ڈھونڈ رئی تھیں کہ اس نے ویکھا عزر کے گرد بہت خوبصورت بچیاں گھراڈا لے پچھگاری ہیں۔ مگران میں سے کسی کی آ دازاد نجی نہ تھی اور نہ ہی سچھ سکی کہوہ کیا کہدرہی ہیں۔

دہ عزر کے سامنے جائیٹی مگر عزر تو جسے اسے بہجان نہ
رہی تھی۔ یادہ جان ہو جھ کر بہجا نتا نہ جاہ ہوں گئی تحریجہ منہ گا۔
گھانے کا وقت ہو گیا ادر سب لوگ کھانا کھانے
گئے حرقہ بس ان کوٹوٹ کر رہی تھی سب لوگ خوبصورتی
میں آئی مثال آپ تھے۔ فاص طور پراؤ کیاں بہت ہی
خوبصورت مگر دہ صرف مرخ مشردب لے رہی تھیں۔
اسے بیس عزر کو اٹھایا گیا ادر دہ اس کے اوپر سے چلتی
اس کے یاوں میں گرایا گیا ادر دہ اس کے اوپر سے چلتی
موئی آ کے لکل گئی۔ سحر کو ایک دم چرت ہوئی جب عزر اس موئی آ اس کے اوپر سے چلتی
اسے بلائے بغیراس کے پاس سے گزرگی ادر وہ صرف
ات بلائے بغیراس کے پاس سے گزرگی ادر وہ صرف
ات میں لوگ چلے میے مگر ممی کو اس نے درواز ہے
ات میں نہو کی جو ایک عمر میں کو اس نے درواز ہے
سے نکلتے نہ و کھا اس نے سوچا شاید بھی سائیڈ کوئی اور
سے بھی دروازہ ہو دہ چھلی سائیڈ می اور سامنے ہی عزر کو

Dar Digest 93 November 2014

عرب ہوتے ہوتے ہوتے اول المجمل الرحمہاں اتنا محروسہ ہوتو قبیلے کوآ گاہ کرنا ضرور کی ہے در نہ وہ تمہیں چھوٹویں کے بیس اور تمہارے ساتھ مجھے بھی ۔'' رات ہوئی اور خاص تم کی آ داز کے ساتھ ہی لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ وہ عجیب سے لوگ جب جمع ہوئے تو سحر کو کچھ خوف سامحسوس ہونے لگا تمر

عبرنے اپنے قبیلے والوں کو ساری صور تحال بتائی اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد سحر اور عنران پہاڑوں کی جانب تکل پڑیں۔

کافی دن کی مسافت کے بعد ایک دن جیسے ای آرام كرنے كے لئے محربیقی اسے ايسامحسوس ہوا جيسے ان كے قریب ہی کوئی بانی کی ندی ہے یا۔ کھادر، دہ یہی سوچتے ہوتے اٹھ کھڑی ہوئی اے کوقدم بڑھا دیے مگرسانے اب آنکھوں کو چندھیا دینے والی سنبری اہری کھیں اور تا مدنظر وہ منہری جا درتی نظر آ رہی تھی۔عنرجس نے اس حصل کے متعلق بہت ی جوفناک باتیں سرر بھی تھیں ہی سهى يالك راي هي جب كريحر بهت برجوش نظرة راي تحي اس کی وجه وه خود بھی نہ جان پائی که وه اتن پر جوث کیول ہے۔دوالیامحسوں کررہی تھی جیے کی برف میں اس کے ياؤل ويس رب بن مرجيل من ده داخل ند بوكى مو-ممرعبر كومعلوم تفاكه وهجيل عن واخل موجلين بي-كيونكهاس جيل بين جتنا آ كي برجة جاؤاور يتحيه مزكر و مجھوتو لگتاہے ہم کنارے پر ہیں ابھی جھیل میں داخل نہیں ہوئے اور سامنے و میسے ہوئے سے میل کہیں وور نظر آتی ہے۔ بیساری باتیں عزسحر کو بتار بی می مرسحر تو جسے کوئی بقركامجسمه مواور چتا جار با مواس كي مثال بي بول هي -اس جھیل کی وہ ٹھنڈک محسوس کرسکتی تھیں۔ مگریہ اندازہ لگاٹا کے جیل کا درمیان کہاں ہے اس کے کنارے كہاں ہيں بيان كےبس سے با برتھا۔

بہن بین بین کے ایک دو ہار محموری کلی اور دہ گرتے گرتے ہیں۔'' عنبر کوایک دو ہار محموری کلی اور دہ گرتے گرتے ہیں۔'' اس کا بہلے ہی برا حال تھا کہنے لگی۔''سحرواپس چلتے ہیں۔'' مگر سحر چلتی ہوئی آئے نکل گئی اور اب دہ ایک دوسر سے کی مخالف سمت ہیں چل رہی تھیں یعن سحرآ سمے ایک پھر ہے روشی پھوٹ پھوٹ کرانگل رہی تھی۔
اچا تک ہوا کا ایک جھوڑکا سا آیا اور وہ ڈھانچ
حرکت کرتے ہوئے سحر کے قریب آنے گے اور سحراس
وقت کوکوں رہی تھی جب عزر سے دوئتی کا خیال ذہن میں
آیا تھا۔ اور ساتھ ہی اللہ سے مدد ما تگ رہی تھی۔
سے سے سے مدد ما تگ رہی تھی۔

اچا کی ایک گرجدار آواز سنائی دی اور و و هانچ

رک میے اور سحرنے و یکھا عزر ایک دیو ہیکل نما محص کے

پاؤس کپڑے بیٹی تھی۔ اور پھر سحر آ زاد ہوئی اور عزر نے بتایا

یہ ہمارا سردار ہے میں اس کی اجازت کے بغیر شہیں اپنی

و نیا میں لے آئی تھی۔ مگراب ہمیں معافی مل چکی ہے۔ تم

میرے ساتھ جہاں چا ہو جاستی ہو۔ پھر اس نے سحر کو

اپنے والدین سے ملوایا۔ و یکھنے میں تو وہ اس کے ہم ممر

اپنے والدین سے ملوایا۔ و یکھنے میں تو وہ اس کے ہم ممر

گلتے تھے ہم میں میں وہ اس کھی کہ عزر نے تعارف کروانے

میں ماتھ ساتھ ریسی بتایا کہ یہاں انسان جوان ہی رہاتا

ہم بال مرجب مرنے کاوقت قریب ہوتو اسلی مرسائے

ہم بال مرجب مرنے کاوقت قریب ہوتو اسلی مرسائے

ہم بال جاتے ہیں۔ جسے ہی کئی کا وقت جتم ہوتا ہے وہ ہوا

برل جاتے ہیں۔ جسے ہی کئی کا وقت جتم ہوتا ہے وہ ہوا

برل جاتے ہیں۔ جسے ہی کئی کا وقت جتم ہوتا ہے وہ ہوا

برل جاتے ہیں۔ جسے ہی کئی کا وقت جتم ہوتا ہے وہ ہوا

ہماری زندگیاں بے مقصد ہیں ۔ ہاں مگر آیک مقصد ہیں۔ ہماری زندگیاں بے مقصد ہیں۔ ہاں مگر آیک مقصد ہیں۔ ہمرکی پھول ہر
کوئی اس پھول کو عاصل کرنا چا ہتا ہے کیونکہ آگر کئی نے وہ پھول حاصل کرلیا تو وہ امر ہمو جائے گا اور اس دلیس کا ہمیشہ کے لئے حکمر ان بھی اور نہوہ کھی ہوا کے جھونے علی بدلے گا بکہ وقت اس کے پچھن ہوا کے جھونے علی بدلے گا بلکہ وقت اس کے پچھن ہوا کے جھونے کے علی بدلے گا بلکہ وقت اس کے پچھن ہوا گے جھونے کے علی بدلے گا بلکہ وقت اس کے پچھن ہوا گے جھونے کے علی بدلے گا بلکہ وقت اس کے پچھن ہوا گے جھونے کے علی بدلے گا بلکہ وقت اس کے پچھن ہوا گے جھونے کے علی بدلے گا بلکہ وقت اس کے پچھن ہوا گے جھونے کے اس بدلے گا بلکہ وقت اس کے پچھن ہوا گے جھونے کے حس

شالی علاقہ میں سنہرے پائی کی جبیل ہے ادراس کے درمیان وہ سنہرے رنگ کا چھول ہے۔ ہمارے قبیلے کے کی لوگ محے ضر در مگر واپس کوئی ندآیا۔

سے فالوں سے سرور کروہ ہیں وہ سایا۔
سر جوکانی دیر سے بیٹھی گفتگوں دی تھی اچا تک بولی۔
"عبر کیا ہم دہ پھول عاصل کرلیں مے؟"عبر نے
جوابا ایک مسکرا ہث دی اور کہا۔" چھوڑواس فام خیالی کو۔"
سحر نے اپنے ارادے پر ڈیٹے ہوئے کہا۔" ویکھو
عبر ہم ایک فدا کے مانے والے ہیں۔وہ ہماری پکارسنتا
ہے جھے یقین ہے وہ ہماری مدوضرور کرےگا۔"

Dar Digest 94 November 2014

معرجوبیسباتین ان گامای کا اس کا تھوں سے نسونگل پڑے۔ 'مگر باباجی میرے والدین؟' سحر بیٹے ایک بات یا در کھوا و پروالا جو کام کرنا جا ہتا ہے اس کا بندوبست بھی کر دیتا ہے تم فکر نہ کرو آ تھیں بند کرو میں حمہیں تہاری دنیا میں پہنچا دیتا ہوں ، گرتہ ہیں بند کرو میں حمہیں تہاری دنیا میں پہنچا دیتا ہوں ، گرتہ ہیں

يال اوك كرة ناموكا-

المرفق المحرف آئلمس کھولیں تو خودکواس کمرے میں پایا جہاں سحر کو عزر نے اپنی کہائی سنائی اور اپنی دنیا کی سیر کو کے گئی تھی۔ ابھی وہی وقت تھا جس وقت پارٹی ختم ہوگی تھی۔ سحر باہرنکلی اور نیکسی میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئی۔ وہ حیران تھی یہ خواب تھایا حقیقت وہ ایسے آپ کوشٹھال نہ پارہی تھی کیا تھا دہ سب یا پھرکوئی خواب تھا۔

مع کے دنت ہی وہ دوہارہ عبر کے گھر کی جانب چلی بڑی کی جانب چلی بڑی کئی ہاردستک دی گئی تیل دی مگر شہ کوئی جواب آیا شہوردازہ کھلا۔ سامنے سے ایک بوڑھی عورت آئی فظر آئی اور بولی۔ ''کمیابات ہے بیٹی۔''

"الى جى ميرى تىلى كاكمرى كافى دىر سے كھڑى موں كوئى جواب بيس مل رہائے

الرود بینی اس کھر میں تو سالوں سے ندکوئی آیا ندر ہائی سالوں سے میدو میان ہڑا ہے''

ووسر التي "ك علاوه شي كه نه بؤل كى اور يو نيورش چلى تي شايد و بان عنرسه ملاقات موجائي مروبان بهى غنرنه تمى ده موتى تويبان ملتي \_

خیروقت گزرتا کیا اور سحر کے ذائن میں بیرواقعہ دھندلا پڑتا کیا۔ سحر با قاعد کی سے نماز پڑھتی اور تلاوت کرتی اور اللہ سے مرد مائلی۔ ایک ون یو بنورٹی میں خوب ہلہ گلہ ہور ہا تھا۔ کیونکہ شالی علاقہ جات میں شرب جار ہا تھا۔ اور سحر بھی پر جوش ہوگئی۔ کہ چلوروثین لائف سے ہٹ کر بچھا کیٹیو کئی کرنے کو ملے گی۔

ده دن آم کیا اور تمام اسٹوڈنٹ بل چل مچاتے خوش کیوں میں مصروف شالی علاقہ کی طرف رواں دوال متصوبال بین دن رکنے کا پروگرام تھا میں وجر تھی کہ راستے میں بھی جہال کوئی آبٹار وغیر ونظر آتی تو وہیں بی آھے جار بی تھی مرعبر نے داہی دوڑ لگا ڈی اور آلیک زیروست تھوکر کھا کرگر پڑی ہحرکو بھی ایک زوروار تھوکر ملی اوروہ عبر کو پکارتے ہوئے لڑکھڑا کرگر پڑی اور پھر استے ہوش ندر ہا۔

سحرك آكھ كھلى تواس نے اپنے آپ كوايك صاف شفاف کرے میں بایا۔جس میں ایک طرف سے کھڑک ك ذريع روشى داخل مورى تفى محراتمى اوراس نے كمرى سے باہر و مكھنے كى كوشش كى مكر وہاں سامنے صرف وای سنیری المری تعیس اور کھڑ کی ہے آنے والی کوئی روشنی ندهی بلکدانہیں اہروں کی چیک تھی سحرو ہیں پر کوری کی کہ پیچے ہے کی کے قدموں کی آ داز آئی اوروہ میچھے مری ایک بزرگ کھڑے تھے۔ چرہ تورانی تفا مِحرِكا خوف كم موا''آ وُ بيني مجھے تمهارای انظار تھا۔ بلكه يول كها جائے كه ميں تمهارے انظار ميں زندہ تھا۔ سحربی بریشان منہوتہیں ایک نیک مقصد کے لئے چنا كيا ہے۔اس سبرے بھول كى حفاظت ميں كرتا آيا مول، یہاں کے بای موا، اور وقت کے مانے والے ہیں اور جیسے ہی کسی کاوقت پوراہوتا ہے توبیہ ہوا کے مجلول كوط صل كرف في كوشش كراب \_ الراس في بدي ول عاصل كرلياتواين كى طافت كى كنابره جائے كى اوروه مرطرف جابی مجادےگا۔ مرجز کوئم مونا ہے بی قانون فطرت محمر بداس كے خلاف سوچتے ہيں بد كره اى مجمیل کی ممرائی میں ہے۔ یہاں تک مرف کوئی نیک ہی من سكتاب اوروه بهي نيك اورسيع جذبات ركف والا جھے یقین تھا کہتم ضرور آؤگی۔اب اس چھول کی حفاظت تنہارے ذمہ ہے، بیٹی تم اپن ونیا کوتیا ہی ہے بچا على مورية قانون إدر چلا آيا إدر چلار على جھے میلے کی آئے اور ابتم اور تمہارے بعد کوئی اور برتہاری فوٹ متی ہے کہ مہیں اس نیک کام کے لئے منتخب كيا حميا اوربال وهتمهاري دوست جس كااصل تام رابيش بدهمرف تهارے ذريع به محول عاصل كرنا عامتی می اور اس ندی میں وہ صرف ای کام کی وجہے آ کی می ادراب د داین انجام کو کافی چکی ہے۔''

Dar Digest 95 November 2014

می چرت انگیر طور بر جیسے ہی شروب پیاتو انا کی محسوس كرنے تكى اور چېركارتك تھيك بوكيا-د بینی اب همهیں یمی مشروب بینا ہوگا بیا کی میل کا اس ہے جو مہیں بہال مارے کا۔اس کی کی خاصیتوں یں سے ایک بیے کر میہیں جوان اور طاقت ورر کھے گا مر ہر چرکواس دنیافانی سے جاتا ہے جب تک تمہاری زندگی ہے اور جب تہارا وقت بورا ہونے لکے گاتمہاری اصل عمر سامنے آجائے گی جنیبا کہ میری دیکھر ہی ہو۔اور اب بیتمهاری ذمدداری ہے کہتم پھول کی حفاظت کریاتی مویانہیں۔اویروالے کی یادے بھی عافل نہوٹا اورائی جان سے برھ کراس چول کی حفاظت کرنا کیونکہ اس میول کو عاصل کرنے والے امن کانبیں تابی و بربادی کا سوداکرنا جاہتے ہیں۔"اس کے ساتھ ہی آ واز بند ہوگی۔ سحرجیسے سکتے میں آگئی ادراسے وہ الفاظ یاد آنے لكيـ "ميني جب اوير والي كوكوكي كام كرنا منظور مواة وه بندويست بھي كرديتاہے۔

دنیا کی نظر میں وہ جھیل میں ڈوب کر مرچکی تھی۔ مگر حقیقت کاعلم صرف او بروالے کو تھا۔وہ بھی راضی تھی کہاس كونيك كام كے لئے چنا كيا ہے مروالدين كا خيال آتے ی وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔روتے روتے نجانے کتا وقت كرر كميااور بحراب أبسته بسته سكون ملغ كال ادھر کی ون جھیل ہیں تلاش کے بعد سحر کا غائبانہ نماز

جنازه ادامو جكا تفاراس كوالدف توجيع اين وناس كناره كشى كر ت جيل كے كنارے كورى اینامسكن بناليا تھا۔ اب بھی جاندی جائدنی رات میں سرانے والدے ملئے آتی ہے وہ جھیل سے تکتی ہے اور ددبارہ جھیل ہی میں چلی جاتی ہے۔اس کے دالد بھتے ہیں سیحرکی روح ہےجو ان سے ملے آتی ہے۔ مرحقیقت سے توسیریا پھراور والا ای واقف ہے۔ نجانے ایباکب تک طے بیقدرت کا قانون ہے اور چلتارے گا جب تک وہ جا ہے گااس کوبدلنا می سےبس میں ہیں۔

دودن خوب انجوائے کیا ممیا برطرح سے آخری دن تها\_ جهال قيام كيام كيام الفاقريب بي جميل تفي آج جميل ہے مجھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ اور مسج س ای سب لوگ این این گرویس میں مجھلیاں پکرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تمام ون گزر کمیاشام کا دھند لکا سیلنے کے ماتھ ہی سردی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، رات جھیل کے کنارے گزارنے اور مجھلیاں فرائی کرنے کا پروگرام بن جكا تھا۔ كنارے آگ كالا ذروش ہو كئے أور جنگل میں منگل کا سابن گیا۔سب لوگ بہت انجوائے کررہے تھے۔ باتوں باتوں میں کھاسٹوڈنٹ اپنی بہاوری کے جو ہر ذکھانے کے لئے جمیل میں غوطد لگانے کا سوجنے ملكي اجانك أيك آواز بلند موتى وجميل من غوطه لگانے والے لوگ ہاتھ او بر كريں " يدكيا حركا ہاتھ خود بخود اور اٹھ گیا،مب خران سے بدیانی کے نام سے ڈرنے والى لۈكى بھىغوطەنگائے گى۔"او كے ديكھتے ہیں۔"

سب اپنی اپن باری بدا تے ملتے اور غوطہ لگانے کے بعد اپنی بہاوری کومنواتے دادوصول کرتے الاؤکے گُرْدَاً كر بیشت محتے نیز ہاندہوا۔"اب سحر کانبر ہے۔" سحرجيم وش مين آعلى - "ال ميرانبر-" ''مس آپ کانبرد تھنے ہیں۔'

"جي و مي تيج كا "سحر في مكراتي موت جيل میں چھلا تک لگا دی۔ کھے دیر ہوئی گزر کئی مرسحر دوبارہ باہرنہ آئی۔ سح سحر سب نے ال کرے بکارا مرسحر ہوتی او جواب دين يوسحر يار بابرآ و مان ميعم بهادر بورنداق مت كروبابرآ و" مركوني جواب ندآيا-

ادھر سحر کو چھلا تک لگاتے ہی ایسامحسوس ہوا جسے وہ بانتا كرائيول من كرتى جلى كى اوراي بوش س ئے گانہ ہوگی۔

جب آئلمیں کولیں تو سامنے انہیں بزرگ کو مسكرات بايا يحركوجيس بمولا مواواقعه بإدآف لكا بيني الموادريدلال رنك كاشربت بيوتوجهم من توانا ألمحسوس كروكى "اوركوراسحرك مندے لكاويا۔



Dar Digest 96 November 2014



#### الی امتیازاحد-کراچی

المنے وقتِ کا عظیم البرتیت ڈاکٹر جس کا سکہ مر ذمن ہر بیٹھ چکا تھا مگر وہ خود اپنے ہی تجربه کی بھینٹ چڑھ گیا اور پھر اس کے آخری الفاظ دوسروں کے لئے مشعل رہ بن گئے۔

#### قار كين ااكرة باس كهانى سے للف اعدد اور مونا ما بتے ہيں تواسے رات كى تنهائى مىں پر ميس

ر ہائش اختیار کرلوں۔ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ میں ورامائی کیفیت پیدا کرنے کے لئے سردی سے خوف زدہ ہونے کا مظاہرہ کرتا ہوں ادراس مظاہرے سے میرا مطلب بيهوتا ب كدے زياد ولوگ متوجه موں اور مجھے جرت ك نظر بي ديمس

دور الفظول من بدكها جاتاب كه من تمائش پسند ہوں۔ خدا کواہ ہے سے دونوں نظریے غلط

آب ہو چرے ہیں کہ ش سرد مواے کول ڈرتا ہوں۔ شنڈے کرے میں داخل ہوتے ہی مجھ پردہشت کا عالم کول طاری ہوجاتا ہے اور بہار کے ولغريب موسم بن جب كوكى خوش كوار دن ، خنك شام من وصلے لکا ہے ، تو ارز کوں افتا ہوں۔ کھ لوگوں کا خال ہے کہ ش طبعا سردی ہے تنظر ہوں، چنانچہ جھے گئ بارمشوره ديا مميا كممتنظا كمي مرم استوالي ملك مي

Dar Digest 97 November 2014

ہیں۔ جو اسحاب بچین سے جانے ہیں انہیں ہے۔

ہیشہ نفرت رہی ہے۔ میں الگ تحلک اور سادہ زندگی برر نے کاعادی ہوں۔ رہا دو سرانظرید، تواس امرکی تقد ہی کرنے والے بھی ٹی جا میں گے کہ پچھ عرصہ بہلے جھے سردی سے قطعی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔

مرکز کر اتے جاڑوں میں معمولی کیڑے پہن کردات گئے برف ہاری میں تنہا گھومنا میر انجبوب تربین مشغلہ تفا، مگرایک فاص واقعہ نے جھے سے یہ مشاغل چھین کے بی سے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس طرح آپ خووا ندازہ کر سیس مے کہ میں ہوں۔ اس طرح آپ خووا ندازہ کر سیس مے کہ میں سردی اور سردہوا سے خوف کھانے میں کہاں تک حق بیان سردی اور سردہوا سے خوف کھانے میں کہاں تک حق بیان سردی اور سردہوا سے خوف کھانے میں کہاں تک حق بیان سردی اور سردہوا سے خوف کھانے میں کہاں تک حق بیان سردی اور سردہوا سے خوف کھانے میں کہاں تک حق بیان سے دیا ہوں۔

جہاں تک میرے تجربات کا تعلق ہے، یہ درست نہیں کہ انسان صرف اندھیرے، سکوت اور جہائی میں خوف دوہ ہوتاہے ، کیونکہ جھے کہا اور جہائی میں خوف دوہ ہوتاہے ، کیونکہ جھے کہا ہادی میں واقع ایک بورڈ نگ ہادی میں واقع ایک بورڈ نگ ہادی میں میں حقیقی خوف ہے سابقہ پڑا، جبکہ ایک فاتون اور دوصحت منداور تو انا جوان میرے ساتھ تھے۔ نیچ سڑک برسینکٹرون لوگ آ جارہے تھے، بسیل اورگاڈیاں مرک برسینکٹرون لوگ آ جارہے تھے، بسیل اورگاڈیاں جوم تھا۔ اس کے ہا وجود خوف کا سامنا ہوا، تو میری جوم تھا۔ اس کے ہا وجود خوف کا سامنا ہوا، تو میری آ سکے میں شروئ شروئ شاید ساری ہات آ ہوگی رہ کئیں ، مگر گھر سے ماس طرح سے ماس طرح سے ماس طرح سے ماس طرح سے ساتا ہوں۔

1993 کا ذکر ہے۔ ہیں ایک ماہاندرسالے میں قلیل تخواہ پر ملازم تھا۔ مالی حالت بیلی ہونے کی وجہ سے اکثر مقروض رہتا۔ زیادہ کراہیا داکرنے کی سکت نہ تھی، پھر بھی جا ہتا تھا کوئی ایس جگدل جائے جوزیادہ گندگی اور تکلیف دہ نہ ہو۔

تلاش بسیار کے بعداس نتیج پر پہنچا کدائے کم پیوں میں معقول جگہ کا لمناممکن نہیں، چتانچدایک ایسے بورڈ تک ہادس میں کرہ کرائے پرلے لیا جو دوسری

جگہوں نے نسبتا اچھا تھا۔ یہاں اس بات کی مولت بھی متنی کہ رسالے کا دفتر نزویک تھا اور ممارت کے نجلے جھے میں روئی ، گوشت اوروودھ کی دکانیں تھیں اورة مدورفت برزياد خرج المحن كا امكان سرتها- جس عمارت کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے عطار منزلہ اور بھور سے پھروں سے بن موئی تھی۔اندرونی دایواریں زیاد و تر چونی تعیں اور انہیں جگہ جگہ ہے دیک تباہ کر پھگی تھی۔زینے اور برآ مدوں میں کی ایک مقامات پرسک مرمری ٹائلیں نظرآتی تھیں لیکن اکثر جگہہ سے سے پینقر کس کرے رنگ ہو چکے تھے ادر کی ایک جگہوں پر توانیس نکال کرگارے اور چو نے سے عام اینٹیں لگادی منی تھیں ۔ مروں میں بوے بوے شکی آگش دان اور کارنس کسی زمانے میں ضرور خوبصورے ہون مے الکین اب مکینوں کی عمرت وافلاس کے سبب بے ہم اور معردف دكماني وية شهد ان آتش دانول مين شاید بھی آ کے جلی ہو۔ دراصل پیرس جیسے مینے شہریس غریب آدی کے لئے ایدھن اورکو اللے کا خرج برداشت كرنابهت مشكل ي--

الکہ مکان کا نام میں ہریرد تھا۔ ادھیؤ عمر کی اس ہہپانوی عورت کی ٹھوڑی پر چند بال تھے جن کی وجہ سے وہ خاصی مشکلہ خیز دکھا گی دین تھی۔ تا ہم طبیعت کی بہت فرم اور انھی تھی۔ بیل نے جلد ہی محسوس کرلیا کہ اکثر مالکان کی طرح اسے کرایہ داروں کی شکایتیں کرنے کی عادت نہیں اور نہ وہ رات گئے تک بلب جلانے یا دیم علاوہ دوسرے کرایہ داروں کی اکثریت نچلے طبقے کے جہپانوی مزدوروں پر مشمل تھی۔ یہ لوگ شاذونا دری ایک دوسرے سے بات کرتے ، اس لئے ماحول خاصا پر سکون تھا۔ یہ جہپانوں تھا۔ یہ جہ سڑک پر سے گاڑیاں گزرنے کی آوازیں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں آوازیں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں آوازیں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں آوازیں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں البتہ کی خوال خاصا البتہ کھنے میں کی ہوتی تھیں، لیکن جلد ہی میں البتہ کی خوال خاصا کی ہوتی تھیں ، لیکن جلد ہی میں کی کی خوال خاصا کی ہوتی تھیں ، لیکن جلد ہی میں کی کی خوال خاص

اس محارت میں منتقل ہونے کے تین ہفتے بعد ایک دلچیپ واقعہ پیش آیا۔ ایک شام مجھے احا تک

Dar Digest 98 November 2014.

المجلے بی بھی ہے آواز میسوں دفعان کیا تھا انہاں کی توجہ بند دی۔ میں ڈاکٹر موناز کے ہارے میں سوچنے لگا۔ اگر وہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، تواس داحیات بورڈ نگ ہاؤس میں کیوں رہتا ہے۔ نہ جانے اسے کیا مرض ہے انہیں وہ اسپتال میں کیوں نہ گیا؟ دن بحر کمرے میں بندر ہے ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کے با دجود مجھے ان سوالوں کے جواب نہ کل سکے اور بالآخر میں نے سوچناترک کردیا۔

حقیقت یہ ہے کہ جھے دل کا دورہ نہ پڑتا

ہو ڈاکٹر موناز سے ملا قات ممکن نہ تھی۔ ایک سے پہر

اچا تک جھے اپنادل ڈوبتا ہوامحسوس ہوا۔ ڈاکٹر جھے بتا

کرنی چاہئے ، درنہ یہ دورہ چان ایوا ٹابت ہوسکتا ہے۔

کرنی چاہئے ، درنہ یہ دورہ جان ایوا ٹابت ہوسکتا ہے۔

وہ دونوں ڈاکٹر جن سے جس وقا فو قاطبی مشور ے لیا

کرتا تھا ، بورڈ گات ہاڈس سے بہت دور تھے ، البذا میں

اگا۔ چھی مزل پرینی میرے کرے کی سے سٹرھیاں چڑھے

موناز کا فلیٹ تھا۔ میں نے اس کے درواز سے پردستک موناز کا فلیٹ تھا۔ میں نے اس کے درواز سے پردستک دی۔

دی۔اندر سے کس نے بہت ہی صاف اگریزی میں تام

ادرملا قات گا مقصد کی جھا ادرمیر سے جواب دیے پردوازہ کھول دیا۔

وروازہ کھول دیا۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جون کا مہینہ تھا

اور باہر اچھی طاصی اگری تھی الکین کمرے میں داخل

ہوتے ہی شخندی ہوا کے ایک جھو نئے نے میراخیر مقدم

کیا۔ میں کا چنے لگا۔ یوں محسوس ہوا برف خانے میں

آ کیا ہوں۔ ڈاکٹر موناز کی نشست کا ہسامان آ راکش

سے پڑھی۔ خوب صورت صوفے ہیاہ وہ اللی خرنیجر، کمایوں کی منقش الماریاں حسین ودلفریب

رنگوں کے پرد ہے۔ اس غلیظ اور برائی ممارت میں ایسا

سچا سچا یا کمرود کھے کر بہت جرت ہوئی۔

سچا سچا یا کمرود کھے کر بہت جرت ہوئی۔

دائیں طرف چھوٹی سی لیبارٹری تھی۔جس میں کسی مشین کے چلنے کی آ واز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ادھ کھلے ورواز ہے میں سے وواؤں کی مجری

احمای ہوا کہ کرے کی جیت نم ہے اور کی علبوں سے دیک رہی ہے۔ باہر جھا تکا مطلع صاف تھا اور ہارش کا دور دور تک تام ونشان نہ تھا۔ میں نوراً ینچ کیا اور مالکہ مکان مس ہر برو کواطلاع دی۔ وہ تھنڈی سانس لے کر بولی۔

"اب ڈاکٹر موناز کوکون مجھائے ،اس نے اپنی لیبارٹری میں کوئی دوا گرادی ہوگی۔ بے چارہ بہت بیار ہے ،روز بروز اس کی حالت بگرتی جارہی ہے ، گرکیا کروں ،وہ کسی ہے اپنا علاج کرانے پردضا مند نہیں ہوتا۔ طویل بیاری نے اسے چڑچڑا کردیا ہے ،ورنہ پہلے ہوتا۔ خوش مزاج انسان تھا۔

ودا خرد اكرموناز حيت بركيا كرر باع؟ " مي

نے سوال کیا۔ '' سچھ کہ نہیں سکتی ،شاید نہار ہا ہوگا۔ دن ہیں بیسیوں مرتبہ پانی میں عجیب عجیب خوشبوڈ اُل ہر نہاتا ہے ۔۔۔۔۔ بروی انو کمی عادیمی میں ایس کی۔'' نہاتا ہے ۔۔۔۔۔ بروی انو کمی عادیمی میں ایس کی۔''

روندا چوردیا۔
کتے ہیں بہت براؤاکر تا میرے والد کہا کرتے ہے

ہرسلونا ہیں اس کی بری شہرے کی۔ حال بی ہیں ہارا
ایک مستری جہت کی مرمت کرتے ہوئے جوگی منزل
سے کر براتھا، ڈاکٹر موناز نے اس کا ہازو جوڑ دیا،
حالاتکہ استال والوں نے یہ بازو کا نے کا فیملہ
کرایا تھا۔ ڈاکٹر موناز اپنے کمرے سے باہر ہیں لگا۔
میرا ہمائی اسٹیانو اسے کھانے پینے کی چیزیں ،لا غرری
سے و معلے ہوئے کیڑے اوردوا میں لاکردیتا ہے۔وہ
منوں کے حماب سے امونیا منکوا تا ہے بمعلوم نہیں کہا
استعال کرتا ہے۔'

بیں واکثر موناز کے بارے بی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتاتھا، نیکن مس ہررو معلومات حاصل کرنا چاہتاتھا، نیکن مس ہررو میر میں اوٹ آیا۔ میر میران چنے گئی۔ بیل مرے بیل اوٹ آیا۔ معلومی ور بعد جیت سے بانی فیکنا ہند ہوگیا۔ کان انگار سنا ، تو کسی مشین کی محمر مسائی دی۔ اس سے لگا کر سنا ، تو کسی مشین کی محمر مسائی دی۔ اس سے

Dar Digest 99 November 2014

المبین زیادہ طاقور بین۔ اگر مادی جمم کی سالم ہؤتا قوت ارادی کے بل پراپٹ آپ کوزندہ رکھا جاسکتاہے، خواہ اعضائے رئیسہ میں سے ایک آ دھ ختم ہوچکا ہو۔''قدر سے قف سے دہ ہنتے ہوئے بولا۔ ''کسی دن میں حمہیں دل کے بغیرزندہ رہے کا

ab

ل دن بن الدن المارية مبين المرايقة مبين بنا دُن گائه وه بولا \_

ہیں خاصی دریک اس کے پاس بیفا رہا۔
معلوم ہوا وہ بعض جلدی بیار یوں ہیں جٹلا ہے اور یہ
بیار یاں ایسی ہیں کہ ان کے لئے دوا ہے زیادہ احتیاطی
تد اہیر اور شدید سروی کی ضرورت ہے ۔55 در ہے
فارن ہائوف ہے زیادہ درجہ حرارت اس کے گئے جان
لیوا ٹابت ہوسکی تھا، چنانچہ اس نے پیٹروگ کے انجن
اور مونیا ہے مطلوبہ مردی پیدا کرنے کا بندو بست
کردکھا تھا۔ اس انجن کی گھر گھر بھے اپنے کمرے ہیں
سائی وی تی تھی۔

ڈاکٹر موناز کے علاج سے جلدہی کھے آرام ہے۔
آگیا۔ دہاں سے لوٹاتو بمیشہ کے لئے اس کا مداح بن چکاتھا۔ اس دن کے بعد ہفتے میں دوئین بار میں اسے ملنے جاتا۔ دہ برای خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ اس کے کرے میں مردی نا قابل برداشت بھی ،اس لئے دہاں جانے سے پہلے میں ایک لمباادنی کوٹ پکن لیتا۔ وہ جھے اپنی زندگی کے تجر بات سنا تا جو ہالعموم الف داستانوں کی طرح محمر العقول ہوتے تھے۔ وہ قدیم داستانوں کی طرح محمر العقول ہوتے تھے۔ وہ قدیم اطباع کی بہت عزت کر قاتھا کیونکہ بقول اس کے بدوگ السانی السے ایسے نسخے جانتے تھے جو موت کے بعدانمانی اعصاب کوانگخت کر سکتے تھے۔

می باراس نے مجھے بوڑھے ڈاکٹر تاری کی کہانی سائی جواٹھارہ سال قبل کی طبی تجربوں میں اس کا شریک رہا تھا۔ اپنے عجیب وغریب تجربات میں اسے ایک موذی مرض نے آن لیا۔ ڈاکٹر موناز نے بوئی تندی سے اس کا علاج کیا اور اسے افاقہ ہوگیا۔ مرض تعا ڈاکٹر موناز اس مرض میں جتلا ہوگیا۔ یہ وہی مرض تعا جس کے لئے مونازا ہے کمرے کوئے بستہ رکھتا تھا۔

ہوئی شیشیاں ، فلانگ، سپرٹ، لیپ اور شیخے کی نگلیاں دکھائی دیں۔ غالبًا بھی کرہ میرے کرے کے عین اوپر دانع تھا۔ وروازے کے ہائیں جانب اس کی خواب گاہ تھی جس میں پرتکلف بستر ، جھاز، فالوس اور آرائش کی ووسری چیزیں نظر آر بی تھیں۔خواب گاہ کے دروازے تھا جو غالبًا عسل خانے کا تھا۔ رہائش سے محسوس ہوتا تھا کہ ڈاکئر مونا زاعلی تعلیم یا فتہ اور ہا ذوت انسان ہے۔

اس کا قد جھوٹا اور سرباتی جسم کی مناسبت سے
بڑا تھا۔لباس انگریزی وضع کا اور نہایت عدہ سلا ہوا
، چربے پر تفکر کا خاص انداز ، تھنی پلکوں کے نیچ تیز اور
ہوشیار آئی تکھین ، فرانسیسی وضع کی داڑھی ، آ تکھوں پر بغیر
فریم کی ،عینک قدیم ہسپانیوں کی طرح او نجی ناک
اور خوب صورت و ہانہ جواس کی مضبوط اور نا قابل تنجیر
توت اراوی کا بہتہ وسیتے ستھے۔ رنگ برف کی طرح
سفید مجموعی طور پر کسی اعلی خاندان کا فرونظر آئا تا تھا۔

ان خوبوں کے ہاوجود پہلی باراس کے سرداور اللہ خوند کرے میں قدم رکھتے ہی جھے ایک نا قابل الوجد کراہت گاا حماس ہوا اور میں خاصی دیر تک اپنا اس رومل کی وجہ تلاش نہ کرسکا۔ ہوسکا ہے کہ یہ کراہیت بھولے ہوئے چیرے اور نے حد سروالگیوں کراہیت بھولے ہوئے چیرے اور نے حد سروالگیوں کے لیمن کے لیمن کے انتہا کی مویا اس کا سب کرے کا انتہا کی مرد ماحول ہو۔

رید یں اور بہر مال اس سے ہاتھ ملا کر جھے مثلی می ہونے کا بھی

اس کی آواز نامانوس تھی اوروہ تھر تھر کر ادر اس کی آواز نامانوس تھی اوروہ تھر تھر کر ادر پراسرار کیج میں تفتگو کرتا تھا۔ میں کرے میں واخل ہونے سے پہلے ہی اسے اپنا مرض بتا چکا تھا،اس لئے گائیا وہ مرش کی طرف سے میری توجہ مثانے کے لئے تی سائنسی تحقیقات بیان کرنے لگا۔ میری طبیعت شخصل تی میں معلوم ہو کیں۔ شخصل تی میں ماس لئے یہ با تیں دلچی معلوم ہو کیں۔ شخصل تی ماس لئے یہ با تیں دلچی معلوم ہو کیں۔ شاصوفے پر دراز ہوگیا،وہ کہ در ہا تھا۔
شاصوفے پر دراز ہوگیا،وہ کہ در ہا تھا۔
شاصوفے پر دراز ہوگیا،وہ کہ در ہا تھا۔
شاصوفے پر دراز ہوگیا،وہ کو تا ادادی دواؤل سے دراوی دواؤل سے دواؤل سے دواؤل سے دراوی دواؤل سے دراوی دواؤل سے دواؤل سے دراوی دواؤل سے دواؤل سے دواؤل سے دواؤل سے دواؤل سے دراوی دواؤل سے دواؤل سے

Dar Digest 100 November 2014

"دل تو من سا فيك افيك طبی ماہرین نے کہا ہے کہ 'دل تو ڑنا'' محاورہ ی نہیں ہے بے و فالوگوں کی خودغرضی ، بے وفائی اورمطلب برستی ہے لوگ عارضہ قلب میں بتلا ہو کر دنیا ہے رخصت ہوجاتے ہیں اس لئے دوسروں کے دلوں میں اترنے کی كوشش كرين، اگر آب سمى كے ول سے اتر محے تو وہ دل ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ آسٹریلیا میں ہونے والی اس طبی رحقیق کو بارث فاؤیڈیش نے مکمل کیا، تحقیق کے مطابق پروفیسر تقامس ہو کیلے نے کہا کہ جسمانی سطح پر تبریلیوں کی وجہ سے بی عارضہ قلب ہیں ہوتا، شمسی ان دیکھی کیفیت، حالات یا صورتحال میں تبدیلی بھی ول کو خطرے سے دوجار کرویتی ہے، جھتیق میں 160 افراد کا مطالعہ کیا گیا جن میں ہوی، بیچے، رشتہ دار اور برنس بارشر یا پھر محبوب اور محبوبہ نے بے وفائی کی تقی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرکے انہیں عارضہ قلب میں مبتلا کردیا ہے مطابق نارواءروبوں کی وجہ سے عارضہ قلب كامكانات 6 كنابره جاتے ہيں۔ (راجه باسطمظهر-راوليندي)

وقت گزرتا جلا گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ ڈاکٹرموٹاز ،مرض سے کلست کھار ہا ہے۔اس کے چرے پرموت کی زردی چھانے کلی۔اعضاء کی حرکات میں التوااور بے ڈھٹکا پن آھیا اور جال میں لو کھڑا ہے ۔ قوت ارادی مرور مرد کی اور یا داشت دهندلانے لی . ندجانے کول میرا سلے دن کا احساس کراہٹ لوٹ آیا۔اب مجراسے و کمھ كرمكى مونے للتى - جوں جون دن كررتے جارى تے، تیزخوشبوؤں سے اس کاعشق بردھتا جار ہاتھا۔اب وہ ہروقت کمرے میں صندل الوبان اوراگر بتیاں جلائے رکھتا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تو اس کی نشت گاہ پراہرام مصرکے علیج اور بودار تہدخانوں کا مكمان بوناب

اس کی حالت واقعی قابل رخم تقی- وَه بمیشه كرے كا ورجہ حرارت كرائے كى فكر من رہتا۔ بيرى مدو سے این فے امونیا کے بنتے بائی فٹ کئے اوراجی کی اوور ہالنگ کی ۔اب کرے کا درجہ حرارت نقط الجماوت ينج بى ربتا مرف باور فى غاف قدر ے كرم مونا، چانچ يس ملاقات كى غرض سے جاتا، تو بمیشه باور چی خاینے میں بیشتا تھا۔ باور چی خاند گرم ر كھنے كى وجد محض ميھى كداب اور برتنون بيس يانى جم نه جائے ،وگرند واکثر موناز کو جزارت برگز بیند گندی -اوروہ ایک منٹ سے زیادہ بادر جی خانے میں نہ مشہر سکتا تھا۔ چوتھی منزل براس کے علاوہ ایک ڈیج جوڑا جی مقیم تھا۔ ان میال ہوی نے مالکہ مکان سے فائنت کی کے واکثر موناز نے اپنا فلیٹ اتنا سرد کرر کھا ہے کہ وہ وونوں رات مجرسونیس سکتے اور سردی سےان كدانت بجت بي ما لكه مكان في واكثر موناز سے ذكركيا \_ وه يؤ ي خوف ناك انداز بي بشااور بات كا رخ چيرديا۔

ان دنوں میں اکثر اسے ملنے جاتا کیکن حقیقت ہے کہاس کی معیت تھکا وینے والی اورمبرآ زماموتی تھی۔ کی بارجی میں آیا کہ اس کی ووتی ترک

Dar Digest 101 November 2014

ردون ، بر ده برای کامیانی سے میراسلان کرر باتفا اوراس کی دواؤں سے مجھے فائدہ کہنچاتھا۔ بلاد وازیں وہ مجھ سے دواؤں کی قبت لیتا نہ معائند کی فیس۔ یوں ممی میں اس کا واحد ملاقاتی تھا اور مجھے اس بررم آنے لگاتھا۔ سی روزنہ جاتا ہوائے بری تکلیف ہوتی۔ كمرك ك صفا كى اورانجن كى ديكير بهال ايسے كام تھے كم وہ تنہا انہیں انجام نہوے سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اسے بازار سے چزیں لاکر دیتاتھا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ وہ ایک سکنڈ کے لئے بھی ایپ فلیٹ سے باہرندآ تاتھا۔

رفته رفته مجھےاس کی بہت ی حیران کن عاوتوں کاعلم ہو جمیا۔مثال کے طور پر وہ نہاتے وِقت پانی میں اتی خوشبو میں ملاتا کہ میری ناک سینے لگتی۔اس کے ہاوجود ایک بار میں نے اسے جا گئیہ نہنے وا یکھا ،او بیرا سر چکرانے لگا کتنا محناؤنا مرض تھا اس کا جلاک موشت كل مركرنا قابل بيان تعفن چهور را تفاجهم ك قدرتی خطوط ادر کولائیاں غائب ہو چکی تھیں۔ ادر پہلی نظر میں موشت یوں نظر آتاتھا جیسے تصالی کی وکان ر للكهوئ بكريهو-

بورڈ گی ہاؤس کے مکینوں میں میرے علاوہ صرف مس بريرد ادراس كا بعانى استيالو بهي كهار واكثرموناز سے ملنے جاتے تھے ليكن بردهتا ہوا مرض و مکه کرانهوں نے بھی اوپر جانا بند کرویا۔

مس بربروتواس كاذكر سنت بي سين برصليب كا نشان بناتی اور کسی انجانے خوف سے کانپ انھتی۔ ووایک بارواکرموناز نے میرے ذریعے اسٹیانو کو بلایا، محرمس بريرون يختى سے منع كرديا۔ اس طرح بے جارہ واکرمیرے رحم وکرم پر زندگی کے دن پورے کرنے الا کی بار مل نے وسیلفظوں میں اسے مشورہ دیا کہ سى ما ہر د اكثر سے رجوع كر وہم مروہ غصے سے آگ مجولا موجا تااورایک بارتواس نے جھے ڈانٹ بھی بلائی بیس ات مريض مجمتا تها، اس في جريزاين اور عصلي عاوات برداشت كرتار با\_

ایک اور تریلی جس نے بھے سوچے پر مجو ركيا، يتمى كراب وه بسترى ليننے كے لئے تيار ند موتا تھا۔ جب دیکھو کھ منہ کھ لکھنے میں معروف رہنا۔ ہردوسرے تیسرے دن اپ لکھے ہوئے کاغذایک لفانے میں بند كركي ذيك ميں ركھتاا ور جھے سے خاطب ہوكر كہتا۔ میرے مرنے کے بعد پیرلفا فہ ڈاک میں

میں ان لفافوں پرایدریس پڑھنے کی کوشش کی۔ بیسب بورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹرول کے نام کھے محئے تھے۔ نہ جانے موناز نے ان خطوط میں کیا لکھا تھا \_روز بروز اس كى حالت بكراتى چلى كى \_ دو تسى دى كوشش مين بمه بن مقروف تفا-ال كي شخصيت موت سے نبرد آنر ماتھی۔ دوا کیل جیوڑ کروہ میرف توت ارادی کے بل برصحت یاب ہو نے کی کوشش کررہا تھا۔

ایک روز میں اس کے کرے میں پہنیا توال نے ایک طویل مسودہ دکھاتے ہوئے ایک ڈاکٹر کانام لیا اور کہا ۔" مرے مرنے کے بعدیہ مودہ اے رچیٹری کرویتا۔'' بیام من کر میں خوف زدہ رہ گیا۔ اتفاق ہے میں اس واکر کا نام پہلے بھی من چکاتھا اور نجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کئی برس پہلے وہ انقال کر چکا ہے۔ پچھ ہو چھنے کی کوشش کی مگر ڈ اکٹر موناز کے غصے سے فوف آتا تا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بورڈ عگ ہوس کے رسٹ والے والوں میں واکم موناز کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں مجیل تئیں۔ ہوایوں کہ ایک شام ڈاکٹرموناز نے میری معرفت بحلی ٹھیک کرنے والے کو بلوایا۔ اس مخص نے عمارت کے نیلے جھے میں دکان کھول رکھی تھی۔وہ مہل جك عظيم مين حصد لے جكاتها اور طبعًا باہمت اور جرى تھا۔ میرے سامنے وہ اوزاروں کا تھیلا لے كرة اكثر مونازك سيرهيال جرفين لكا- ووتين منك بعداس کی چیخ سنائی وی۔ میں جمائم بھاگ او پر پہنچا۔ وہ فلیف کے دروازے میں بے ہوش بڑا تھا۔اوز ارول كاتعيلاوبال ندتها مثايدوه بعاضح وقت قليك كاعدر

Dar Digest 102 November 2014

ين كه چكامون اى وقت برزے كهيں ـ

چھوڑآ یا تھا۔ میں نے اسے بعجموڑا اور جب وہ ہوگ می آیا، توایک لفظ کے بغیر تیزی سے سیرهیاں اتر تا موانع جلاكيا ين دركيا ، تاجم متكرب الدركيا-واكرمونازعسل فانے ميں تعا ،ويي سے عصيلي آواز

بتم كس كده كو كراكرا يستق مم بخت جھے یو چھے بغیر سل فانے میں آ میا۔"

میں نے خاموش سے اوزاروں کا تعمیلا اٹھایا اور کی منزل میں مستری کے یاس جاکر ہو چھنے کی كوشش كى موه مجھے بچھ نه بتاسكا مكانيتا اور بائبل كى آیات برهتار یا۔

اس دن کے بعد پورڈ نگ ہاؤس کے رہے والے واکرموناز سے خوف کھانے لگے۔اس کے یاس جانا تووور كوكي اس كاذكر بهي پندند كرتا \_تقريباً بيس دن مرزر مح اورایک رات وی بواجس کا مجھے بمیشہ وحرا کا لگار ہتا تھا۔ ڈاکٹر موناز نے اینے کمرے کا فرش یعنی میر ے کرے کی جھت بجا کر جھے بالیا۔ او بر کیا تو معلوم ہوا كدامونيا يهب كالجن خراب موكيا ب اورائير كند يشك كا نظام معطل مونے كى وجد سے كرے كا ورحد حرارت برُصتا جار ہا ہے۔ ہیں نے ڈاکٹر موناز سےمل کرانجن میک کرنے کی کوشش کی جمر کامیابی شہوئی۔ ڈاکٹر موہازی حالت قابل ویر می ، وہ پسی اور ایکن بنانے والول كوبرا بهلا كمتا ،ائے بال لوچا اور الوي سے مركودا مي بالميل بكتا تقار مي في اسيسلى دى اورة وحی رات کے وقت مستری کوبلانے میا۔ بری مشكل سے ایک مسرى كوجكايا اور اسے ساتھ لے كربورة مك باؤس بينجا-مسترى نے الجن كى ديكير بھال ک اور مالیک سے بولا۔

"دلمنن اور كى ايم يرز عناكاره مو يك يل" من تک مونیس کیا جاسکتا۔

واكثرموناز يوفا "جس طرح ہوسکے انجن کودرست کردو،منہ

ما كلى اجرت دون كا\_"

نبیں لی سے میں ہے۔" "اف الف الاف الله" واكرموناز طليا-ناوانوابيميرى رندكى اورموت كاسوال بي جهيس كي مجھاؤں الجن كاٹھيك ہوناكس قدر مضروري ہے۔ مستری شاید اس کی حالت و کچه کرخوف زوه موچکا تھا ،اوز ارول کاتھیلا اٹھا کر چلتا بنا۔

واکثرموناز سی جان لیوا صلے کی وجہ سے وبرابور باتفا۔ اچا ک ال نے است وونول باتھ أتكمول يرركم اور جنتا مواعسل خان كى طرف بما گا۔ میں کرے کے وسط میں کھڑ اسوج رہاتھا کہ اب كياكيا جائے۔ چندمن بعدوہ ہابرآ يا۔اين كاساراجهم بھاری کیڑوں سے و ھا ہواتھا اور کرون اور سریراس طرح بیال بندهی تھیں کہ آئھوں کے سوا باقی چیزہ وكھاكى نەدىتاتھا۔ بجھے خاطب كرتے ہوئے بولا۔ ''بھا گواور بازار سے جس قدر برف مل ملے ،

57 "ليكن اس وتت برف كي وكأنين بند

مُوْافِوه \_'' بھئی جاؤتوسیں ۔ بعض ہوکی اوراوو سیہ کی وکا نیس رات کار کھی رہتی ہیں۔ ان سے یہ کرنا جلدی کرد،میرادم گھٹ رہاہے۔

میں تیری سے سرحیاں الر کرسٹک برمیا اور فریر م کفظ میں جانی برف مل سکی لا کر ڈاکٹر موناز کے بند عسل فانے کے دروازے پر ڈھیر کردی۔ واکٹر مونازغالبًا مب مين كيثا مواتها . بربار جب مين برف ك سل ركه كراوشا، اس كى غيرقدرتى ،غيرانسانى آ داز

ور برف لاؤ ..... برف ..... جس قدر راس سکے

رات بحريش بماك دور كرتار بااور خداجهوك نه بلوائه ، تومنوں برف جمع ہوگئ الیکن ڈاکٹرموناز مجھے ادر برف لانے ک تاکید کرتا رہا۔ مج ہو کی تو میں نے

Dar Digest 103 November 2014

البغیانوے مددگی درخواست کی۔ میں چاہتاتھا وہ برف الکر ویتا رہے اور میں نیا پہلی ذھونڈ نے کی کوشش کرول محراس نے ماف الکارکردیا۔ میں نے لا کچ بھی دیا، مگردہ کسی طرح ڈاکٹرموناز کے کمرے میں واغل ہونے پر تیار نہ ہوا۔

بالآخرین نے کی الیے محض کی مدد لینے کا اور میں ایک منصوبہ بنایا جومواد سے پرکام کرسکے۔ بازار ہیں ایک آوارہ سا آدی اس کا م پررضا مند ہوگیا۔ ہیں اس برف کے لئے پیسے دے کرکی ایجھے مستری اور نے پسٹن کی تلاش ہیں لکل کھڑا ہوا۔ اس بھاگ دوڑ ہیں گئی سائن کی تلاش ہیں لکل کھڑا ہوا۔ اس بھاگ دوڑ ہیں گئی سامنا کھنے صرف ہو مجھے کھانے کا ہوش تھا نہ آرام کی پروا کرنا پڑا۔ جھے کھانے کا ہوش تھا نہ آرام کی پروا میراموں بیٹییوں ، اسوں اور گھوڑا گاڑیوں پرسارے مشر میں پھرتا رہا۔ کی جگہ ٹیلی نون کئے ، بہت سے مشر میں پھرتا رہا۔ کی جگہ ٹیلی نون کے دو بجے، انجی کا مستریوں کے کھر پہنچا اور بالآخردن کے دو بجے، انجی کا مستریوں کے کھر پہنچا اور بالآخردن کے دو بجے، انجی کا مستریوں کے کھر پہنچا اور بالآخردن کے دو بجے، انجی کا مستریوں کے لیورائی مستری کواپنے ساتھ چلنے پررضا دوڑ دھوپ کے بعدایک مستری کواپنے ساتھ چلنے پررضا مند کرسکا۔

سہ پہر کے تین بج بورڈ نگ ہادی پہنچاتو قسمت اپنا دار کرچکی تھی ۔اکٹر کراید دار سمے ہوئے ہاہر مرک پر کھڑا ہے تھے۔

ایک سپانوی مزدور سپرهیوں میں بیٹا رقت
انگیز لہے میں مناجات پڑھ رہاتھا۔ میں کی سے بات
کئے بغیر تیزی سے سپرهیاں چڑھتا ہوا ڈاکٹر موناز کے
فلیٹ کے سامنے پہنچا۔ یہاں بھی تین چارافراو ناک
پردومال رکھے سرگوشیاں کردہ سے۔ وہیں درواز ب
پرایک طرف اسٹیا نوسر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی ذبان
پیۃ چلا کہ وہ آ وارہ فض جے میں نے میے دے کراس
کام پردضا مند کیاتھا کہ برف لاکرڈ اکٹر موناز کے
کمرے میں ڈھیرکرتار ہا، پہلے ہی پھیرے کے بعد چیخا
ہوا کمرے سے بھاگا۔ میراخیال ہے اس نے جھا تک کر سے
موا کمرے سے بھاگا۔ میراخیال ہے اس نے جھا تک کر ششہ
موا کمرے سے بھاگا۔ میراخیال ہے اس نے جھا تک کر ششہ
کی ہوئی اورڈ اکٹر موناز کی ایک جھلک نے اسے خوف

زدہ کردیا۔ میرے جانے ہے کوئی نصف گھننہ پہلے
پورڈ نگ ہائی کے رہنے والوں کوشد ید بوکا احساس ہوا
معلوم ہوتا تھا ڈاکٹر موناز کے کرے ہے آ رہی ہے
سب لوگ دہاں پہنچ ، مگر درداز ہاندر سے تعفل تھا۔ دہ
لوگ اس دفت ہے ہاہر کھڑے جیران ہور ہے تھے
، بوداقی نا قابل برداشت تھی۔ میں نے کان لگا کرسنا،
بوداقی نا قابل برداشت تھی۔ میں نے کان لگا کرسنا،
مرے میں کی سیال شے کے قطرے میکنے کی آ داز کے
سوا کھل خاموثی تھی۔

پھے سوچ کریں نے عمارت کے سارے وروازے اور کھڑ کیاں کھلوادیں، پھردردازے و ڈنے کی کوشش کرنے گاری کوشش کرنے گائی کے سارے کوشش کرنے لگا، کین مس ہرید دکویاڈا گیا کہ مالکہ مکان کی حیثیت سے اس در دازے کی ایک جو ٹبی میں نے بال دروازہ کھولا ، بد ہوے ایک تھے گئے اور جائی گئے اور جائی گئے اور جائی گئے اور جائی کیا ۔ میں گھبڑا کر پیچھے ہٹا اور چند لیے بعد ایک براکھ کر اندروافل ہوگیا مس ہریرہ ، اسٹیا تو اور چند ادراؤگ در دازے برائر کھڑے ہوئے۔

فدا میرے حال پرم کرے، زندگی ہمراس منظرکونہ ہملا سکوں گا۔ کرے کے وسط میں صوفے پرڈاکٹر موہان کا اور دکوٹ کی مائع میں تحری ابوا پڑاتھا۔
عالبًا یہ بوای مائع کی تھی۔ میں نے لیک کرکوٹ اٹھایا۔
ینچ صوفے ہرسیاہ رنگ کی گاڑھی سیال کچڑ پھیلی ہوئی ہوئی کھو پڑی اور چند انسانی بٹریاں نظر آ رہی تھیں۔ کچڑ کے قطرے یئے فرش پر ٹیک مونا زائے انجام کو تا تھا۔ اور بیاس کی الاش تھی ، گر مرب سے میں نے بجی آ واز سی تھی ۔ ڈاکٹر مونا زائے انجام کو تا تی چکا تھا۔ اور بیاس کی الاش تھی ، گر اس حالت میں کہ بڑے سے بڑا جری اور بہا در انسان میں کہ بڑے سے بڑا جری اور بہا در انسان میں کہ بڑے سے بڑا جری اور بہا در انسان میں اسے و کھر کوف زدہ ہوتے بغیر ندرہ سکتا تھا میں ہرید ماسٹیانو اور کرایے وار چھٹے ہوئے بھاگ کھڑ ہے ہمرے مام موٹے موٹے بھاگ کھڑ ہے ہما کہ خط بڑا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا اور پھر فورا میں خط بڑا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا اور پھر فورا ایک خط بڑا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا اور پھر فورا ایک خط بڑا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا اور پھر فورا ایک خط بڑا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا اور پھر فورا ایک خط بڑا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا اور پھر فورا ایک خط بڑا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا اور پھر فورا ایک خط بڑا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا اور پھر فورا ایک خط بڑا تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا اور پھر فورا

اس چارمزلد مارت میں دن کے جار بے محص

Dar Digest 104 November 2014

اعصالی صدے کا شکار ہوگرا جا تک مزاکرا اور میں اس کے لئے کھ نہ کر کا میری اپنی حالت سیمی کہ گودل اورد ماغ ابنا کام کرنے لکے تھے الیکن کوشت بوست آسته مسدد بديون كاساته حيور القا، چناني من نے ا بن گلتے ہوئے جم کوادوید کی مدد سے اور انتہا کی سردی میں محفوظ رکھا اور ابھی تک زندہ ہوں ۔ بیرایک حیرت انگیز تجربه تقااور میری خوامش تقی که میری موت کے بعد د نیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں تک اس تجربے کی روداد سن بھی جائے ،اس کئے میں نے وہ خطوط لکھے جن میں موت کے بعدز عره رہنے کے طریقوں برمنصل بحث تھی ، مراب میں نے بیخطوط جلادیتے ہیں کونک میں ہیں جا ہتا کوئی محفق وہنی اذیت کے ان طویل مراعل سے گزرے جن سے عمل گزرد باہوں۔ قدرت کا مقابلہ ر نے والے ہمیشہ فکلست کھاتے ہیں۔ میں اس منتیج یر پہنچاہوں کہ خود کوزندہ رکھنے کے لئے جوز بردست جنگ کرنی پڑتی ہے ،وہ انسان کے اعصاب کوتو دمروز كرركدوي على البذا بهتريمي م كطبعي موت كوسينے ے لگالیا جائے۔ کاش! آج سے اٹھارہ برس پیشتر میں ية تجربه شركم تا اورم عے وقت مجھے تكليف ند ہوتی ۔اب میری عالت بیا ہے کہ جم کیچر بنا جارہا ہے، کوشت ٹوٹ کرفرش برگرر ہا ہے، لیکن علی زندہ ہول اور بردی مشكل إياته كويروف لكف يرمجوكرد بابول-میسلملہ کب تک جاری رہ سکتا ہے!افسوں صدافسوں اس انسان پرجوندرت سے نبردا زما ہونے کی ب كاركوشش كرتاب التمول كالوشت كل كركريزاب اوربدبوں کی مدد سے قلم پکر انہیں جاتا،اس کے میرے دوست الوداع-"

میں اٹھارہ سال پرانے مردے سے اپنی دوست کی تنصیلات بھلانا جا ہتا ہوں الیکن جو نمی مرد ہوا مجھ سے نکراتی ہے تو ساری خوف ٹاک یادیں تازہ ہوجاتی ہیں۔ پرایک ایکا تشاف ہوا کہ بالی گراید دارائے جان لیے
تو بے ہوش ہوکر گرزئے۔ نیچ ٹریف کا شور سنائی
دے دہاتھا اور میں بیرس کے منجان ترین جھے میں
ہزاروں لاکھوں زندہ انسانوں کے درمیان کھڑا
ہزاروں لاکھوں زندہ انسانوں کے درمیان کھڑا
ہرکانپ رہاتھا۔ معلوم نہیں آپ میری ہات پراعتا
کریں کے یانہیں۔ تاہم بہت کی چیزیں ایس ہیں موجود
کریں گے یانہیں۔ تاہم بہت کی چیزیں ایس ہیں موجود
ہیں ،انسان اس پریقین نہ کرنے ہی میں اپنی بہتری
سیمھتا ہے ،وگرنہ میہ زندگی بہت تلخ ہوجائے۔ میراز
میرے سینے میں دن ہے۔آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دن ہے۔آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دن ہے۔آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دن ہے۔آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دن ہے۔آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دن ہے۔آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دن ہے۔آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دن ہے۔آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دن ہے۔آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میرے سینے میں دن ہے۔آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میر میں جون ہے۔آپ کے لئے صرف اتنا کہہ
میران کردینے دائی گئی ہوں۔
میاری کردین ہے کہ میرے اعصاب جواب دے

میں زیادہ تر آپ کواندھیرے میں رکھنائیں چاہتا کیونکہ آپ یہ جائے کے لئے ہات ہوں مے کہ ڈاکٹر موناز کی موت کس طرح ہوئی اوراس کی لاش کیچڑاورشکتہ ہڈیوں میں کیونکر تبدیل ہوگئی۔ ڈاکٹر موناز نے اینے خط میں لکھاتھا۔

المرائل المرا



## صد بول کی آگ

#### احسان محر-ميانوالي

حسین و جمیل مانند ایسرا حسینه اپنے بستر پر دراز تھی که اجانك كهركى ميس كهتكا هوا اور جب اس حسينه نے اس طرف اپنارخ کیاتو دنگ ره گئی کیونکه کهژکی میں بھی وہ خود مجسم موجود تهي اوروه واقعي حيران كن بات تهي كه أيسا .....

#### ایک مجت کی مثلاثی روح کا شاخسانہ جوابے محبوب کی تلاش میں جنم جنم سے سر گردال تھی

سكاتها؟ كياحقيقت مين وه لوگ أن نوجوان كركي ساتنا بیزار سے کانہول نے اس کی موت کے بعد بھگوان ہے ہیہ درخواست كرنا ضروري مجها كداسے دوبارہ نداس دنيا ميں بهيجا جائي؟ "بيمري زندكي كايبلا كتبة تما جواي مضمون کے لحاظ سے بالکل اچھوتا اور الو کھا تھا۔اس وقت میرے وجن میں سیخیال آیا کہ میں بھی مہارانی اوشاد یوی سے اتنا بے تکلف ہوسکوں گا، اس سے اس کتبہ کے بارے میں سوال كرسكول كا .....؟

ببر صورت اتنا وقت نہیں تھا کہ میں مرے ہوئے لوگول کوزندہ انسانول برزیج دول ،اس لئے میں نے حو یلی کی جانب بڑھنا ضروری سمجفات آئن بھا تک ہر صاف ستقرے کیڑے مینے ہوئے ایک ادھیرعر خادمہ نے میرا استقبال كياب

" واکثر صاحب " اس نے کہا۔ مشریتی مہارانی صاحبة بي كالمتظري ...."

میں خاومہ کے سیجھے ایک بڑے ہال میں وافل ہوا جہاں بچھنو جوان پنگ یا تگ کھیل رہے تھے۔ اور مجهد تولیون کی صورت میں تاش اور ایک طرف حراموں فون بر نغے بجائے جارے تھے۔ بورے حال مي اتنا شور تقاكه كان يزى آواز سناكي نددي ي تحى -اوروه لوگ اپنی دلچیدوں میں اس قدر کمن سے کہ کی نے مجھ پر توجدنددی۔ ہال سے ہوتے ہوتے ہم لوگ صحن میں داخل عسزت نكر من بحثيت ذاكر مجے ريكش كرت بوع زياده سے زيادہ تين مفتر موسے مول مے کنے جھے مہاراتی اوشا دیوی سے ملاقات کا شرف حاصل موال سے عل میرے کی مریض اس کی انتائی خوبصورتی اور كمنى كا تذكره كرا يك تق يناني الجه الحص جب مهاراني كى بردى ويلى ميس طلب كيا كيا تو مين اي سهر مين دل مين خوش بوتا بوااس كى غدمت شىردانه بوكيا .....

حویلی ایک ہاغ کے درمیان واقع تھی۔ جونبی باغ میں داغل ہوا میں نے محسوں کیا کہ ایک عجیب ی بوجمل بو ممل فضائے مجھے ایے تھرے میں لے لیا ہو۔ تعور اسا آ مے برحالو کی سادھیاں برابر برابری موکی نظرا سی۔ بجین سے میری بیادت رہی ہے کہ قبروں اور سادھیوں ہر لکھے ہوئے کتے ضرور پڑھتا ہوں۔

جناني اين عادت سے مجور ہو كر مل نے ان سادھیوں نے کتبوں پراین نظریں دوڑا کیں، یہاں تک کہ ایک برانی سادهی برد تو شری رسم النط مین اس مجیب و غریب كتب پرنظر براى جس كاردوش مفهوم بيتا. نام ..... كنورراني شكنتلاد يوي پيرائش 1857م .....وفات 1878ء مع بعكوان، اب اس سنسار شي دوباره نه يج يو-بدعبارت عجيب احقانهي معلوم مولي-"كياجن لوگوں نے بیر سادھی بنائی انہیں کوئی تعریفی یا حاکمی جملہ نال

Dar Digest 106 November 2014

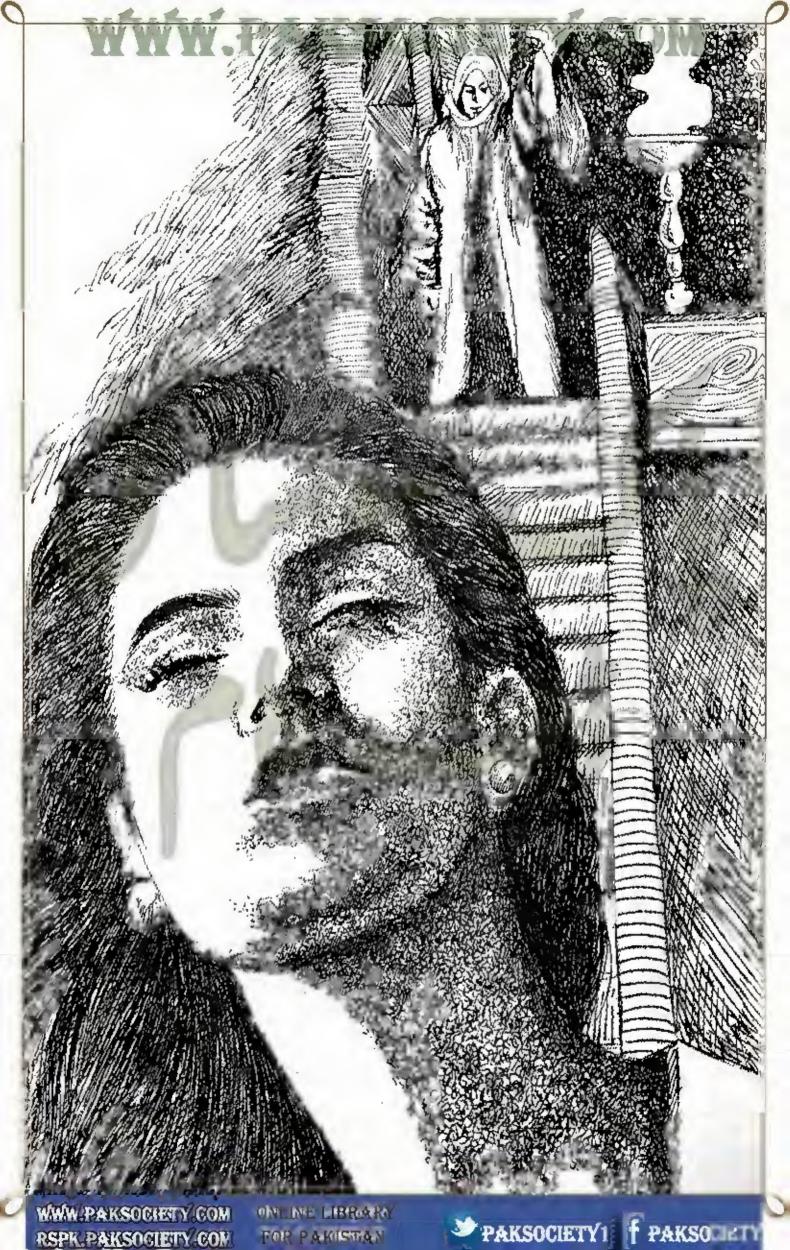

ذر الغیمبارانی نے بھے وق آف ید کہا تھا۔ بہرصورت انتہائی خوش اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوئے اس نے سب سے پہلے میری قیام گاہ اور پر بکش کے بارے میں سوالات کئے۔اس کی متر ثم آواز میں کھوکر میں تقریباً یہ بھول ہی گیا کہ حویلی میں میری آ مدکا مقصد اصل میں کہا ہے۔

" بیں نے خواہ مخواہ مسلسل کی کی مضفے گھوڑا سواری کرکے اپنے دل کو بے مدنقصان پہنچایا ہے۔"

اس نے اپی بڑی بڑی آئیس اٹھا کر دیکھا۔"میچ سے بیرحالت ہوگئی ہے کہ ہراس جگہ پردل دھڑ کیا ہوا معلوم ، ہور ہا ہے۔ جہاں اسے نہیں دھڑ کنا چاہئے۔ میرے واتف کاروں کا کہنا ہے کہ مجھ طبعی مشورہ لینا جاہئے ،اس لئے میں نے آپ کو یہاں آنے کی تکلیف دی ہے۔ مہر بائی کر کے بید کھے لیجئے کہ میراول اپی جگہ درست حالت میں ہے ائیس ہے "

میں نے اس کی نبض اور سینے کا اس طرح جائزہ لیا کہ میرے دونوں ہاتھ کا نپ رہے تھے۔ اور خود میرا اپنا ول میرے قابو میں نبیس تفارتا ہم سے پیتہ لگانے میں جھے دم نہ لگی کہ اس کا ول ضرورت سے زیادہ کمزور ہے۔

دھڑکن گار تیب غیر موزوں اور پمپینگ کار قارمہ م ہے۔ چٹانچے میں نے اسے مشورہ دیا کہ دہ دو تین ہفتے آ رام کر ہے۔ "اگر میں نے گھوڑ ااسواری نہیں کی تور" اس نے ہنتے ہوئے کہا۔ "تو میں پریشان ہوجا دک گی۔ شاید میرا ہاضمہ خراب ہوجائے۔ بہر حال میں کوشش کروں گی کہ آپ کے کہنے پر مل کروں اور کتابوں، دوستوں اور اپنے خوب صورت و ہے کے ساتھ اپنا دل بہلاوں۔" و ہے خوب صورت و ہے کے ساتھ اپنا دل بہلاوں۔" و ہے طرف اشارہ کیا۔ جواس کی مسہری کے پائنتی پر جیٹا ہوا طرف اشارہ کیا۔ جواس کی مسہری کے پائنتی پر جیٹا ہوا اسے عبت بھری نظروں سے دیکھی رہاتھا۔

'کیا آپ کے ہال کوئی ایسے ماحب ہیں جنہیں میں آپ کی صحت اور دیکھ بھال کے حوالے سے ضروری صلاح مشور ہ دے سکول؟'

الى تىنىس، مىراكونى عزيزر شية دارنيس،اس دنياش

ہوئے اور بال مے جو بلی کے اس سے بین پہنچے جہال خاموثی چھاٹی ہوئی تقی۔اورت میں مہارانی اوشاد ہوی کے کرے میں داخل ہوا۔وہ کھڑکی کے قریب پچھی ہوئی ایک خوب صورت آ ہوئی مسمری پردرازشی -

بھے یازئیں کہ مہادائی پرنظر ہوتے ہی میں تنی دیر تک
مہوت بنا کھڑارہا۔ تاہم بھے آج بھی یادہ ہاں کی مسہری
کہاں پوئی تھی۔ کھڑی ہے بھولدار درختوں اور بیلوں کی
شافین جھا تک رہی تھیں۔ مسہری کے سرہانے بچھ ہندی
ادراردوکی کی بین ادر کروشیا کا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں نے
بمیشہ بچین ہی ہے جب نائی اماں این پاس لٹا کر مجھے
شہرادوں اورشہزادیوں کی کہانیاں سنائی تھیں۔ میتو قع کر
مہری تھی کہ میری کسی نہ کسی روز السی شہرادی سے ملاقات
موگی جو ونیا میں سب سے زیادہ حسین وجیل ہوگی۔ مہارائی
کودیکھتے ہوئے جس چیز نے جھے مہوت کر رکھ دیادہ بھی
تصورتھا۔ دنیا کی حسین ترین شہرادی میرے سامنے مسہری
پرلیٹی ہوئی مسکرارہی تھی۔

مهورشعر....

میر ان ینم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے مہارائی کی آنکھوں کی تعریف الله الله ، اس کی میں مہارائی کی آنکھوں میں جو گہرائی اور گہرائی تھی۔ جو تخیرادراسرار چھپاہوا اس کے بارے میں دنیا کے سارے شاعروں کے ان چپ ہے ۔ میں دنیا کے سارے شاعروں کے ان چپ ہے ۔ میں دنیا تھیں جو آئی خوش الحائی کے مرے میں بردو مینا تھیں جو آئی خوش الحائی کے مرے میں بددو مینا تھیں جو آئی خوش الحائی کے ہیں جہ جیک رہی تھی کہ میں وہ جملے نہ میں سکا جس کے ہیں جہ جیک رہی تھی کہ میں وہ جملے نہ میں سکا جس کے ہیں جہ جیک رہی تھی کہ میں وہ جملے نہ میں سکا جس کے

Dar Digest 108 November 2014

تشريف لا مين، من آب كو باشيح من ملول ك- آب اعداز مليس كريكة كرجا عرفى دات مي ايك برا سفيدالو كى معيت ميں محومتے ہوئے كتنا لطف آتا ہے، خصوصاً اس دفت جبوه الوادهر إدهرا بكآ كآم ارتا موا مچرر ما ہواور سادھیوں کے کتبول پر بدیٹھ کر آ رام کرنے لگنا

میں شہر میں اس طرح واپس ہوا جیسے کوئی سحر زدہ انسان ہو۔ ریاست میں آئے کے بعدمہارانی اوشا کماری کی پہلی ستی ایسی تھی جس نے جھے بیاحساس دلایا کہ میں مجمی گوشت بیست کا بنا ہواایک انسان ہوں اس سے بل میری حیثیت ایک بے حس واکٹر جیسی تھی۔ لیکن ایک شخصیت نے میری حالت بالکل ہی بدل کرر کھوی۔ میں به جامنا تها كه بهي مهاراني كوحاصل نهيس كرسكول كا-كيكن سن کاندرجیسے کوئی جیکے حیکے دل میں میٹھی چسکیاں دے ر باتفار آ تکھوں میں وائ من مونی صورت کھوم رای تھی اور كانون ين اس كي واي يده تجرى آ وازرس هول راي تقى -میں اکلے ہفتے تمن مرتبہ مہارانی ارسماد بوی کی جو یک میں گیا۔ اور میدد مکھا کہ اس کی حالت بہت ہی معمولی سی تبديل موئى ہے۔ ميں نے طے كيا كہ بكى كاعلاج شايد فائد كمند فابت بود مير بياس ديورث اليل ايربيس لعنی ایناسامان موجود تھا جسے آسانی کے ساتھ ایک جگرسے دومرى حكد ك حاما حاسك

علاج مبارانی کے ہی کرے میں شروع کیا گیا۔اس علاج کے باعث مجھے طویل عرصے تک روز اندھ کی میں جانا پڑا اور اس دوران مہارانی نے مجھ سے الی مزیدار باتیں کیں جن کی آج بھی یاد آجاتی ہے توول میں چھن ی ہونے لئتی ہے حقیقت رہے کدوہ میری زندگی کا خوشگوار دور تفارروز بروز ميري مسرتول اورخوشيول مين اضافه بوتا جار ہا تھا۔ مہارانی کی ایک ساحرانہ حیثیت تھی۔ اس کا مدرداند خلوص، رقص كرتى موكى آواز اور كلالى مونول كرا مسكرابث في مجهد ابناد بواند بناليا تفالمهمي بهي تواس كي باتوں سے ایسامحسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے خیالات کو پڑھ، لی ہے اور اس سے بل کہ میں اسے خیالات کوالفاظ کا جامہ

ش بین ہے جس کی ہدایت پر <u>جھے</u> کار برند ہونا يرب من تهامول بالكل ....

"ليكن حويلي مين تو لاتعداد لوك نظر آري

"ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بیہاں سیر وتفر<sup>ح</sup> ے لئے آتے ہیں۔ کھمیرے خدام ہیں۔ جب میں ب كہتى مون كەش بالكل تنها مون تواكب عدم او موتى ب كه مين آزاد مول- 'وه آسته على دولعنى كوكى اليا فخف نهيں جو مجھ پر تھم چلا سکے.....'

میں ضروری دوائیاں دے کر اور آرام کی ہدایات كرتے ہوئے جانے كے لئے كھوماتواجا كساس في مجھ ہے سوال کیا۔

وال كوادهول حقريب كورعد يكها تها، مجي اس کوری سے سب کچھ نظر آتا ہے، کیا آپ کو بھی سرے موے لوگ متاثر کرتے ہیں؟"

ودجي مباراني صاحبه خاص كرقبرون اورسادهيون ير لگے کتے میں رو سے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ ب کے اعربھی میں مخروری ہے۔ اور غالبًا ای لئے آپ نے اپناس کرے کا انتخاب کیا ہے جس ك كوري سے ادھيال صاف دكھائي ديتي بي ا

وه من "ان اوهيون من مير إياد اجداد آرام كرد بين ميرا خيال الم كراكركوكي فض ادهى ميل كروث مى بد لو جهے وراب تا جائے گاء آپ كاكيا خیال ہے اوجوں سے اتنا قریب مونے میں کوئی حرج تو

"میرے خیال میں جسمانی صحت کے لئے بیقرب -مناسب ميل ب

أب ڈرتے ہیں كەمىرے مال باپ يا دادا داوى كا بعوت مجھے پریشان کرے گا؟ بدند بھو گئے کہ برسب کی سب ادهیال مرے عزیو کی ہیں۔ بہرحال آپ ملے میرے ول کواف ل جگه پر پہنچاد سے اس کے بعدمستلے پر آب سے دلیب افتاری جاسکے گی .... " محروالهانداد من محراتی ہوئی بولی "ون کے بچائے بھی رات میں بھی

Dar Digest 109 November 2014

بینادی وہ ان کے بارے میں مقتلوک شروع کرد کی

اردد اور انحریزی اوب پراس کا کافی میرامطالعه تما۔ ہدی ادب کے معلق وہ زیادہ پر اصد میں تھی۔ مجھے اس ے مرے مطالع اور یادداشت پر نے صد حرت ہوئی من على الم ال في المنطق كول بات تعميل سينس بتالی تھی۔ جمعے اس کی اپنی زیر کی یا اس کے آنجمانی آباد اجداداس کے درستوں نے متعلق مجم محل معلوم ند ہوسکا۔ علاده ال بات كدوهض نام كامبارانى بمح كمى زمات می اس کے باب وادا بیال حکومت کیا کرتے تھے۔ اعمر برول كاآمر كے بعد بعنادت كے جرم مى رياست ختم کردی گئی اوراب انگریزی سرکارے جوتھوڑ ابہت دھیغہ مل ب اس يركز راوقات كادار و مدار ب بستى كالوك آج ممی و ت مرکوریاست اوشاد یوی کومهارانی کے نام سے یاد

كرتے بيں۔ايک شام كومي بوچيدي بيشا..... "آپتمام ونیا کی باتم کرتی ہیں بیکن این شخصیت کے بارے میں کھار شاد بیش فرباتی ....

مجھے توبیہ وجے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ الی زندگی بمن کام کی جس میں شخصیت کا کوئی تھیں ہی نہ

مى بس يراك أب كامطلب بكرآب كالوقي شخصیت بی نبیس ہے حالا تک میرے خیال میں رہ آ ہے گی رکشش شخصیت بی بے جوزوزاند مجھے کشال کشال بیال

"می جموث نبیس بول رہی ۔" اس نے کہا۔" میں احق بھی نہیں ہوں لیکن حقیقت سے ہے۔ ۔۔۔ سمجھ میں نہیں آ تا كه كيم دضاحت كرول ..... بعي بعي تو من سيحسوس كرتى مول كه يس كبال كموكى مول ـ اوراي كى تلاش يس موں كەاپيخ آب كو دُهويم نكالون ..... بور بھى مي تنهاره جاتی ہوں، جاہے آپ میرے پاس ہوں یا کوئی دومرا

ایک دو المے میں دو سائس لینے کے لئے رکی۔ " آ ب فحسوس کیا ہوگا میں اپنے ہارے میں سجیدگی سے

وکی بات میں کر سمی مالا کہ میں دل ہے جا ہی ہوں کہ آب ہے لیک یا تم کروں جن کا تعلق مرف میری ذات

و كوشش سيجة مباراني صالب .... من في لجاجت آمير لج من كما-"من مى دل سے جا بتا ہوں كرآب جھے اے آپ کونہ چھیا کیں۔

"وقع نبیس که مجھے کوئی کامیابی ہوگ ۔ تاہم میں كوشش كرنى مول كرآب كوياد موكا جب آب يميلي ممل حو ملى من تشريف لائے تھے ميں نے آپ كو بتايا تھا كە كمر مواری کے باعث میں نے اپنے ول کونقصان بہنچایا ہے۔ حالانکے میرے دل کی بہاری کی وجہ کچھاور ہے۔ بیند بھٹے کہ می آب کوکوئی مجوت کمانی سناری موں۔ مجھے کیہ بھی امید نیں کہ ایم بریاب کا نقین کریں کے تاہم جو کھیں آب كويتادى كى دەسو فىصد درست سے اور ميرے دل كو بے قابو کرنے من اس کاسب سے برا التھ ہے۔

وه خاموش بوگئ جيسے کھي سوچ ربي مو پھر بولي.... " كيلي مرتبه جب من كم عرضي ادرجواني كي طرف قدم بروها ربی تھی .... می ای ای مسمری پر لیٹی ہوئی تھی .... سونے کی کوشش کررہی تھی، رات کانی گزر چکی تھی۔ میں نے دن کوایک ناول بره ها تها جس کا میرد دو مری تحصیت کا مالک تماه دن من ده شریف اورعبادت گزار بن جا تا تمااور رات کواچا تک ڈاکواور قائل کی حشیت سے بڑے بڑے ڈاکے دُالْنَاء بھے براس ناول كابيت برااثر مواقعا ادر على بار بارسوج رى كى كەكبىل مىرى جى تو دومرى شخصيت نېس كردىمى يد لتے بدلتے ايكا كى ميرى آئىس كورى كى طرف محوم تئیں۔ میں نے ویکھا کہ ایک مرحم چرہ کھڑی سے لگاہوا مجھے و کھے رہا ہے۔ مجھے کسی تشم کے خوف اور ڈر کا احساس نہیں ہواعلاوہ اس مات کے کیمیرے دل کی دھر کنیں میں شديدتم كالضافية وكيا .....

عین ای وقت جا نم بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا اور جاعرتی کی روشی میں، میں نے جمالکنے والے چرے کو بالكل صاف طور برديكها.....وه ميراا يناجيروقها......'' "كيا ....؟" من الحمل را" "كيااب كوشبه واتعاكم

Dar Digest 110 November 2014

دوآپ کاچره ہے....؟ " بی نبیس رقی برابر بھی شبہیں ہوا کہ برفض اے جیرے ہے اچھی طرح والف ہوتا ہے۔ میرا اپنا چرہ بلانك شرجه برنظرين جمائع موع تفا- جب اللان مجھے این طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس جبرے نے اپنا مراس طرح بلایا جیسے اے کسی بات کا شدیدرنج ہو۔ ایک لحرك لئے میں فے سوچا كمثايد ميں كوئى خواب د كھرونى مول۔ میں نے ابی آم کھیں بند کرلیں۔ لیکن میری آ تھوں نے بند ہونے سے انکار کردیا۔ انہیں ای منظرے لطف آرہا تھا۔ اب کی مرتبہ میرے چیرے نے جوسلسل مجهر تك رباتها - انتهائي انسوساك طريقے سے اين دونوں

ما تھول کوملا ..... میں میں جواے د مکھری تھی۔ اور وہ بھی میں تھی جو مجھے تک ری تھی۔فرق اتا تھا کہ کھڑی کے یاس کھڑی موئی میں بہت زیادہ غمز دہ اور دکھی معلوم ہوری تھی ادر بستر ر بڑی ہوئی میں کھ بڑھنے لکھنے اور ایٹھنے کے علاوہ کوئی کام ی بیس تا۔اس وقت میرادل جایا کی میں اسے آپ كو ....ا ب اس كوجوبستر بربراى بوكي تفي - آسين من و مجمول۔ چانچہ میں بھڑ سے اٹھ بیٹھی، میرے ہاتھ یادس ارزرے سے ول استے زورے دھرک رہاتھا کہ من دهر كن كي أواز صاف طور برك سكتي تني ميري تجهيل نہیں آتا کہ جو بچھ آ ہے وہنانے دالی ہول اسے کونکر باور كراوس شبين نبين، انتهائي مصيبت ناك حادثه تعاله بين ستعاددان كے سامنے بڑے ہے آئيے كے سامنے كورى مولی تھی لیکن .... لیکن اپ آپ کو دیکھنے سے بالکل قاصر-آميخ مين ويوار كي تصوير نظرة ري تقى -المارى كا كوندكوندنظرة رباتها- يجياكا بنجره نظرة رباتها سسدادروه ساري چزي نظرة ري تعين، جو بميشداس مي نظرة تي ہیں۔ کیکن میراعمی غائب تھا۔ اس طرح غائب تھا جیسے ميراكوني وجودي شهوب

اب آسته استدمجه برخوف فالم ياناشروع كيا، ب ہوئی ک طاری ہونے گئی جمریس نے ملے کرلیا کہ کھ مجی کیوں ندہوجائے ہر کز بے ہوئی نبیں ہوں گی۔ نیم فشی

کے عالم میں ڈرائنگ روم کی جانب روانہ ہوگئ۔ وہان کے آئے میں بھی اس شے کا بہ نہ تھا۔جس کی مجھے الماش تھی۔ آخر کیابات تھی کہ میرانکس غائب ہو گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میراد ماغ خراب ہوگیا ہو۔ میں اپی ڈبی کشکش اور رِینانی کا ظہارہیں کرعتی تھی تھے تھے قدموں سے میں ابے کرے میں داخل ہوئی۔ ہمت کرے کھڑ کی پر نظر وال والدا بي بورى آب دتاب كے ساتھ چك رہا تھا۔ لیکن کھڑی ہے نسی کا جھانگیا ہوا چہرہ نظر نہیں آیہ ہاتھا۔ میں آئیے کے پاس آئی اور وہاں آئیے میں میراعس موجود تھا۔اتے فرق کے ساتھ کہ چیرہ اداس تھا ادر آ تکھوں میں آ نسوتيرر بي تق كيايس آپ كودوسراداقع بحى سناؤل كه یا سیجھلوں کمآ بنے میری تو قع کے مطابق سیلے ہی واقعہ

يراعتبار شين كيا.....؟ ومناد بح دوسراتص بهي "ميس في كها- ومشايدان ددنوں دا قعات کی روشی میں کوئی ماہر نفسیات مجھے آ بے کے ول سے بارے میں کوئی مناسب مشورہ دے سکے

'' دوسرادا قعه تقریباً تین سال بعد ہوا، میں بیارتھی اور پریشان تھی کے کھوئی کھوٹی کی کیوں رہتی ہوں،میری حالت ایک ایسے اداکاری معلوم ہوتی تھی جسے دنیا کے استیم پر بغیر كوكى يارث دي موع بي ديا مو-اس زمان من ميرے كرے من ايك صوف لكا مواتفا اور الك شام كوميں نے اس صوفے برخود کو لیٹے ہوئے پایا۔اس کی شکل اس کا جسم اس کے جسم کا ایک ایک روال میراً اپناتھا۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھی ادر مجھے کے جاری تھی اور پہلے ہی کی طرح اداس اورغمز ده معلوم موراى تحى ، أيك بار محمد برعشي طارى ہونے کی الیکن میں نے اپنے ہوش بحال د کھے،الیا لکتا تھا جیے وہ مجھ سے کچھ کہنا جاہ رہی ہے، میں نے اس کے تقرقرات موے مونوں کو بلتے دیکھا۔لیکن کان میں کوئی آواز بيس آئى مير قريب بى ايك ميز بردى آئينديا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ برما کراے اٹھالیا اور اس میں اپنا عمس و يجيف كى كوشش كى ليكين ميں اسے خوف ميں حق بجانب می آ مین میر یاس کا کوئی نام ونشان نبیس تھا۔لیکن کم ہے میں موجود دیمر چزیں صاف نظر آ رہی

Dar Digest 111 November 2014

تھیں۔ تھوڑی وریش دہاں بیٹی ہوئی آئینے میں اپنے آپ کوای طرح عاش کرنی رہی کویا جھے بیناٹا تر کردیا گیا ہو اور میں مجور ہوگی ہول کہ آئیے پر نظریں جمائے رمول- فحرآ منته آمته ميرانكس الجرناشروع مواريبال يك كرآتي ين، بين اب آپ كو ماضع طور پرديكھنے كى ميرے چرے برتھكادث كے آثار تتے۔ يول لكا تھا جیے میں نے کوئی طویل سز کیا ہے اور استھی ہاری این

میں نے آج تک ان دولول واقعات کا کی سے يذكره نبين كيا-آپ ميلخض بين دُاكٹر صاحب، چنهيں يس فيد باتي بتائي بي، كي كيافيال بآب كاان حیرت انگیر دافعات کے بارے میں؟''

"ميراخيال بكريدونول داقعات آپ نے خواب مل و مليه مول محادراب اسيخوابول كوحقيقت مجهر حواه مخواہ ان کے بارے میں پریشان ہور سی ہیں ..... "اگرالی با تیس کریں مے تو آئندہ آپ کواپ بارے بیں ایک بات بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس نے منہ پھلا كرميرى طرح آب بحى جانة مين كهين سوكى موكى نبيس

"بوسكتا ب، شعوري طور كرآب جاگ راي بول کیکن آپ کا شعور خواب دیکھنے میں مصروف ہو، پاہر نفسیات شعورادر لاشعور کے باہمی جھاڑے سے خوب اچھی طرح والقف ہیں۔ میں آپ کوالی کی مثالیں وے سک ہوں۔ تھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس فتم کے داقعات عام بين

يَقِي بَلُهُ جِأْكُ رِبِي تَقِي \* "

مہاراتی اوشا کماری نے اپنا سر ہلایا۔" میں آپ کی ممنون ہول کہ آپ مجھ سے یامیرے ذہن سے بیدا تعات نكال ديناعات بي بمرافسوس بيب كه مين ان واتعات كو فراموش نبیس کرسکتی۔

شاید میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں مرتبہ میں نے محسوں کیا ہے کہ میں بے ہوش ہونے والی ہول الیکن میرے ذہن کے کسی کوشے نے میری رہنمائی کی اور مجھے بے ہوش ہیں ہونے دیا۔ مجھے ڈرتھا کداگر میں بے ہوش

ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تھوجاوں گی۔ ہمیشہ ہمیشہ سے لئے کا کنات کی محمول محملیوں میں بھٹک جاؤں گی اور اسیخ آپ کوبھی نہ پاسکوں گی میرے دل کی کمزور کااور صنف كاباعيث بيدونول واقعات بين اورساته ساتهديه خوف بھی دامن گیرہے کہ پید جہیں اب کب اور کس وقت كيابوجائے كا....

میرے چلنے ہے تبل اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیااوردوسری بالیم کرنے گی، جہال تک اس کے واقعات كاتعلق بميراد ماغ أنبيس قبول كرنے كے لئے تيار نبيس تھا۔ تاہم سے طے شدہ امر ہے کہ نفسیاتی طور پر دہ اتنی یریثان ہو چکی تھی کہ اس کا اثر نہ صرف اس کے جسم پر بلکہ دل ربھی برا تھا۔ اسکے روز ناشتے سے فارغ ہوائی تھا اک اطلاع ملی، فون برمهارانی ادشاد یوی کی خادمہ جھے تفتگو كرنا عامي تقى من اس كى خادمه سے اچھى كر ح واقف ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ملکہ کی بچین سے اس کی خدمت کررہی تھی اور اس ہے آتی محبت کرتی تھی کہ جیسے کسی و یوی و ہوتا کی بوجا کی جاتی ہے۔

"جلدی تشریف لایئے ڈاکٹر صاحب" اس نے مجھے نون پُرِ اطلاع دی۔"مہارانی صاحبہ سور بی ہیں، میں انبیں جھانے کی گئی کوشش کر چکی ہوں مگر کوئی کامیانی نبیں ہوئی، عجیب ی بنیند ہا<sup>ن</sup>ا کی .....

وس منٹ کے اندراندر میں دہاں بہنے عمیا۔مہارانی اوشا د يوى مسهرى راسى عالم بين ليش موكي تمي كدنداس نيندكها جاسكما اورند بي موشى مالس توفي موس تصاور ماتھوں کی مقیال تی سے بندھیں۔

کوئی مخف بھی جو کسی اوک سے مبت کرتا ہوا بی محبوبہ کو خوابیده حالت میں و کھرول میں امنکیس بیدا ہوتی ہوئی محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا کیکن مہارانی کواس طرح لیٹے د کھے کرمریے دل میں امنگیں پیدا ہونے کے بجائے حزان و ملال کے بادل جھا گئے۔اس کے بیاریے بیارے گلانی چرے کارنگ اڑ چکاتھا۔آ تکھیں نیم بازتھیں اورادھ کھلے پیوٹوں سے آنکھوں کی سفیدی نظر آرہی تھی کلائی سفیدنظر وری تھی۔ اور نبض کی رفتار بالکل مدھم ویس نے خادمہ سے

Dar Digest 112 November 2014

ہوتی کی طاری ہونے لگی، لیل نے مزاحت کرے ایے آب کو بے ہوش ہونے سے بحایا تھا۔ گرشتہ رات میری قوت مزاحت خم ہوئی تھی، بے ہوشی نے مجھ برغلبہ بالیا ادريس غائب موكئ

خادمہ کو ممل خاموثی اور چند دواؤں کے ساتھ بارے على ضرورى بدايات دے كريس وہاں سے اپ راؤنڈ ب چل دیا۔ مجھے چنداہم مریضوں کو دیکھنا تھا، میں پہلے ہی تسلیم کرچکا ہوں کہ ذہبی رکاوٹ کے بادجود مجھے مہارانی ادشاد يوى معبت موكى تقى من في مي يرسوجانهيس قما كرميري محبت كاجواب محبت سے ملے كايا بھى ميں مباراني كواپنابناسكون كاميراعشق جگؤرساتها .....جوچاند برعاشق موتا ہے لیکن بھی اس تک چنج نہیں یا تا ، اکثر اوقات میں اپے اس جذبے پراہے آپ کولعت و ملامت کرتا ،مگر کم الجنت دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور جو دل کے ہاتھوں مجبر مول ده محبور ای ارستے ہیں۔

اس رات تقریباساز سے بارہ بج میری آ کھل کی میارانی اوشادیوی کانصورمیرے ذہن میں سوارتھا۔ اگر د واقعی خواب خرامی میں مبتلا ہے توبید جادشہ آج بھر ہوسکتا ہے کہیں اینا ندہو کہ وہ اینے آپ کوزخی کر بیٹھے یا باغیجہ میر كياريون كے ياس بنج كراس كى آئكھ كل جائے اور

ومیں کیما بے وقوف مجفس ہوں کہ خادمہ سے ہد ۔ بغیر چلا آیا کہ آج کی رات وہ مہارانی کے کمرے " گزارے۔ بیرجان کر مجھے بے حد حیرت ہوئی کہ ہیں۔ كرنے يے بل بى كر جھے حو يلى جانا جا ہے بيس نے وہا جانے کے لئے لیاس تبدیل کرایا تھا۔ بہر حال میسونا حويلي روانه مواكه مي صرف باغيج يرايك نظر ذال كروا آ جادُن گا....اور اگر مهارانی ویان خواب عالم مین کوف ہوئی نظر آئی تو میں اے حو کی پہنچا کر خادمہ کوخصا منكمداشت كى بدايت بحى كردون كا-چود ہویں کا جا ند لکلا ہواتھا اور اس کی رومہلی روشی و می کے بورے باضیے کومنور کرد کھاتھا۔ بالضيح من يهنيخ بي كسي الوكي آواز برمس جوتك مي

كها كدوه جلدي سے كرم بالى كى بول كے آئے، بول آنے کے بعد ہم دونوں جلدی ہے اس کے جسم سے لیٹی مولی جادر مثانی اور بدد کھ کرجران رہ مے کے کرمبارانی کے وونوں برند صرف شندے، سلے تھے بلکدان بر کیچر بھی گی ہولی تھی، بنجوں کے بوروں پر میجز سو کھٹی تھی اورساڑھی کے نيلے مع براور كنوں بر يجران كيجرالى -

"معلوم ہوتا ہے بیسوتے عن جلتی رہی ہیں۔" یں نے خادمہ ہے سر کوئی کے انداز میں کہا۔"جب بیہ پیدا ہوں تو انہیں کسی بھی حال میں سے بات بتائی جائے، جتنی جلدی مکن ہوسکے ان کی ساڑھی اور بیروں سے کیجڑ

تقریا دی من کی مالش کے بعدمہارانی کے منہ ے ایک لبی ی آ والل اور کروٹ بدل کر دو زور زور سے

آسته آستداے ہوئ آنے لگا۔ جرے کا گلال رنگ بحال ہوگیا، آنکھوں کی بتلیاں این جگہ برآ کنیں۔ نبض کی رفآر قدرے بہتر ہوگئی۔ اور برف جیسے ن جم میں زندگی کی جرارت محسوس ہونے گی۔

الن في اين تظري اوبر الفائيل مجھے ويکھا اور اجا نک ہی ایک عجیب وغریب ماسوال کردیائے

"كيائيش مولي؟"اس كسوال في مجتمة تعور اسا بوكهلاديا، بيريو حصے تے سجائے كە "كيابيات بيل؟" ووالى بات يو جوري هي \_"كيايه بس بول؟"

عس نے بوی نری اور شفقت کے ساتھ اے این موجودگی سے آگاہ کیا اور ہر ممکن احتیاط برہے ہوئے اسے بتایا کہاس پر ہلکی سی عشی طاری ہوئی تھی جس کے باعث فادمدني مجف برونت بلالياراس فيسكون ك ماتھ ہات ی

" گزشته رات بحروبی وقعه بوا" " كون سرا واقعه.....؟"

"ميرانكس چرعائب بوكياتفا - بين آپ كوبتا چكى بول كدال سے بل مى مراعس غائب مواتقاء بھے پرب

Dar Digest 113 November 2014

WALL STOCKET Y. COM

"مہارانی صاحب کی وہ ی کل کی ی عالت ہے اسی گہری منید سورہی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہوئے ڈرمعلوم ہوتا ہے ۔" "معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج کل جلدی تھک جاتی ہیں۔" "میں نے اسے سلی دی۔

وسنایدآپ کا کہنا تھیک ہو پرمبری مجھ بین ہیں آرہا کروہ ایسا کون ساکام کرتی ہیں کدان تو تھان ہوجاتی ہے۔ اس نے کہا۔ ''رات اس کے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بلی تھس آئی تھی اور مہارانی صاحبہ کی ووٹوں میٹا کیس اپنے پنجروں میں مری پڑی ہیں ۔۔۔۔ اب میں انہیں کیسے بتاؤں کی کدان کی میٹارئیں بلی نے مارؤانی ہیں۔''

" دمیں بنادوں گا آئیں۔ "میں نے سمجھایا۔ " کیکن خدا کے لئے پنچرون کو کرے سے باہر لے جاد کہ اگر مہاراً لی جا کیں تو آئییں فوراً صدے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ " بیش

فادمه بنجرول كولے كربا برجل مى اور يسمسهرى ے یاس جا کربیٹ کیا۔ میں نے مہارانی کاسفید کلائی براینا باته ركما تاكداس كي نفس ديلهي جاسكي مراحا تك ميرادل زورز در سے دھر کے لگا؛ دہ اتھ جنہیں بار کرنے کی آرزو میرے سینے میں کروٹ لیٹی رہی تھی۔سفید رہے ہوئے مضاوران كى الكليال خون آلودتقيس اور مفيول بيس بينادك ك يرول كى مجھے وے اور ي سے ملى مرتبه مجھے مہاراتی اوشاد ہوی کے پاس بیٹے ہوئے خوف محسوس ہوا، مرجسے تنے میں نے آپ برقابو پایا۔اور بلازمہسے نیم مرم یانی منگا کرمہارانی کے ہاتھ کے سارے نشانات میاف کئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آممی، اس کی م تکھوں میں دحثی بن تفالیکن جلد ہی وہ پرسکون ہوگئ ۔ بمروه ميري طرف محبت بمرى نظرول سے ایسے ویکھنے کی جیسے وہ میراخیر مقدم کررہی ہو..... "مں پھربے ہوش ہوگی تھی؟"اس نے بوجھا۔ من في اثبات من سر بلا كرنسخد لكهااورايك الجكشن

پراجا کی بھے مہارائی کابات یادآئی ۔۔۔۔۔

ام باندازہ نہیں کر سکتے کہ جاند ٹی راتوں میں ایک بررے سفید الوکی معیت میں گھوستے ہوئے کتنا لطف آتا ہے۔ خصوصا اس وقت جب وہ الوادھرادھرآ پ کے آگے۔ بھے پھرر ہا ہواور ساوھیوں کے کتبوں پر بیشر کرآ رام کرنے لگا ہو۔۔۔۔ اور عین ای وقت ایک بردا سفید الومیرے رخماروں سے کراتا ہوا ایک سادھی پر جا کر بیتھ گیا۔ میں رخماروں سے کراتا ہوا ایک سادھی پر جا کر بیتھ گیا۔ میں نے ادھرادھر نظریں دوڑا کیں، ایک ساوھی کے پائل زمین کی بر جمعے کے سفیدی چزیز کی ہوئی نظر آئی، میں فورآ ہی مجھ کیا ہوا کہ وہ کون ہے۔ تیز تیز قدموں سے چلنا ہوا میں مہارائی کی وہ کون ہے۔ تیز تیز قدموں سے چلنا ہوا میں مہارائی کی وہ کون ہے۔ ہوئی ہوئی جسے اس کی دانت بھنچے ہوئے تھے۔ ہاتھ کر برزئ کا عالم طاری ہو۔ اور تب میری نظریں اتفاقیہ طور پر ہاوی کی جسے اس

ساوهی کے کتبے بر برایا۔ \* کورانی شکنتلا و بوی ..... ہے بھگوان اب اسے سنسار میں ووہارہ نہ جیجو .....''

دولیس بنیں بنیں۔ مہارانی کے منہ سے آ وار انگی۔ جن کے باعث میری توجہ کتبے سے بٹ کرایک بار پھراس کی جانب مبذول ہوئی آئیں نے آگے بڑھ کراس کے جسم کواپنے ہاتھوں سے اٹھالیا یہ وہ پھول کی طرح بلکی پھلکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا میں اسے کمرے میں لے آیا۔

وج نے بھے کرے میں آتاد یکھاتو بیار بھری آواد نکالیا ہوادہ میرے قدموں میں آکر چیٹ گیااور میں نے مہارانی کومسری پرلٹایا تو وہ مجھے فراموش کر کے اس کے سفید ہاتھوں کوجا شے لگا۔

تھوڑی در تک میں وہی جیٹھا رہا۔ پھر خادمہ کے کر خادمہ کے کرے میں جاکراسے بیدار کیا۔اوراس سے کہا کہ وہ مہارانی اوٹ اور بیر خیال مہارانی اوٹ اور بیر خیال رکھے کہ وہ وہ ارہ ہا ہر شہانے یائے۔

اگلی صبح بین مریضوں سے تنت کر مہلی فرصت میں مہارانی کی حو بلی کی طرف روانہ ہو گیا، راستے میں خادمہ مل گئی۔

-18

میہ ہات کہ بھی۔ کیا جواڑ کی صرف حکم چلانا جانتی ہے، کیادہ دل سے مائت ب كرمير ادكامات بر كل كرے۔ كهيس اس جملے من اظهار محبت تو يوشيد البين؟ مه پېركوخود بخو دميرے قدم اسء يكي كى طرف اٹھ مي مصويكية ي ده كين كي .... "أب في لي عجرم مح متعلق و محسنا ....؟"ال کی آ کھوں میں آنسو بجرے ہوئے تھے۔ اور آ واز کیکیا

"اس نے میری دونوں میناؤں کو مارڈ الا۔" میری مجھیں نہ یا کہ کیا کہول -ببرصورت میں نے افسوس میں سر ہلاتے ہوئے مدردی کا اظہار کیا۔ بہت بیاری بینا میں تھیں۔

"جي بان مين توان برعاش تي "اس في كها-"اس کے علاوہ مجھے وہ کی طرف سے بھی پریشانی ہے۔وہ میری نظروں سے تھنے کے لئے بھی دور میں رہ سکتا۔ میرے بغیر وہ یا کل ہوجائے گا۔ کسی نے اسے جوری تو

" بیں کس کی مجال ہے جو آپ کے کتے کو چرائے، يريثان ندمون،ادهرادهر موكاشام تك، آجائے گا۔' ''نرس کا انتظام ہوگیا ....؟''اس نے بات کا ٹ

" بی باں وہ آج بی آجائے گی۔اس کے لئے کی كرے كا انتظام كراو يجئے ، ون شن وہ اپنے كرے ميں رے کی اور دات کے وقت آپ کے کمرے میں آ کر بدیھ

"كاش دوموئر بنے كى عادى ند ہو" اس نے مسكراكر كہا۔"ليكن جب وہ ميرے كمرے ميں جمھ برنظريں جمائے بیتی ہوگی تو میں تس طرح سوسکوں کی ، خیرا کر آپ کی میں مرضی ہے تو میں سی

اور پھر اس جملے کے ساتھ اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔

" آج کی سے پہر کتنی خوب مورت ہے، چلئے تھوڑی دريا بركوم أكسي .....

ہے کہاں ہے۔ اس نے کرے بیل جاروں طرف این نظریں دوڑاتے ہوئے یو جھا۔ "آج مح عن فائب ب"ال في كما "مين نے اسے ہر جگہ تلاش کرلیا۔ پاس بروس کے لوگوں سے بھی بوجولیالیکن کسی کوهی پیتبیں ہے۔"

"وہ کورکی سے ہاہر کود کیا ہوگا۔"مہارانی نے کہا۔ "اور اب سی گندی کتیا کے باس جیٹا اپن وم ہلا رہا

اجا تك اس مرى موجودكى كااحماس بوالواس كانورا چره شرم سے لال ہوگیا۔اس وقت وہ مجھے آئی پیاری کی کہ میراول جاہا کہ اخلاق وآ داب کے سارے بندھن توڑ کر اسے بیار کروں .....

"میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے وہے کے متعلق .... السف في مجهد كها. "أب من خود أي اس تلاثب كركلاؤل كيا-"

میں جانتاتھا کہ جب وہ کی بات کا تہر کرے تواسے روکنا بہت مشکل ہے۔ اپن بات کے آگے وہ مکی کی بات نہیں مانتی۔ حالال کہ اس کی حالت الیم نہیں تھی کہ وہ بستر

اسے آرام کامشورہ دسینے سے قبل ضروری تھا کہ میں اسے بتادوں۔ وہ چھیلی دوراتوں سے سوتے میں چلنے آئی ب تنهائی اس کے لئے موز دل میں ، ور سے کدا سے کوئی نعصان ندائع جائے ....

"أكرآب اجازت دي توجي آب كيي كن رس كا انظام كرول ....؟" من في كما-"وه آب كالوراخيال

ال نے چند فمحول تک چھسوچا۔" ٹھیک ہے۔"اس نے اثبات میں مربالے ہوئے کہا۔" پیدیس کیابات ہ میرا دل مبین جابتا کرآپ کی بات مانے سے انکار كرول ..... آب توجه عمريا سيح ..... اس نے چند محول

جب من حو يلى سے والي موالواس كا آخرى جمله بار بادمرے کانوں میں کو بچر ماقعا۔ کیاس نے سجیدگی سے

Dar Digest 115 November 2014

موال من في ورائي مهاران كوسهال ليا الم دوول البك دوسرے سے بچوبھی نہ كہد سكے۔ اس كی خوب صورت آئلهول من موقے موقے آئنو بهدرت سقے ادر وہ مسلسل اس سن د كھيدى ھی۔ جدھروج غائب ہوا تھا۔ د كوں كاكوئي اعتبار بيں ..... "بلا خر ميں نے كہا۔ د كوں كاكوئي اعتبار بيں ..... "الله خر ميں نے كہا۔

"کیا کہ رہے ہیں آپ "اس نے گلو گرآ وازیس کہا۔" میں نے اپنی زندگی میں پہلی بارایس انو تھی بات کیسی سے "

چند کوں بعداییا معلوم ہونے لگا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ ہوئی ہو۔ اس نے زس کے متعلق ایک دو با تیں پوچھیں۔
بھروہ جو یلی میں واپس جل گئا۔ اگل ضبح میں اس کی خیر وعافیت معلوم کرنے کے لئے جو یلی چلا گیا۔

وه پریشان معلوم موربی تھی۔ تاہم اس نے برس کی جانب اطمینان کا اظہار کیا۔

وہے کے بغیر بورا کر ہاجر اہوا معلوم ہور ہاتھا۔ لیکن کرے کے اجر نے کی ایک میں دہائی تھی۔ دوسری دجہ یہ بھی تھی کہ دہال دکھے ہوئے سارے آئے غائب تھے۔ مند کیا کوئی دوسرا واقعہ ہوا؟ آپ کا عکس تو ٹھیک ٹھکا

من آب جھے سے اس سلسلے ہیں کوئی بات نہ سیجیے، میں نے سطے کرلیا ہے گئا مندہ مجھی ایک آپ آب کو وہم اور وسو سے کا شکار نہیں ہونے دوں گی ، بھی نہیں ......

چندروز بعد بین برس سے ملا اور اس سے کہاوہ مجھے
ابی مریفنہ کے متعلق تفصیل سے رپورٹ دے ،کوئی ایسی
خاص بات تو نہیں تھی جو وہ مجھے بتاتی ، علاوہ اس کے کہ
مریفنہ بمشکل تمام رات کو گھنٹہ یا آ دیھے گھنٹے کے لئے
سوتی ہے۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکیاں اور روشن
وال بند کردیئے ہیں۔

"کیا تمہارا بیرمطلب ہے کہ وہ گرمی کے بادجور کھڑکیاں نہیں کھوتی .....؟"

" بینس میں نے ایک دو بار انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن ان پر کوئی ایر نہیں ہوا،خود میراان کے بند کمرے میں دم محضے لگتا ہے ....."

ده جان بوجه کرسادهیول کی طرف نبیس گئی۔ ایبا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کرا ک سمت کونظر۔ انداز کررہی ہو۔

ہم دونوں ور تک جو کی کے باعدے علی کھو مح

تقریباً بانچ منٹ کے بعدہ م اوگ باغ کے مالی کواپی طرف آتاد می کرخوش سے اچھل پراے۔

وہ وج کوایک چھوٹی کی زنجیر کے ساتھ باندھے ہارے پاس لارہا تھا۔ ہیں نے تیزی سے آگے بڑھ کر وج کی زنجیران نے ہاتھوں میں لے لی۔" یہ کہاں سے ملا مہیں ۔۔۔۔؟"میں نے مالی سے بوچھا۔

"میددریا کے کنارے محوم رہاتھا۔ ش اسے دیکھتے ہی ایک کیا دریا کے کنارے محوم رہاتھا۔ ش اسے دیکھتے ہی ایک کیا اورا

فیل نے وج کی پشت کو بیار کے ساتھ تھے تھیا،
اوراس کے مندسے بھی خوشی کی آ واز نکل داوروہ اپنی خوشی کی
دم ہلانے لگا۔ میں اسے لئے مہارانی اوشا دیوی کے پاس
میں ہرگز تیار نہیں تھا۔ وج نے مہارائی کود کھتے ہی منہ
میں ہرگز تیار نہیں تھا۔ وج نے مہارائی کود کھتے ہی منہ
سے الیمی آ واز نکالی جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو، اس کا
موراجہم اکر کر نکڑی کی طرح سخت ہوگیا، دم نیج جھک کر
میراجہم اکر کر نکڑی کی طرح سخت ہوگیا، دم نیج جھک کر

"وج، وجے مہارانی نے اسے چکادرتے ہوئے کہا۔" کیابات ہے؟ کیوں ڈررہے ہو؟ یہ میں ہوں میری طرف دیکھود جے یہ میں ہوں ۔۔۔۔ الکین دہ کتا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ میرے بغیر پاگل ہوجائے گا کسی قیمت پراس کے پاس جانے کے لئے تیار مہیں تھا۔

دو کیا ہوگیا ہے اسے ۔۔۔۔۔؟"مہارانی نے کہااور آگے بڑھ کرو جے کو کودیس اٹھانے گی ۔۔۔۔،

" بیچے بی رہنے مہارانی صاحبہ بیچے بی رہے۔ 'مالی نے چلا کر کہا۔

"جی آنکھوں کا رنگ بدل گیا، وہ بہت زورے محونکا اور دحشانہ طور پراس نے اچھل کر مہارانی پر جملہ کر دیا اور ساڑھی کے پلوکو پھاڑتا ہوا ایک سمت میں بھاگ کھڑا

Dar Digest 116 November 2014

" کیا وہ اب بھی راتوں کوروتی اور چین ہیں....؟" مل نے یو جھا۔

"جی ہال۔ ان کی چینوں سے میرے جسم کا رواں روال لرزافعتا ہے.

" جو چھوہ متی ہیں اسے بھو لیتی ہوں....؟" "دوه کہتی ہے مجھے اندرا نے دو۔ راستہ دو مجھے، میں جسم کے بغیر میں روسکتی ہم کیا کروگی اس جسم کا،اسے جھوڑ وہ بچھے حکمانی جاہئے ، یہ جم تمہارانہیں ہے میراہے ہو کھر ان كى چينى نكايلى بين سيار ارد ارد أكثر صاحب كيا بات ہے آ ہے کس طرح سفید ریڑتے جارہے ہیں ..... ☆.....☆.....☆

لرزتے قدموں کے ساتھ میں اپنے کرے ہیں چلا گیااور وہاں پہنچ کر میں نے اپنی الیسی کیس سے وہ قلمی كاكب نكالى جومهارانى اوشاويوى كيدارالمطالعديس برانى كابوس كالك وهيريس يؤي موتى تقى\_

بر کتاب دایونا گری میں تھی اور میں اے بیسوچ کر لے آیا تھا کہ اس میں ایک صدی قبل کے پھھ تاریخی حقائق تحریہوں مے لیکن گزشتہ شب جب میں نے غیرادادی طور براس كتاب كو كهولاتو معلوم مواكراس مين مهاراني اوشا دىوى كے فائدانی دا قعات ہیں ....

میں نے مختلف اوراق کوالٹنا پلٹرا شروع کیا۔ یہاں تک که مندرجه ویل عبارت پرمیری نظریزی جس کا اردو

" بين ج محكنتلا ديوي تيسري بارختم موكى ، تحملي تين صدیوں سے اس نے ہارے خاندانی وقار کومٹی میں ملارکھا ہے۔ یہ برصدی میں جنم لی ہے اور کسی نہی مسلمان ک محبت مل گرفتار ہوجاتی ہے .... آج بھی وہ مرتے وقت يمي كهدري تقى كهين نبيس مرسكتي بين استساريس دوباره آؤں کی .....اور اس وقت تک آتی رموں کی جب تک میری آ تماکی بیاس ند بچه جائے ،ہم سب کی بھوان سے برار تعنام كدوه اباس نياجم نندي ..... كتاب كا مسوده ميرے اتھ سے چھوٹ كيا، رس نے جو کھے کہا تھا، اس کے ایک ایک لفظ ک

میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں مہارانی کو معجماؤل كا "اس کے علاوہ مجھے ایک بات اور عرض کرنی ہے۔

زن نے کہا۔ او انہیں سمجھاہے کہ وہ ڈراموں کے دُاسُلاگ نه بولاكرين ......

" ڈراموں کے ڈائیلاگ ....؟"

"میں تو یمی جھتی ہول۔"اس نے کہا۔" جھی جھی مات کے وقت دہ جھے سے ہتی ہیں کہ میں آئیس فلال کتاب یا فلاں چیز لادوں۔، جونہی میں باہرتکلتی ہوں وہ ڈائیلاگ الله اشروع كرديق بين بهي وه چيخ پراتي بين بهي رون لگتي ہیں،آپ تصور بھی نہیں کرسکتے کرائی پیاری فاتون ہے التي بعيا ك جين بلند موسكتي بي، اورجب مين واليس آتي مول او وه خاموش این بستر پر برای موئی بانب رسی موتی ہیں۔آپ انہی مشورہ ویکئے کہ وہ خوفناک ڈائیلاگ بولنااور چینیں نکالنابند کردیں۔ عالبًا انہی ووچیزوں کے باعث ان کا اعصالی نظام درست جیسے ....

ای سہ پرکو میں اس سے ملے گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں كرنے كے بعد ميں نے اس سے يو جھا۔

"معلوم ہوا ہے آ ب رات کے دفت کم کیال اور روش دان بند كركيتي بين ، ميل ميمشوره تونهيل ديتا كه بميشه کھڑکیاں کھونے رکھیں البتہ کری کے موسم میں کھڑکیاں نہ كھولنے سے حت پر برداار پر سکتا ہے ...

"اگرزس نے آپ سے چنکی کھائی ہے تو میں اس کی کوئی برواہ نہیں کرتی۔ اس نے غصے سے کہا۔"میں كمركيان اور دش دان كيس كملح فيدورسكتي مون .....ين كدوه .....وه كمركيول اورروش دانول سے جمائتى ہاور زورزور سےروتی اور چلاتی ہے .....

اس کے بعدمیری ہمت نہ بڑی کداس سے اسلیلے میں مزید کوئی بات کروں، ہر بات خود بخو دمیری سمجھ میں المحلی تقریباتیس یا چوتے دوزنرس رپورٹ ویے آئی تو میں نے مہارانی کی نیندے بارے میں دریافت

كيا. اب تو انهول في سونا بالكل بي جهور ويا ہے۔ اس نے بتایا۔ مجھے ڈرے کہ و کہیں یا گل ہی ننہ وجا کیں۔"

Dar Digest 117 November 2014

تقدراق موراي ففي يقيينا به شكنتلا ديوي كي بهنكي موئي روح تقى جومباراني

اوشار بوی کوننگ کرربی تھی۔

اس شام کو ہیں نے مہارانی سے کتاب کے بارے میں بوجھا کہ آیا اس نے اپنے خاندانی حالات پرمشمل ویونا کری کی ایک قلمی کتاب کا مطالعد کیا ہے تو اس نے تنی میں جواب دیا، میں نے اس سے بوچھا کراسے کوررائی شکنتلاد ہوی کے تعلق سمجھ معلوم ہے۔

" فی بال، مجھے اس کے بارے میں ساری باقیں معلوم ہیں ....میری طرح وہ بھی اکیس سال کی تھی میری طرح اس نے بھی ایک مسلمان ..... ' وہ پچھ کہتے کہتے رک منى اور بات بدل تر بولى- "دليكن مجهي ايخ خانداني حالات واقعات ہے کوئی دلچین نہیں۔میرے آباؤ اجداد یہاں کے حکران سے، انہوں نے غریبون پر ایسے ظلم ڈھائے کہ تصورے بھی رو تنگئے کھڑے ہوتے ہیں۔ کاش می این خاندان مین بیدا ند موتی .....ایک بات اور بتادُن - آبارے خاندان میں شکتملاجیسی میں لوکیاں جنم لے چکی ہیں۔ ان میوں نے این این زمانے میں خاندانی رسم ورواج سے بغاوت کی اور دورشاب میں بھی دنیا ہے رخصت ہوگئیں۔ ہوسکتا ہے میں چوتھی ہول ، چوتھی اورة خرى كيونكه آج كوني اليا مخف تبين جومير إست من حائل موسكة .... من جوجا مون كرنتاتي مون ..... دوروز کے بعد میں ایے مطب میں بیٹھا ہوا تھا کہ

صاحب وه چلى ئىس.....ئ ور کون مہارانی اوشا دیوی ....؟ " میں نے چونک

مهارانی کی وفا دار خاومه داغل هوئی اور بولی-"واکثر

ہیں وہ آپ کی نرس چلی گئی۔اس کا ساراسامان حویلی میں بروا ہوا ہے۔ مالی کھدر ہاتھا کہ وہ جاتے وقت بری طرح چیخ رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح اینالباس بھاڑ رہی تھی۔ مہارانی صاحبہ بتی ہیں کہ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ دورھ میں تھوڑ اسااو دلتین ملا کردے،اس کے بعدانہیں نیندا محی اورانہیں نہیں معلوم

اسيخ باقى مريضول كونمنا كريس خادمه كساته بي حویلی بہنجا، مہارانی باعنے میں ٹہل رای تھی۔ مجھے و کھیتے ای کہا۔

> افسوس كرة بك فرس كويس في دراديا-" ''آب نے ڈراویا۔''میں نے بوجھا۔

"معلوم تواليے بی ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک تربیت مافتہ نرس اس طرح جيني جلالي كررے عمارتي موتى -اس وقت بھاگ سکتی ہے جب وہ خوفز دہ ہوگئی ہو .....'

"اسے دومیاں لگ کئی ہیں۔" میں نے غصے سے کہا کہ "مبرحال آب کے لئے آج ہی کی دومری فرن کا نظام

"بهت بهت شکر به ڈاکٹر صاحب نیکن اب مجھے کسی زی کی ضرورت نہیں ، میں نے اسے بی واقف کارون کو تار جھیج ذیتے بین کہوہ کھودنوں کے لئے یہاں میرے یان يآماس.

سے پہر کویٹس بڑی ال پہنچا مراس کی مال نے جو خود بھی ٹرس رہ چکی تھی اور ایک چیئر پٹی ہوم چلار ہی تھی اسے ملانے ہے اٹکا ڈکردیا :....

"بين بين، واكثر صاحب آب الى سے بين مل سكتے، وہ بمار برائ ہادرائے موش میں نبیں ہے۔ بہلی بہی باتیں کرربی ہے مہرانی کرے آپ اس کا سامان

میں خاموشی کے ساتھ والیس ہو گیا۔ کیکن مطب پر آنے کے بچائے مناسب سمجھا کہ مہارانی کورس کا پنہ بتا كرة وُل تاكداس كاسامان اس كي كمرير بينجاد ياجائے، حولی می خادمہ نے مجھے ایک خط دیا، جس میں بغیر القاب تحرير تعا.....

" میں جارہی ہوں..... میرا چلا جانا ہی ٹھیک ہے .... جب آب کو پرچہ کے کا میں ٹرین میں سوار موچکی موں کی ....اب میں اس حو ملی میں ایک رات مجی نہیں گزار عتی .... مہر مانی کر کے جھے سے سی اس بات کی

Dar Digest 118 November 2014

تشری کرنے کے لئے مہیں ..... محضرا نا ہی کہنا کائی ہے کہ زمین وآ سان میں الی بہت کی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمیں کی بھی معلوم نہیں، میں اپ کو خط جمیحتی رہوں گی .....اوشا ......

جھے اس کے جانے کی تھوڑی خوشی ہوئی ہے ہے۔

الئے تبدیلی آب وہوا بہت ضروری تھی۔ مختلف شہردل سے
مجھے اس کے خطوط موصول ہوتے رہے، لیکن کسی بھی خط
میں اس نے کوئی بھی بات کھل کر نہیں آٹھی۔ اس کے دل
میں اس نے کوئی بھی بات کھل کر نہیں آٹھی۔ اس کے دل
میں کیا تھا یہ مجھے بھی معلوم نہ ہوسکا، بھی بھی میرے قدم
میں کیا تھا یہ مجھے بھی معلوم نہ ہوسکا، بھی بھی میرے قدم
میری نظرون سے اس کے درود یوارکو تکتار ہتا۔ ادر دل، بی
دل میں موجا کر تا گئے آیا ہیں بھی اس سے دوبارہ ملاقات بھی
مرسنکوں گا، اس دوران میں یہ افواہ بھیل کئی کر مہازائی
صاحب اب بھی دائیں نہیں آئیں گی، اوران کی حویلی کوجلد
میں کراہے یرا شھادیا جائے گا۔
میں کراہے یرا شھادیا جائے گا۔

مُحْرِالْک مَنْ بِحِیے اِس کا خط موصول ہوا جس پر اکھنو کے ڈاک کی مہر گئی ہوئی تھی۔

" آپ کے بغیر، ادھر ادھر بھٹک کر پریشان ہو چکی ہوں، میں آپ کے قدمول میں دہنا چاہتی ہوں، پیر کے ون عزت گر پہنچ جاؤں گ۔ منگل کی مجھ سے ضرور ملئے، میں جھتی ہوں کہ اب دہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے ول گی ہات زہان پر لے آوں ، آخر کب تک اپنے اوپر ظلم کروں گی ..... آپ کی اپنی .....اوٹا .....

جاری تغیل، میں نے جھا تک کردیکھا مہاراتی اوشا دیوی کھڑی ہوئی تھی اور مجھے اشارے سے باہر بلارہی تھی .....

"خطری ہوئی تھی اور مجھے اشارے سے باہر بلارہی تھی ...۔

"خطری کرو جلدی " اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔" مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جلدی کرد میری دندگی خطرے میں ہے .....

میں گرتا ہوتا ہوا باہر بھاگا ..... دردازے کے پاس ایٹ دونوں بازد کھیا ئے ہوئے کھڑی تھی، میں اے اپنی آغوش میں لینے کے لئے تراب اٹھا، مگر جونمی اس کے باس بہنیا دہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ وھانب کر چھے ہٹ گئی۔

''بہت وٹر لگادی تم نے، بہت دیر لگادی'' وہ روتے ہوئے بولی۔''فورا ڈاپش چلے جاد' کہیں کوئی و مکھ نہلے جاد ۔۔۔۔''

میں آنک ایسے خض کی طرح کھڑا ہوا جس پر جادو کردیا گیا ہو۔۔۔۔۔آسے جاتا ہواد کھا رہا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے مجھے کلا ہے کھڑے کردیا ہو، باقی رات میں نے کروٹیس بدل بدل کر گزاردی، ایک لحہ کے لئے میں نیز نہیں آئی، میج کووں بجے مطب پراس کا فون

"آپ کومیراخطال گیا تھا.....؟"

"جی ہائی ...." میں نے تنظر ساجواب دیا۔
"کھرآ پ تیشر لیف کیوں نہیں لائے؟ جب سے آئی موں آپ کی تنظر ہوں ....."

میں نے سوچا کہا سے دات والی بات یا دولا دوں مرکمر مطب میں مریض موجود تھاس سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اسے بتایا کہ ایک گھنٹہ کے اندراندرجو یکی بہنچ رہا ہوں .....

جب میں اس کے کمرے میں واخل ہوا تو وہ حسب معمول اپن آ بنوی مسہری پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اوراس طرح میراخیر مقدم کیا جیسے سفر کے بعد پہلی مرتبہ مجھے دیکھ رہی ہو .....

اس نے مجھ سے عزت گر کے ہارے میں سوالات کئے، ان لوگوں کا مزاحیہ انداز میں ذکر جن سے سفر کے

میں بہت تیزی کے ساتھ حویلی کی طرف لیکا اور دہال بہنچ کرمیں نے دیکھا کہ مہارانی کاسانس ٹوٹ چکا ہےاور وہ این آخری جدوجد کررہی ہے کہ موت کو شکست دے سكے، میں نے فورا ایک الحکشن بیک سے نكال كراہے لكايا، ايمالكا تفاكم بمم كاساراخون نجورًا جاجكا بيسانجكشن لکتے ہی اس کاساراجم تفرتھرایا۔ پھرمہارانی نے اپنی بروی بری استعمیں کھولیں۔ استکھی بتلیاں اس کے قابو منہیں محس ال كيون كافي ككيس

"میں جیت گئی ہول ڈاکٹر صاحب ' الل نے مجھ ے کہا۔"اب دہ میراجم ہرگز نہیں چھیں علی۔ بچھے اپنے باز دؤل مي جميا ليحة .... اور جمع پيار سيجة - من آپ ہے بیاد کرتی ہوں۔ول ہی ول میں آپ کی بیوجا کرتی رہی

اس نے بیراہ تھ پکڑ کرزورے دبایا،ایک کھے کے لِيِّ إِلَى كَا تَكْمُين جِكِ أَفِين - مِن فِي ابنا چِره آكم بر ھا کرای کے ہونؤں راہے ہونٹ رکھ کرزندگی کا پہلا اور آخری پار کیا۔ اس کے وونوں ہونٹ مسکرا الحے، آ کھیں بند ہوگئیں ،ایک معمولی ی کی منے سے نکلی اور وہ بے حس وحر كت موكى۔

اس کے بعد میں وزی گرمیں ندھیرسکا۔ایے مطب وأبس جلاميا\_

اس دوران یا کنتان بن عمیا اور میں ہجرت کرکے یہان منتقل ہوگیا۔ حکر آج تک مہارانی اوشا دیوی کی باد میرے دل میں جوں کی توں باقی ہے، اور اب بھی مجھے اس كانتظاري

میں ہجھتا ہوں کہ کسی روز کسی نہ سی گلی سے وہ سکراتی ہوئی آ ہستگی سے ضرورآ ئے گی۔ پچھلے جارجم سے دہ میری تاش میں ہے۔ لیکن یا نجویں جم میں ....اے الوی میں ہوگی، جو اس مدبوں سے اس کے ول میں سلک رای ہے۔ابوہ میرےول کو محل جارہی ہے۔اس کی 'یادین' بى تومىراسب چھى ہيں....

دوران میں پہلی دنعہاس کی ملاقات ہو گی.....وہ بالکل ولیک بي تقى، رقص كرتى موكى آواز، پيار بعرى بنستى مسكراتى آئليس ..... بكراها تك اس كي آنكهول مين تبديلي آعلى-اس نے مضبوطی سے میرے ہاتھوں کو پکڑلیا اور انتہائی عجيب اور شجيره آواز من كهنج كلي .....

''آسان اور زمین ہم ووٹوں کے وشمن ہیں، میں كب تك تهاري تاش مين باري ماري چرول كي، صدیاں کتنی گزر کئی ہیں ہم جھ سے ملتے ہو پھر کھوجاتے موآ خر كب تك سيدهوب فيهاؤن كالهيل جارى رب كا ميرك احمان....

میں نے اسے کی دی۔

"مب ميك بوجائ كا .... أب يرواه ندكري ....." "ارے احسان - وہ بنستی ہوئی اٹھ بیٹی اور میری آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کر بولی۔" آج می نے اپنی سازى مكھيوں سهيليون كوڈراويا .... تم فوجى سابى موسيتم كيا جانو، بيار كيال أين حالاكى عسب كي بول كروالتي ہیں، اگر میں نے .... میں نے انہیں ایساد توکر دیاہے کہ باو کریں گی وہ بھی ..... ہم نے فرنگیوں جیسے کیڑے کیوں بہن رکھے ہیں .... فرنگی تو امارے مثمن ہیں تال ....؟

من آسته استدار تعلیان دیناریا، پراجا یک ده جس طرح بہی بہی باتی کرنے لگی ای طرح اجا تک موش ميں آھئي۔

"التے طویل سفر کے بعد بہت تھک گئی ہون۔"اس نے مرجمال ہوئی آواز میں کہا۔ و گھر آ حمی ہول مرابیا معلوم ہور ہا ہے جسے نئ جگد کی سر کرتی پھر رہی ہوں،آپ جاہے مریض آپ کا انظار کردہے ہول کے ....لکن شام كوضر ورتشريف لانيس .....

شام ہونے کی توبت نہیں آئی، دو پر کوخادمہ کا فون موصول ہوا۔''فورا آجاہے ڈاکٹر صاحب مہارانی صاحبہ کی حالت بہت خراب ہے۔میرا خیال ہے کہ بھگوان نہ كر ،مردى بين ، ، ، پراچا كفون پراس كى چيخ ساكى دی اور ایسا معلوم ہوا کہ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین برگر گیاہے....



Dar Digest 120 November 2014



#### أصفهراح-لابور

خوبرو حسینه عمل کے ورد کے لئے کسرے میں گئی اور باہر کھڑے لوگوں نے باہر سے دروائے کی کنڈی لگادی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کُمرے میں کھٹکے کی آواز سنائی دی تو دروازہ کھولا گیا مگريه كيا خوبرو حسينه غائب تهي.

### سينے ميں سلکنے والى حسد كى آئے اكثر عاسد كوجلاكر مسم كرديتى ہے۔ جوت كہانى ميں ہے

"كىيى ئىرى بىلى" " میں تھیک ہوں فالہ ،اف متنی گرمی ہے آج۔ "مما، فاربه ، فاربه -" تزیله آنی اسکے پیچے "بيكياح كت ب-ابين في كياكردياء"

كرمس عندهال بويفارم مس ملوس وه كالح م مراول توسام ورائك روم من خالدة مند اورازمیر بیٹے تھے۔ازمیر کی آئکھوں میں ایک فاعی تھم میں اپنے کمرے میں جارہی ہوں۔" ك چك تفى جواكثر فارىيكود يكھتے بىءودكر آياكر تى تفى۔ اب کی ہار مجی فاریہ نے وہ چک ریکھی اور دل مسرور علی میں۔ موكيا\_"السلام يكم-"ال في اندد جاكر سلام كيا-و و المسلام - " خاله المعين اور فارسيكا ما نقا چوم ليا - و و جمنج ملاكر بولى -

Dar Digest 121 November 2014

أواز في التي وكل كمن كاموقع ندويا اورده تاسف فارىيكود كيمية موئے كمرى موشى اور يكن بيس جل مى فاريك بدلتے روبے سے دہ بے حدر بيان تعیں، فاریہ کے لیوں پرایک سجیدہ ی مسکراہٹ آمٹی دراصل فارب انتباورج کی مغرور اور محمندی لوک تھی محرول ہی ول ہی جس ازمیر سے بیار کرتی تھی۔ مرازمير كرن نام كى لؤكى بين انترسيد تها به جان كرتو جیے فاریہ کے تن بدن میں آگ لگ کی ہو۔ وہ ازمیر كويانے كے لئے كسى بھى عدتك جاسكتى تھى۔

ایک دن کانے ہے داہیں آتے ہوئے اس نے ف ياته برايك بورد لكاد يكهار بكالى بابا (ياست) ہر شم کی ول کی آرز و بوری ہوگی۔ پھر دُل مجبوب کا دل آب كے قدموں ميں ....اس فتم كى اور بھى بارتين .... بس پرتواس کے ذہن اوردل فی اس راستے کوشکیم كراليا\_ جنے اپنا كينے سے ايمان خراب موجاتا ہے وہ ووون بعدای برکالی بابا کے آستانے برجامینی اورایی آرزدبتال ....وه مرردز جانى راى اور باباس ساميمى خاصی رقم بورتار ہااور پھرڈرے ماہ کے عرصے میں اس ك ان تعويزات في اثر دكهانا شروع كرديا جواس في ازمیر کو کھائے مینے کی چیزوں میں ملا کر کھلائے تھے۔ جس لڑی سے ازمیر پیار کرتا تھااس نے ازمیر کوایے ایک لندن کے کزن کے لئے محکرادیا تھا،جس من از مير نهايت دلبرداشته وقي اتفا مكر جيس سب لوك سمجه رے تھے کہ بے کرن کے پیازگاروگ نے لے گا،حقیقت اس کے بالکل الث ہوئی، وہ اس صدے سے بہت نارال انداز میں نکل آیا اور آسته آسته فارب کے بياريين كفوكماسب بهت خوش تقير

مرنجانے کیوں فاریے وفالد کی بہوراحیلہ سے سخت چرکھی۔ جب خالہ کے گھر کے لوگوں کے علاوہ خود اس کے گھروالے بھی راحیلہ کی تعریف کرتے تو وہ مزید مِرُ جِانَى اوراندرى اندر يَجَ دناب كھانے لكتى۔

بنگالی بابا کے یاس جانے سے اس کا از مروالا متلد توحل موحميا محراس راحيله ساحت بريثان مى

فاريه بيم كم طرح كى بات كردى في بم کیوں بجھ نہیں رہی ہوکہ خالہ کس مقصد ہے ہی کی ہیں۔'' "ب محصي كياية كدوكس مقعدت آل إن؟" "ب واون موتم اور کھ نیس، ارے میرے بیاری بہنا اور کھ نبیں یہ جہیں ای بہوہنانا جا ہی يں۔" لي نے اس ك كنده ير اتھ ركت ہوك بتايار جب كه فاريه يكدم خاموش موكى

"السادرجم سب جائة بي كازمرتم س كتابياركرتا بهاوراس كئے بم اور فالدجائے بن كه ....." "آب نے سے کیے سوجا کہ میں ان سے شاوی كرون كى - 'دوبولى -

ادر کیون انہیں کروگی شادی۔ "ازمیر میں کیا کی ہے، گذلکنگ ہے ویل ایجو کینڈ ہے۔ کئیر تک اور لونگ اور سب سے برای بات کہ دہ متہیں بے انتہا جا ہتا ب التزيله في بتايا-

وممیں مانتی ہوں الیکن ان خوبیون کے ساتھ ساتھاس پر پوزل میں ایک رکاوٹ ہے۔اور وہ ہےان كى بها بھى راحيلىك ووسلك كربولى

تىزىلەجىران رەمىڭ" كىيا.....دە تواتى كئىرىگ ہیں تم سے اتا پیار کرتی ہیں۔"

منال مجالة مصيبت بم مب كوتوه واتى إى باری کے گی یکوں کاس نے جادد جورر ہاہے،سب لوگول پر جے دیکھودہ ای کے گن گا تا پھرتا ہے۔مب محروالوں کو پہتنہیں کیا تھول کر پلایا ہے، کہ ہرکوئی اس كى تعريفيل كرتانبيس تفكار"اس كے ليج ميل راحيله ما بھی کے لئے اتن کر واہث تھی کہ تنزیلہ من رہ گئے۔ "اب ویکهنا در انگ روم مین راحیله بهاجهی يم كن كايا جار با بهو كا ـ خاله كوتواس پورى د نيايس اين بهو ه علاوه کوئی اورنظر نبیس آتا۔ میری راحیله ایسی میری .... بير ....راحيله، جھے توسمجھ نبيل آتي كركيے عادو كرنى نے سب كوائے يتھے لگايا مواہے۔" "تزيله .... تزيله .... كن سه آني اي ك

Dar Digest 122 November 2014

#### آخركيون؟

الم المر بیر جوا ہے مراسلہ نگاروں اور اپنی بیوی کی ہے ہی متفق نہیں ہوتا۔

الم عورت جو اپنے آپ کو مرد سے زیادہ عقل مند نقور کرتی ہے جبکہ عورت کے دیا خال مند نقور کرتی ہے جبکہ عورت کے دیا خال کا وزن 14.52 اور مرد کا 15.21 اولس

ہوتا ہے۔

ہ آج کا نوجوان ٹریفک سنگل پرسٹر بتی ہونے کا انظار نہیں کرسکتا مگر محبوبہ سے گھر کے سامنے سخت دھوپ میں گھنٹوں کھڑا رہ سکتا ہے۔

ہے آج کل لوگ موت سے کم اور بیو بوں سے زیادہ اس کئے بھی ڈرتے ہیں کہ موت کا سامنا صرف ایک بار کرنا پڑتا ہے محر بیوی کا است

کے جدید دور میں لوگ شکل کو اہمیت دیتے ہیں جبکہ انسان عقل سے پہچانا جاتا ہے شکل سے نہیں۔ کی آج کے دور میں ملک الموت کا ذکر اچھی

سوسائی میں پیندنبیں کیاجا تا۔ جھیجر پر

(داجه باسط مظهر- حامد همتگی)

اورووا سے سب کی نظرون سے آرانا جا بی آئی۔ جس پراس نے بنگائی ہاہا ہے ایک خاص عمل سکھنے کا ارادہ کیا۔ بنگائی ہاہا نے اسے مجایا کہ بخی تنہارا مقصد بورا ہوگیا ہے۔ بس اب اس سے زیادہ کوئی تمنا ندکرو۔ محروہ نہ مائی اس طرح ایک بھاری رقم کے عض وہ اسے ایک خاص عمل سکھانے پر راضی ہوگیا، جس کے ور سے وہ جو جا ہے اچھا براکرسکتی تھی۔ وہ جو جا ہے اچھا براکرسکتی تھی۔

بڑالی ہا ہانے اسے اس کام کے لئے ایک چھوٹا سا
کری کا بکس ویا جس میں پچھے چیزیں تھیں، ایک شطر نج
کے جیسی ہی بنی ہوئی عجیب سی بساط تھی، جس پرچھوٹی چھوٹی شھوٹی ڈییاں بنی ہوئی تھی، جس کے علاوہ چند لیمول اور سرخ انسان کی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ چند لیمول اور سرخ رنگ کا ایک سنوف تھا جس کواس نے عمل کے دوران استعمال کرتا ہے جس کے ساتھ جوکرنا ہووہ بسالط کو بچھا کر ورمیان والی ڈبی کے اوپراس فنفس کانا ماس چوک سے کھٹا ورمیان والی ڈبی کے اوپراس فنفس کانا ماس چوک سے کھٹا ہے، جو ہا ہائے اسے ویا تھا اور پھر جواس فنفس کے ہارے میں ول میں سوے گی وہ ہات ہوری ہوجائے گی۔

د مریادرگھنا کہ آگرکوئی شخص ان چیز دل کی وجہ سے موت کے وہانے پر بھنج جائے تو پھراس کی جان اس مول اس کی جان بھیا تے سے موت کے لئے تہمیں بہت بردی قربانی دین ہوگی اس کے ان چیز دن کواستعمال کرنے میں اس مدتک نہ جانا کہ ریوویت آجائے۔' بڑگائی ہا ہانے ان چیز دل کودیت ہوئے فار یہ کو فاص ہدایات کی تھی۔

فاربدان چیزوں یعنی اس بکس کوبڑی احتیاط کے ماتھ گھر لے آئی تھی ،اوراپ کپڑوں والی الماری کے میچھے بے خفیہ کیبین میں اس بکس کو چھپادیا تھا۔وہ دل بی دل میں بہت خوش تھی، وہ جو جا ہی تھی دہ ہو گیا تھا۔

ازمیراس کے میچھے دیوانہ دار پاگل تھا۔ مگراس کے علاوہ ایک ہات اور بھی تھی وہ بیہ کہ ازمیر بھی اپنی معالی راحیا ہے اور بھی تھی دہ سے کہ ازمیر بھی اپنی راحیا ہے اور عزت کرتا تھا۔ جس سے فارسے کے ول میں بہت جلن ہوتی تھی ، مگر بظاہر وہ ان سے مسکرا کرماتی تھی ، کوئی اندازہ نہیں کرسکتا تھا کہ استے معصوم چیرہ کے بیچھے

Dar Digest 123 November 2014

كتافوف ماكرام--

اس دن بھی خالہ کے محروالے فارب کے كرة ئے ہوئے تھے۔ ازمیر ، فارب ، داحیلہ ادر تنزیلہ حاروں لوڈوکی کیم لگارہے تھے کہا جا تک ازمیر کہہ بیٹا كەر را دىلە بھائجى سے كوئى نېيىل جىت سكتا۔"

بس پر کیا تھافار بیے نے چیلنج کر دیااور یوں فار بہ اور داحله بها بھی میں کیم شروع ہوگئی بشروع شروع میں فاربه بہت خوش تھی کہ لیم اس کی مرضی کے مطابق چل رای می مرجرا بسته آسته فارید کا جوش کم موتا گیا که راحیلہ بھابھی کی آبک کوٹ نے اس کی دو کوٹ کواکٹھی کاتِ ویدی تقی مراس سے پہلے کدراحلہ بھابھی جیت جاتیں فاریہ نے غصے میں لوڈو دور پھینک دی، جس یرازمیر بہت ہسااور کہا۔''میں نے کہاتھا ٹاں کہ راحیلہ بِعابَهِيُّ لُوكُونَ بِبِينِ بِراسكَا - "جس بروه غصے مِن ٱلْحَنِي اور مرے سے نکل کی۔

اس وقت ان سب فے اس کے غصے کی دجراس کی ہارکو بھے لیا تھا ، اور بات آئی گئی ہوگئی تھی۔ مراس کے چرے کے بیچے کروہ چرہ کوکئ شدد مکھ سکا۔اس کے ول میں اور کدوت بھر گئے۔

اس دن بھی دہ چپ جا کے خاموش بیٹھی تھی کنوبی حلی آئیں۔"فاربیات تہاری طبیعت کیسی ہے۔ مل كجهداول سے واف كررى بول كرتم كي اليابيث بوك "من فعيك بول مِمَاني" وه بمشكل مسكرايا كي-"

آب کمیں جاری بی ؟"

"ال من آیا کی طرف جاری ہوں۔" خالہ کا ذكرين كرفاريد كے چمرے برايك سايد سا آ كركزدا پر سنجل کر بولی۔ '' کیول خرت توہے؟''

'' بنیں آیا کو بہت تیز بخار ہے، منبح فون کیا تو راحیلہ سے پنہ چلاسوچا ذراو کھے اول کھرتمہارے مایا كے ساتھ كاؤں جاتا ہے ان كے ماموں كا انتقال موكيا ب بتريت كے لئے جانا ہے " "كيا زياره طبيعت خراب ٢٠ "فاربيه خاله كا

س كرفكرمندى سے يولى۔

راحله کانی پرنیتان کی ۔ازمیر اورعربان بھی گھریزئیں ہیں۔وہ لینی کی طرف سے شہرے باہر

میں بھی چلوں آپ کے ساتھے۔"زبان ہے نجانے کیے لکل گیا جس مماخوش ہو تکی اوراثبات

مين سر بلاديا-

خاله کے گھر جا کرفار بہ جان بوچھ کرکام میں لگ حمَّىٰ كه خاله كي تعريفين سميث سكے۔اب وہ جھو ليُركيكن صاف تھرے کی میں کھڑی خالدے لئے ولیہ بازاری مقى" ليج فالمين وليد بنالائي اب يتنبين كيما بناب كيونكه مجھينو بچھينين تا"

''احیانی بناہوگا کیونکہ میری بنی نے خوداینے ہاتھوں سے جو ہنایا ہے۔"اس کے ہاتھ سے پیالہ کیتے موت قاله بوكس

والتم بھی رکیا سوچتی ہوگی کہ تھر میں کام نہیں كيا يال فالدك كر كيف كام كرنے يور ہے ہيں۔ "ارے بین خالہ جان میں ایسانہیں سونچتی " وہ بل بھر میں شرمندہ ہوگئی اس نے نظر بچا کر بل بھر کے لئے راحلیہ کوتقارت کی نظرے ویکھا مگروہ خالہ کواپنے باتھوں سے بانی بلانے میں مصروف تھی اس کی طرف متوجه رزهى ورنداين كانظرول مين اين لئے نفرت ديكي كر چيران ره جاني وه ساوه ول يرهلوس ول از كي تقي-سبسيخش مورملتي هي-

آخروه دن آئ مياجب فاربد دين بن كران مے گھر کے حق میں اتری سب لوگ بہت خوش تھے خاص كر ازمير بهت خوش تفا اوراس كے آگے بيجيے پھردہاتھا، مر پھراما تک ہی راحیلہ ہما بھی نے ازمیر کو کسی كام كے لئے آ واز دى۔ تودہ اس كو بھول بھال كران كى بات سننے چلا گیاجس پر فار میشدید یکی وتاب کھا گئے۔ ون گزرتے رہے۔ اوروہ اندری اندر کرمتی جلی تی، مرکوئی بہاں تک کہ گھروالے کے علاوہ باہر والے بھی سب راحلہ کے گرویدہ تھ، گھرے ہرکام میں را حیلہ کی بی چلتی تھی ۔ جودہ کہتی وہی ہوتا ہسب<sup>ال</sup>

Dar Digest 124 November 2014

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



#### زندگی

زندگی ایک امتحان ہے جو ناجائے ہوئے بھی ہر کسی کو وینا پڑتا ہے، زندگی نفرت، محبت، خوشی اور نم کی ملی جل کیفیت ہے۔ زندگی کلخ حقیقتوں کوروشناس کروانے کا نام ہے۔زندگی موت تک جاری رہنے والاسفر ہے۔ زندگی انسان کو دنیا کے اتلیج پر کھ چلیوں کی طرح نجوانے کانام ہے۔ یہے۔ زندگی!

(بلقيس خان-پيثاور)

كياتفا ادرا ندرجا كروروازه بندكراميا بيس كفول كربساط بجهائى اوركوريان بساط من كييك كرمنتر يرهنا شروع كُرويا جِراني كَي بات بيقي كُه 7 ماه تك كُع صِيم وہ منتر بھول منی تھی مگر جیسے ہی بکسہ کھولا اس کے ہونٹ خود ، تؤربی بلتا شروع بو کے ، اور وہ دل دی دل ش كچيرسوچ كرخوش موكى ادرا پنامنز بوراكر كے اٹھ كئى۔ اس منتر کی بیات تھی کہ منز برصے کے

بعدانسان جوجا ہے کرسکتاہ، جس چیز کوٹھیک كرنا مواورجس جُز كوراب كرنا مو ..... وه اين كاميالي مرببت فوش تھی ، گر آ کراس نے بہلا کام بدکیا کہ سٹرھیاں چڑھنے کے بعداس کی ساس یعنی فالد کا کمرہ تھا وہ احتیاط سے او پر من اور سرف ملا بانی ماریل ک سٹر هيوں پر پھيلا ويا۔ جانئ تھي كه خاله اشخے والي ہيں اور پھراہے کرے میں واپس آ کرسکون سے لیٹ گئ اور پھروى مواجو فارىيا جائى كى ساس كى آ واز بورے مرين كونج كى ده برى طرح فيخ ربى تعين-

فاربه جلدی ے اتعی اور باہر می تودیکھا کداس ک ساس سرحوں کے یاس مری پڑی ہے۔اس کے ملے کہ وہ ان تک چیچی راحلہ بھامھی نے جلدی سے آ کرساس کوسنجلنے میں مدودی اور آئییں سہارے ہے لے ہوئے ڈرائک روم میں چھی جاریائی برلناویا۔ وہ

ہے ہے مدخوش تھے ، کرہا لان تھی تو صرب فار یہ ہی تھی ، جوبرى طرح حمد مين مثلا موتى تقى ، يح توية تفاكر احيله نے واقعی میں گھر کو بہت اچھی طرح سنجالا ہواتھا اورفاريه كوبعي باتيه كالجمالا بناكرركدري تقى مكرفاريهاس کے پیارکوسازش جھتی اور سوچتی کداس کئے کسی کام کو ہاتھ تیں انگانے دیتی کہ پھراس کی تعریفیں کون کرے كااوراس كى حكرانى ختم موجائے كى .

ان سب باتوں کے برخلاف راحیلہ فار سکوائی جهوتی بهن جهتی تھی اور فاربیراحیلہ کو ایل وشن ۔ دن كزرت رب اورسرال من راحله في قدروعزت و كيه كرفاريه غصي من ياكل مو كئ تقي \_

اجا تك است أين ال بكس كادهيان آيا جواس في برگالی بابا سے لیاتھا وہ شادی کے 3ماہ بعد بی اس بس كوكرف إلى كالمك كوس يركوني شك ندموا - دويس ال نے ای گر کے استوروم میں اسے جہزی ٹریک میں کیڑوں كے نيے چھاكر كويا قالب اجا تك ى ال يكس كادھيان آتے ہیں اس کے چرے برایک وکش مستراہے آگئ جو 7 ماہساس کے چرے برسے فائب تھی۔

غاله كالحرببة خوب صورت تفا اور 2 كنال برمحيط تقاراس كوتكي فما كمريش استن كمرے متے كدكسي كوهيك سے بيت بھى الاتعا-اس كمرك باہر كيالان میں سے گزر کر راہ واری کے بیول ای میں سب کرے ی بےمفرف تھاور بند بھے ان میں سے ایک کرے کوفاریہ نے اپنے مشن کے لئے چن کیا۔ اور مناسب وقت کا انظار کرنے لگی جو کہ اسے منامشکل ندھا۔

ازمير اورعدنان اينے آفس چلے جاتے تھے اور دو پېريل سب لوگ آرام كى غرض سے اسے اسے كروں بن سوجاتے اس كے لئے كوئى مشكل كام ند تھا بيسب كرناسب ملازم بهى اس وقت ابي اي كوارثر من آرام کررہے ہوتے۔

آخرایک ون وو پہر کے وقت سب کی طرف سے مطمئن ہوروہ اپنا بکسہ اٹھاکرلان میں ہے مر در اس کرے میں آئی جس کا اس نے انتخاب

Dar Digest 125 November 2014

اورنوکرائی کو چھنے کو کہا۔ گروہ پہرب کھ دیکے کر خوف زوہ ہوت کا اور کھا گی کو گھا۔ گروہ پہرب کھ دیکے کر خوف زوہ ہوت کی گرشو گی تسمت اس کا پیر پھسلا اوروہ زور سے منہ کے بل گری اوراس کا مرگلدان سے کمرا گیا پورے فرش پرخون پھیل گیا جب نازوکی آ نکھ کھی لواس کے سر پر پی بندھی تھی ادراس کے اردگر دسب کھر والے جمع تھے ،سب سنے اس کے ہوش میں آنے پرشکرادا کیا اورا یک ایک کرکے سب چلے میں آنے پرشکرادا کیا اورایک ایک کرکے سب چلے میں آنے پرشکرادا کیا اورایک ایک کرکے سب چلے کی تو گئی تازواسے و کھی کرتے سب چلے کرتے میں تازوکو کھڑی کھوررہی تھی نازواسے و کھی کرتے سب جلے کرتے رہی تازوکو کھڑی کے دائے کہا ''اگر زندگی چا ہتی ہے کرتے رہی ہوگئی۔ کرتے رہی کہا تو کا موثن ہوگئی۔ کرتے میں تازوک کی اور کا موثن ہوگئی۔ کرتے میں تازوک کی سے بچھمت کہنا۔''نازوخاموش ہوگئی۔

مر پھوئی قسمت ایک ون فار میائی کر وہاں راحیلہ بساط پرموم بن وغیرہ جلا کرنیٹی ہی تھی کے وہاں راحیلہ بھا بھی آئیس فار پرائیس دبکھ کر پریٹان ہوگئی اور نمیس خصر آیا اور آئیس بیزد کھے کر بہت عصر آیا اور آئیوں نے فائر پر کو بہت برا بھلا کہا ۔ لیکن فار پر معافی یا تکنے کی کہ کس سے چھونہ کہنا میں برسب چھوڑ ووں معافی یا تکنے کی کہ کس سے چھونہ کہنا میں برسب چھوڑ ووں کی توراحیلہ بھا بھی نے فال فی تفریحر گیا پھراس نے راحیلہ بیں راحیلہ بھا بھی کے فلاف تفریحر گیا پھراس نے راحیلہ بھا بھی کو فیم کرنے کا ادادہ کیا ادر پھر پچھوڑ کے دن سکون سے بھا بھی کو فیم کرنے کی ادادہ کیا ادادہ کیا ادر پھر پچھوڑ کے دن سکون سے گزار نے کے بعد پھر سے اپنے گھٹیا کام میں لگری ۔

اب کی بارائے راحیلہ بھا بھی کو مار نے کا بلان موجو مقا ،اس کے اندرد بورائی اور جھائی کا از کی جلا یا موجو دھا، اور بول اس گھنا کہ نے کام کی شروعات کردی اور آ ہستہ آ ہستہ راحیلہ بھا بھی کی طبیعت مجر نے گئی ۔۔۔۔۔ سب اسے موسم کی خرائی سجھتے مرب سب اس تعویر گنڈوں کے اثر ات سے جونی جھے ان برکر تی تھی۔ جوفار بیرسب سے چوری جھے ان برکر تی تھی۔

آ ہستہ ہستہ احیلہ کی طبیعت خراب سے خراب رہوتی می مسب کھروالے ان کی وجہ سے بہت پریشان سے جراک کی وجہ سے بہت پریشان سے جرواکٹر کودکھایا کی مشیر کے ڈاکٹر کودکھایا کی میسٹ وغیرہ کروائے گر باری سمجھ میں نہ آئی۔ مرض برھتا گیا جوں جوا کی۔

و بین کمری رہ بی بھر احیکہ بھا بھی کے آواز سے پروہ ساس کے باس کی اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔
ووائیاں دی انجکشن لگایا محرکوئی افاقہ ند ہوا خالد کی کمر
میں بری طرح چے کی تھی اور وہ لمنے جلنے سے بھی معذ در تھیں راحیلہ بھا بھی جیسے ان کی کمر کا مساج کر تھیں وہ چین رہتیں ہو بھی راحیلہ بھا بھی 8 ٹائم خالد کی کمر کی الش کرتی مالش کرتی رہتیں ہو بھی راحیلہ بھا بھی 8 ٹائم خالد کی کمر کی الش کرتی رہتیں ہو بھی دائی در اللہ کا الش کرتی رہتیں ہو بھی دائی در اللہ کا اللہ کی کمر کی الش کرتی مرکوئی فرق ندیرا۔

ایک دن فاریہ بولی۔ '' آج ای کی کرکی مالش بیس کروں کی اورسفیدرنگ کا لیب جودہ بکس میں سے لائی تھی ساس کی کمر میں ملنا شروع کیا جیران کن بات سے تھی کہ فاریہ کے درد میں جیرت فاریہ کورٹی میں بات نہایت خوش کن تھی اور پجرخالد نے فاریہ کورٹی میں اور پحر خالد نے فاریہ کورٹی کورٹی درد رفو چکر ہوگیا وہ فاریہ کے صدتے واری کی در درفو چکر ہوگیا وہ فاریہ کے صدتے واری موٹی اور فاریہ مغرور ہونے گی وہ بے صدمسر ورتھی کے اس کی ساس اور ایس کے سب بھر والے اس سے بے حدمسر ورتھی حدثوش ہو سے اوروہ بھی بے انتہا خوش تھی ۔

ازمیر توباربار اس کا باتھ پکوکرخوشی کااظهار
کردہاتھا، وہ بھی جیسے ہواؤں میں اڑرہی تھی
ازمیرعدنان اور ہاتی سب گھروالے اس نے خوش تھے،
آپ بہلی بارسب کے منہ ہے اپنی تعریف س رای تھی
خالہ ساس اسکلے می دن اپ بیرول پر کھڑی ہوگئیں۔
اسی طرح آ ہستہ آ ہستہ وہ گھر کے کاموں میں
بھی مدا خلت کرنے کئی گراب کی بارسی راحیلہ بھا بھی کا
بلڑا بھاری رہا۔ ایک ون فاریہ بچن میں کام کردہی تھی
بلڑا بھاری رہا۔ ایک ون فاریہ بچن میں کام کردہی تھی
کام نکلواتی رہتی تھی اور اپ اس کام لین اس کامیابی
کام نکلواتی رہتی تھی اور اپ اس کام لین اس کامیابی

ایک دن اس کے ساتھ اس کی نوکرانی ناز وہمی کی میں تھی ویکی میں اس نے آلو اہالنے کے لئے رکھے تھے جو کہ اچھے خاصے اہل چکے تھے۔ اور کھولٹا ہوا ہانی بھاپ جھوڑر ہاتھا غضب جب ہوا جب اس نے دیکی کوچو لیے سے اتارے بغیر کھولتے ہوئے پانی میں

Dar Digest 126 November 2014

رمعان ما تکے لی کرکڑ آنے لی ۔ اللہ کے واسطے دے راحيله بماجى مؤكة كركاننا موكى اب ان كاجلنا پرنابھی ودبحر ہو کیا تھا۔

ابک ون ناز و چوری چھچا یک پنچے ہوئے بزرگ مسلمان بين رين-" كولي آئي ازمير اورعدنان اورخاله كے سامنے روتے وه روتی رای \_ ہوئے کہنے گی۔ 'اگریس آپ لوگوں کوبیرسب مجھ پہلے بنادين توراحيله بهابهي بهي ان حالات كوند بيجي -"سب

حران و پریشان ہو گئے کہ وہ کیا کہدری ہے۔

بزرگ نے کہا۔" بریثان نہ ہوں آپ کی بہو تھیک ہوجائے گی اور آ تکھیں بند کرکے بڑھائی کرنے لکے پھر یکدم آ کھیں کھول کر بولے۔" تہارے ہی کر کا کوئی فروے جوریسب کھے کررہا ہے تھبراؤنہیں یتہ چل جائے گاتم سب گھردالے یہاں جمع ہو جاؤ۔'' سُبِ گھر والے اسمعے تھے مگر فار میر کا پنتر کہیں تھا کہ وہ کہاں ہے بزرگ نے آ تکھیں بندگیں اورایے ہاتھ میں ایک ری لے کرمنہ ہی منہ مل کچھ بڑھتے رہے پراما تک ہی ری زمن برگر کی اور ملنے کی بزرگ نے سب كواشاره كيا كدوه سب لوگ پيچھے آجا تيں۔

اور بد کیاری کے پیچھے مکتے ہوئے سب لوگ آ مے برمنے لکے لان کے پیچے نے ہوئے کروں کے بابرجا كورى رك كى\_

بزرگ كرجداراً وازيس بوك-"كون بايدر؟" ازمیر نے وروازے کوزور سے دھکا ویا لودروازه كمل ميا\_

مربد کیا سب کے منہ کیلے کے کیلے رہ مخت سب سكت مين أصح فاربيه بوكهلاكي موكى إيني بساط اوراس كاسرامان سميننے كى كوشش ميں تھى۔

سب لوگ میرد کچھ کرم کا بکا رہ محتے ازمیر نے آ مے برو حکر فاریہ کے منہ پرزوروارطمانچہ مارا خالہ بھی بيسب كهود كي كرانتائي صدے كى كيفيت من تيس \_ ازمیرنے فاربیہ کوبری طرح مارنا پیٹنا شروع كرويا \_' بمحنيا عورت ذليل مير هي تيري اصليت ..... تونے بی جاری بھامھی کواس حال تک پہنچانے والی " فاربيسب كے قدموں ميں جاروى اورونے

کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگئی۔ ازمیر چلایا۔'' محشیاعورت غلطی نہیں گناہ کہو ہم

سب لوگ بزرگ كود كھنے لگے اور انبيل كہنے لك\_" راحله كوسى طرح سے تھيك كريں - محريزرگ نے مایوی سے تفی میں سر ہلادیا" یہ میں نہیں کرسکتا سے ميرے بس مل اليا-

اجا تك فاربيه بول المحي - " بين أنبين تُعيك كرسكتي

ازمیرنے اسے وحکادیا اور کہنے لگا کہ 'اب ہم تجھ پریفین نہیں کریں ہے۔"

مربزرگ كين كيد" إلى يدي كهدراي ب کہ میں آپ کی بہوکوٹھیک کرشکتی ہے۔ پرفاریه بولی '' مجھے ایک موقع توریں مجھے معاف کردیں میں نے بہت گناہ کر لئے عمرات میں ہی را حیلہ بھا بھی کوٹھیک کروں گی۔"

توبزرگ نے اٹارہ کیا توسارے لوگ بزرگ کے اشارے پر کھروالوں نے راحیلہ کے ماس فارسہ كواى كمر عي ريغ ديا بلكه باجر المكادى-فاربیے نے کہ کہاتھا کراحیلہ کی بیاری کا تو رہمی صرف ای کے یاس تھا۔ صرف 15منٹ بعد ہی راحیلہ بھابھی این یاؤں برکھڑی ہو گئیں اور بالکل ٹھیک ہو گئیں۔

مر جب محروالے فاریہ کود بکھنے کے لئے کنڈی کھول کراس کرے میں مھے تو فاریے ہیں ہیں ملی۔

وہ دن ہے اور آج کا ون ہے ،فاریہ کا کوئی اتا پتنبین ادرراحیله بماجمی آج بھی مبلوگوں کی آ تھے کا تارای ہوئی ہیں۔سباوگ بی سوچے ہیں کرا کرفاریہ حسد کی آمک میں نہ جلتی تو آج وہ بھی ان محروالول کے ساتھ ہوتی۔



#### WWW.PAKSOCIETY.COM

## 

قط نمبر:02

المااعداحت

صدیوں پر محیط سوچ کے افق پر جھلمل کرتی، قوس قزح کے دھنك رنگ بكھیرتی، حقیقت سے روشناس کراتی، دل و دماغ میں هلچل مچاتی ناقابل فراموش انعث أور شاهكار كھانى

سوج کے نے در یچے کھولتی اپنی نوعیت کی بے مثال ، لا جواب اور دلفریب کہانی

اس المراق المرا

''ہاں! مگر وہ نہیں جاہنا تھا کہ بیہ خبر عام ہوجائے ۔۔۔۔''آ شتر نے کہا۔اور بولا۔

"جم لوگ بھگوان کی گیرتن کرائیں مے اوراس سے
پرارتھنا کریں مے کہ پنڈ ااس کشٹ سے نگل جائے۔"
گندھاری نے نفرت مجری نگاہوں سے اس

اندھے کودیکھا جس نے ساراجیون بھائی کے کاروں پر گزار دیا تھا اور بھی اپناحق یا تکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اپنے بیٹے گدی پر بیٹھیں اس نے سوچا کہ در ہودھن سے بھی اس بارے میں بات کر لی جائے اور اس نے اپنے سب سے بروے بیٹے در ہودھن ''کیا کیاجائے یہ توبری پریشانی کی بات ہے۔'' ''یہ تو اچھانیس ہوا بھائی جی مہاراج۔'' پنڈا بجیب سے لیچ میں بولا۔ دورہ تریم میں جنس شائد کو ال

"اسے تو بہتر تھا کہ ہم اس جم کنڈنی کو کھول کر بینیں دیکھتے۔"

دونہیں پنڈاس کا دیکھنا چھائی ہوا، جھےدکھ ہے
کہ یہ بات میری زبانی تمہارے کانوں تک بہنی۔
بھکوان نے سنسار میں ایسے بہت سے روپ چھوڑے
ہیں۔ بھی بھی انسان پر براوفت بھی آ تاہے اور اس کا
متارہ برج میں بہنچ جاتا ہے۔ کین پنڈت اشلوک پڑھ
کر اور پوجا کر کے بری گھڑی ٹال دیتے ہیں۔ میں
جاہتا ہوں کہ تم سارے بنڈتوں کو جمع کرلواور بھکوان
کیرتن شروع کراوو۔''

" مخیک ہے بھائی جی مہاراج ....."

آشر چلا گیا لیکن پنڈا کا اطمینان رخصت ہوگیا تھا۔ موت کا خوف اس کی آ تھوں میں پھیل گیا تھا۔ اسے ہوں لگ رہاتھا جیسے کل کے کونے کونے میں سانپ لہرارہ ہوں۔ کالے زہر ملے سانپ جن کی زبانیں اسے ڈسنے کے لئے باہرنگل آئی ہوں اور جن کی تھی تھی اسے ڈسنے کے لئے باہرنگل آئی ہوں اور جن کی تھی تھی

Dar Digest 128 November 2014

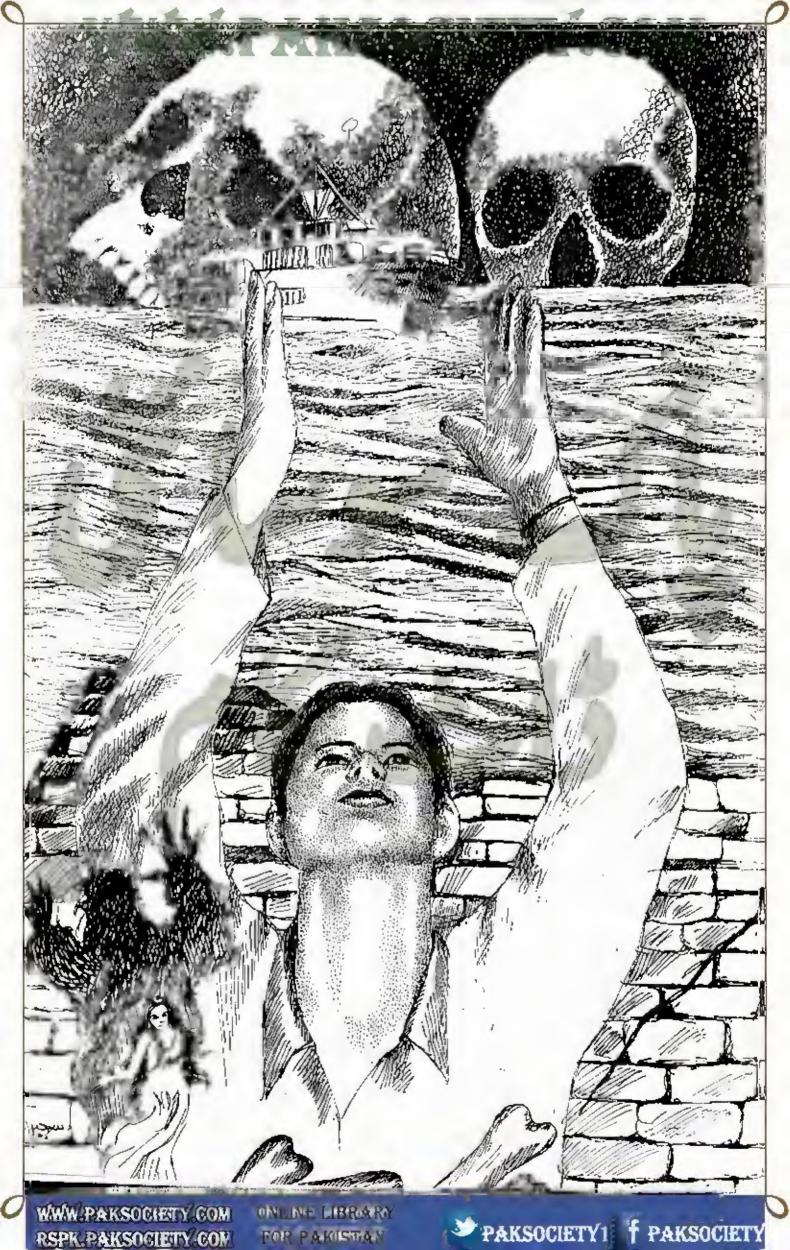

ہیں دے گالنیکن اگر پنڈ امر جائے تو مجی حکومت اس كے بيے كونيں لے كى جب تك كدة شرزندہ بـ حکومت آشتر کو بی لے گی اور اس کے نام پراتو گذی سنمالے گا۔ کیونکہ اب تو موجود ہے اور جوان ہوچکا ب كياتواس كے لئے تيار بے در يودهن -" " تياركيا موں ما تاجي سيكام تو بونا جا ہے \_ بھكوان ک سوکنداس سے مبلے میں نے ایسا بھی میں سوما تھا۔ مرجمے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جا جا جی ہمیں اس طرت نظرانداز کردیں کے بیاتو انہیں خود کرنا جا ہے ۔ "اس سنسار میں کوئی کسی کے لئے میرونیس کرتا

در يودهن دايناحق مانكو ..... ناسل تورجيس لو .... و واوك میشہ پیچے رہے ہیں جوآ کے برہ کر اینا جی نہ چین لیں " کندهاری نے کہا اور در بودھن گرون ہلانے لگا۔تب كدهاري اس ككانوں من است است است کہتی روی اور در بودھن کی اس تکھیں خوشی سے چمکتی ر ہیں۔ آخر میں اس نے گردن ہلا کر کہا۔

" تھیک ہے ماتا جی ابتم دیکھوگی کہ در ہودھن ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ ہیں خود کو حکومت کرنے کا اہل ثابت كردوں كائے ور يودھن نے كہا اور ال كے حرن چھوكر

بنڈا کا سکون ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت ہوگیا تھا ہموت کے بھیا تک ہاتھ اسے اپنی گردن کی طرف برجة ہوئے محبول ہوتے تھے۔ایک ایک چزے چونک تھا۔بس ہر سے یہی خطرہ رہتا تھا کہ ابھی کہیں ہے کوئی سانب نکلے گا اوراہے ڈس لے گا۔اس خوف کی وجدے وہ دن بدن کمز در ہوتا جار ہاتھا۔راج پاٹ کے کام بھی سیج طور پرنہیں کرپار ہاتھا۔ جس کا احساس مہامنتری کو ہوگیا اور انہوں نے اس سے بیسوال کر ڈالا۔ بنڈا خود بھی ان سے بیہ بات کرنا جاہ رہا تھا۔ چنانچداس کے ذہن میں ایک ترکیب آبی گئے۔ مہا منتری کواس نے سارے حالات بتائے اور منتری بھی موج بن ڈوب کیا۔

"آب نے اپی آ کھول سے بڑھا ہے مہاراج

کو بلا بھیجا۔ در بددھن اپنی ما تا کے جرنوں کو چھو کر ایک جانب بينه كيا-

"میں نے عقبے اس وقت ایک ایے کام سے بلایا ہدر بودھن جے بن کر میں نہیں جانتی کہ تیرے من میں كياخيال الجريكين ميرى بات غورس ك-" "الىكايات كالى"

"كيالونے مجمى بيسوما در يودهن كه تو چر برج كا سب سے بر ابوتا ہے۔ "وواتوش بول \_"

"راجا بنذا کے بیئے بھی تو ہیں جن میں سب سے بزاارجن ہے۔''

" الله بين ....اورارجن ميرابحا كي بــــ" '' نیکے سنمار میں مارے دشتے اپنے لئے ہوتے ہیں۔منش سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچھا ہے اس کے بعدر فینے ناطول کے بارے میں۔ راجا پنڈا کو حکومت صرف اس لئے ال کئی کہ تیرا ہاپ اندها تھا۔ ورنديد عرونے كے ناطے عكومت تيرے باكورى لمنی <u>جائے تھی</u>۔ پرانتو میں جانتی ہوں ک*ر ا*جا پیڈانے ہیہ ہات بھی انیں سوری ہوگی کہ حکومت ..... حکومت کے اصل حقدار در بودهن كوسط يكونكه تو مهاراج چر برج كاسب سے برابوتا ہے۔ مرتبرے اغرابك بہت بركى خامی ہور بودھن وہ سے کرتو ایک ایسے باپ کابیا ہے جو كى طور حكومت كرف كے قابل نبيل يے۔

حقیقت سے کہ ور پودھن نے بھی اس بارے يس تيس موجا تفارآج اس احساس موا كه حكومت كا جائز حقدار واقعی وہ خود ہے اور جب بیاحساس اس کے من میں جا گات گری کی تیزلبریں اس کے تن بدن میں

ا الله عند المحامة ما تأجي حكومت ارجن كي بجائے مجھے لنی جائے۔"

"تو غورے س اور میں جھے سے بہلے بی کھے چکی ہوں کہ سے میں ہی نہیں بلکہ تیرے نانا جی لیعنی راجا كندهار بحى يمي كمت بي كدراجا بندا تخفي حكومت بمي

Dar Digest 130 November 2014

كرجم كذلى بى بى بات للمى ب اقدامات نهایت اطمینان بخش تھے۔ مینارکل میں جوبھی

ولا ایراس کو ٹالنا ہوکا منتری اور اس کے لئے میرے من مں ایک ترکیب آئی ہے۔" " كمامهاراج؟....

"من عامنا مول منترى في كدايك ايما منار بنايا جائے جوز مین سے بہت او نجا ہو۔اس مینار برایک ایس جگہ ہو جہاں میں روسکوں۔راج یاف کے سارے کام عل وہیں بین کر کرما ف متاہوں۔میری خواہش ہے کہ یہ کام جٹنی جلدی ہوجائے ممکن ہے جھے اپنے جارول طرف مانپ بی سانپ نظراً تے ہیں۔"

"آپ چنا نہ کریں مہاراج۔آپ نے جو کام میرے سرد کیا ہے اسے میں جلد بورا کروں کا۔" مہامنتری نے کہا۔

راجا پنڈا کا تھم تھا۔ در کس بات میں ہوتی۔ تھوڑ ہے ہی دن کے اندرا ندرراج کل سے پچھ فاصلے پرا كابيا مارتعمر بوكياجس كاور الكخوب صورت ر ہائٹن گا ہ بنائی ٹئی تی ۔ مینا را تناسیات اور چکنا تھا کہ اس کے اوپر اگر چونی بھی چڑھنا جا ہتی تو مسل کر گرجاتی۔ رًا ما يند ان ان ان عن خاصاً معقول بندوبست كرليا تفا\_ پروه مینار کی اوپری ر بائش گاه می مثل بوگیا۔

رانی کندهاری کوجمی بیساری معلومات ان رای تھیں ۔اس نے کنڈنی میں جوتبد ملیان کرائی تھیں وہ بھی بہت بدا کام تھا،لیکن بے گام اس نے بردی محنت سے کر وْالا قِعارِ را جا پندُا كَي جَمْ كندُ لَي مِن وَي كَيْحِولَكُها تَهَا جَو رانی کندهاری جا بتی می-

ووسرى طرف راجا پنڈااس عمل كوكر كے كمي قدر مطمئن ہوگیا تھا۔اس نے اپنی زعد کی کا فاعت کے لئے جوالد آبات کئے تھے اس کے خیال میں وہ کائی تے۔ متارے جارول طرف ساموں کا بہرہ رہاتھا اور انبيل بدايت تتي كمه أكر ننها ساكيرًا مكورًا بهي ال طرف آنے کی کوشش کرے تو اسے کامیاب نہ ہونے ویا . مائے \_ راجا کے لئے جوغذا لائی جاتی اے بھی اچھی طرح د کھے لیا جاتا۔ اس طرح منارحل کی حفاظت کے

آتا اے برایت تھی کہ وہ اپنا لباس اچھی طرح جھاڑ یونچھ کرراجا صاحب کے باس آنے کی کوشش کرے۔ عام طورے کھانے بینے کی چیزیں ایک محصوص ذریعے ہے ادر پنج جاتی تھیں۔ ملنے جلنے والنے پر بھی خاص طورے یابندی تھی۔ لین صرف ایسے لوگ راجا ہے ملاقات کے لئے آسکتے تھے جن پر راجا کو ممل بحروسہ ہوتا۔ یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ کہیں کوئی سازش نہ کی جائے۔ حالانکہ سازش کرنے والوں کا کوئی تصور راجا یند اے ذہن میں ہیں تھااس کی حکومت کالی مشحکم تھی۔ يوں وقت گزرتارہا۔ پنڈا کا خیال تھا گئے میزندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ حکومت صرف مینار تک محدود ہوکر رہ کی ہے۔ اس کے علاوہ کڑکا کے کنارے بچار بول کی ایک فوج مینادی می تھی۔ جو دن رات مالا میں جب جب كرراجا پنداكى تقذير كابيساه داغ دهونے كى كوششول من معروف هي - راجا پنڈا كا خيال تھا كه جب سيجيون كهدوس مح كدراجا نيدا كاستاره برخ كي عوست سے نکل آ ما ہے تو وہ مطمئن ہوجائے كا اور معمول کے مطابق اپنے کام جاری کردےگا۔ لكين بعض أوقات مب بجه ايك حقيقت بن جاتا ہے۔ جے عام حالات میں ایک وہم کے علاوہ و کھونیس كباغاسكا\_

راجا بنڈا کی جوراک کے لئے جو چھا تا تھااسے الحجي طرح ومكيه بحال كرلايا جاتا تفاركيكن اس ونت راجا بندانے خوب صورت سيبول من سے أيك خوشما سيب الماياتواسياس بين أيك سوراخ نظرا يا ينها ساسوراخ جس کے گردکا حصہ خٹک تھا۔ سیب کود کھ کررا جا کا چرہ غیے سے سرخ ہوگیا۔لوگوں نے اس کے لئے جمیع جانے والے چل برکوئی اوجہ بین دی تھی۔ درندا کر اوجہ دى جاتى توريكا ناسيب راجا بنداكي فدمت ميس سطرح آتا۔ س کی مال ہوئی۔اس نے غصے سے فیملد کیا كه كل سيب لانے والے كومزادے كا يكن كون جانا تفاكدتقدرخوواس كافيملكرنے والى بے \_كاناسيبالفا

Dar Digest 131 November 2014

سانب نے ڈس کیا تھااور دہ مرحمیا تھا۔ كندلى كا لكها بهلا كون نال سكن تها- بات محتم ہوگئے۔ دوش کے جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعدراجا بندا کے یانچوں بیوں نے حکومت کا دعویٰ کرویا۔ان وعویٰ كرف والول كے نام ارجن ،سبد يو،جد استر ، بھيمسين اورنگل تھے۔وہ سباس بات پر شفق تھے کراصول کے مطابق بنداکی اولا د کوحکومت مکنی جاہے۔ دوسری طرف آشتر کو کندهاری نے اکسانا شروع کردیا۔اس نے کہا كرمين جائى مول تم اين بهائى سے بہت بريم كرتے تھے، مراب وہ اس سنسار میں نہیں ہے حکومت سنجالنا تمہاری ذمہ واری ہاور چر برج کے خاندان کے بھی لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت ابتہاری ہے۔اور چونکہ حكومت كے كام تم ميں سنجال سكتے اس كئے چر برج كے سب سے بوے ہوتے كى حيثيت سے ور بودھن تمہارے نام سے حکومت کرے گا۔ آشترنے سے بات مان لي اور راجا بن كيا ليكن اصل راجا در بودهن بي تفا-جونے حد جالاک سنگدل اور مکارنو جوان تھا۔اسے بی مھی پتا چل چکاتھا کہ یانڈوں نے سلطنت کے دعویدار جونے کا اعلان کیا ہے۔ اور وہ آئندہ اس کی حکومت مِن كُوتِي ركاوف بن كنت بين -

چنانچ اس نے اس بات پرسوچنا شروع کردیا .. دوسری طرف آشتر کو بھی اردجن،سہدلو، جدمشتر، بعیم سین اورنکل کی کارروائیوں کاعلم ہوگیا۔ان یانچوں نے انعا کراس ہے ایک جاب رکھ دیا اور پھرائی دومراسیب انعا کراسے دانتوں سے کتر نے لگا۔ لیکن اتفاقہ طور پر بھی اس کی نگاہ کانے سیب کی جانب اٹھ کی تھی۔ سیب رنگل میں ہے کوئی بھی کی چیز آ ہستہ آ ہستہ باہرنگل رہی تھی۔ راجا اس بلتی ہوئی چیز کود کھے کر بینا ہجھ سکا کہ بیکیا ہے۔ وہ پر جسس انداز میں اس کے پاس آ میں۔ لیکن دوسرے کھے اس کی آ تکھیں خوف ووہشت سے پھیل گئ دوسرے کے اس کی آ تکھیں خوف ووہشت سے پھیل گئ میں ہو ایک نفا بیلا ساسانپ نگل رہا تھا۔ جو دیکھتے ہی ویکھتے سیب کے سوراخ میں سے باہرنگل آیا اور ہاہر نگلنے کے بعد دفعتا ہی اس کا حجم بڑھے بہا ہرنگلی آیا اور ہاہر نگلنے کے بعد دفعتا ہی اس کا حجم بڑھے میں سے کیا جس کے سوراخ میں سے باہرنگل آیا اور ہاہر نگلنے کے بعد دفعتا ہی اس کا حجم بڑھ ہے بہا ہرنگلی آیا اور ہاہر نگلنے کے بعد دفعتا ہی اس کا حجم بڑھ ہے کہا جسے پر سفیدی نظر آر دی تھی۔

داجائے پورے بدن کی تو ہیں سلب ہوگئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ بہاں سے نکل ہوا گے۔ باہر جاکر اپنے اور میوں کو آ واڈ و لے لیکن ہوں گٹا تھا جیسے راجا گئی بدن ہیں جان شربی ہو۔ سانپ کی پراسرار نگاہیں راجا کے جہرے پرجی ہو کی تھیں اور اس کی ڈبان اندر باہر نکل ربی گئی گا اور وہ خوفناک انداز ہیں ربی تھی ۔ اس کا چہرہ ہیں گہا تھا اور وہ خوفناک انداز ہیں مارا جائے سامنے کھڑا رہا۔ ووسر نے لیے اس کے ملق سے ایک وہشت ماک چیخ نکلی اس نے پلے اس کے ملق سے ایک وہشت تاک چیخ نکلی اس نے پلے اس کے ملق سے ایک وہشت تاک چیخ نکلی اس نے پلے کر بھا گنا جا ہا گئی رراجا کی گردن پر مانٹ گاڑ دیئے ۔ راجا نے اس کے اس کے واش کی گردن پر مانٹ گاڑ دیئے ۔ راجا نے اس کے اس کے واش کی گردن پر مانٹ گاڑ دیئے ۔ راجا نے اس کے اس کے واش کی گردن پر مانٹ گاڑ دیئے ۔ راجا نے اس کی گردت سے نکل گیا۔

راجا کی گردن سے خون بہنے لگا۔ راجا خوف و
دہشت سے چینا جا ہتا تھا لیکن بیدگ رہا تھا جیسے اس کی
آ وازگھٹ گئی ہو۔ بچھ لیمے اس کے ہاتھ شخی انداز میں
پھیلے رہے۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ اس کے جسم میں خلا ہٹ
دوڑ گئی اوروہ دھڑ ام سے زمین پر گر پڑا۔ اس کی آ تھیں
دوڑ گئی اوروہ دھڑ ام سے زمین پر گر پڑا۔ اس کی آ تھیں
اٹی جگہ آیا۔ پھر اس کا جم ای طرح تھٹے لگا چروہ سیب
کے اندر داخل ہوگیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راجا
کی موت اس طرح ہوجائے گی۔

Dar Digest 132 November 2014

الى مهاراج إنآت مجفع بتائين كذوه خاص كام كيا "سنو! يهال سے بي فيعله كرك اٹھوكة تم كوجو كچھ میں کہوں گا سے انجام وے سکومے یانہیں۔' "فیملہ آپ کریں مے مہاراج۔ جب آپ نے بلد يو بر مجروسا كيا ب تو محراس نفلے كى بات نه كريں۔ بلد بوکا فیصلہ وای ہوگا جومباراج کے ہونٹوں سے لکے گا۔" "بدهائي مو بلديو بهائي بدهائي مو- مين عابرا ہوں کہ باغرووں کا وجود صفحہ ستی سے مث جائے اور تحقی اچھی طرح معلوم ہے کہ ارجن اور اس کے بھائی راجا پنڈا کی حکومت پر تھنے کرنے کے خواب دیکھ رہے میں ۔ حالانکہ را جا پنڈ ایا بھائی ابھی جیتا ہے اور حکومت کے لئے اس سے بہٹر کوئی نہیں ہے۔اگر دہ نہیں بھی ہوتا تو مہاراج چر برج کا سب سے برایونا میں مول اور حكومت مجھے لمنی جائے۔ به حكومت بنڈا كى ائن تہيں ے کہ جواس کے بیوں میں آسانی سے تقسیم ہوجاتی ۔ یہ پنڈاکے باپ کی ہے۔اور پنڈاکواس کئے می تھی کابل کا حقداراً تھوں ہے اندھا تھا۔اب بین میرابنا ہے۔ مارجن حكومت كاحقدار كيول بن ربام-" "أب الله كتة بين مهاراج" "اس کا مطلب ہے وہ ہاغی ہے۔ ہاغیوں کی سزا كيا بولى بيلديو-"مروت مركارموت "بلديوچندسفاك ليح يل بولا\_ '' ہم جاہتے ہیں کہ بیموت اس طرح واقع ہو کہ مارے باتی کوجی بانہ جل سکے۔ای لئے میں نے حمهين تكليف دى ہے۔' "ایبای ہوگا مہاراج ..... بلدیو کے لئے کیا تھم ہے۔بلدیودی کرے کاجوبہاراج جا ہیں گے۔" "سنو! مکان تعمیر کرنا تہاری ذمہ داری ہے۔ جہاں یا تدو جائیں مے تم اس میں جومصالح استعال كرو م وه رال اور را كا كا مونا جائے۔ يه دونول چیزیں چنگاری و کھانے سے بی بھڑک اٹھتی ہیں۔ پھر يوں ہوگا كەايك رات يا تاروۇں كاميكھر جلتى ہوئى مشعل

وہ رہتے نہیں بہتائے جوان کے اور پیڈا کے درمیان تھے۔ یا نجوں تی ہاغیوں کی شکل میں نظرا نے لکے اور حكومت كوكراني كمنصوب بتاني لك-جن كاعلم اکثر آشتر کو ہوجا تا تھا۔اے پہتہا گیا تھا کہ وہ کھی نہ م محمضر وركر واليس مع \_ ادهر در بودهن بهي خاص طور ہے، س بارے میں سوج رہاتھا۔ آشتر اچھی طرح جانتا تفاكه أكرور بودهن ياغذون كي تبايى پراتر آياتو ياغرون كوجان بحانا بهت مشكل موجائ كااور دهبين حابتاتها کہ جنگ کے شعلے بحرکیں۔ آخراس نے فیملہ کیا کہ يا عدول كوشهر بدركيا جائے ليكن جب ور بودهن كواس بارے میں با جلا کہ آشتر یا غددل کوشرے باہر آباد كروبا بي تواس في معمارون كريراه كواسي ماس بلاليًا۔ان ميں بلد يو چندسروار تھا۔ور يووهن نے كہاك یا نڈوں کے لئے شہرے باہر کھر تعمیر کریں۔ اور جب بلدیو چنداس کے پاس پہنیا تواس نے کہا۔

''لبد بومیرا یا اندها ہے۔ اور اندھا ہونے کی وجہ ے مہاراج چر برج نے انہیں حکومت سے محروم کردیا تھا۔ لیکن جب اس کے پاس در بودھن کی آ تکھیں پہنچ كئيں تو پنڈاكى حكومت بھي اس كے ياس آھلى۔ اگر آ شر حکومت کے قابل ہوتا تو پہلے بی حکومت اے كيول ندل جاتى \_ جبكه وه فكومت كاحقد آرجهي تقام مم مجه محے ہو گے کہ میں کیا کہنا جا بتا ہوں۔ اصل حکومت آشری نبیں بلد مری ہے۔

· "اوش مهاراج .....اوش .... بيد بات ميل بي كيا سب جانے ہیں۔ 'لدیو چندنے کہا۔ "تو پرتم يه جي جانت ہو كے كدراجادُن كے حكم

زندگی کی امانت ہوتے ہیں اور اگر کوئی انسان سے امانت کو بیٹے تو چرا ہے موت کے سوا کی نیس ملا۔'' بلدیو چندنے گہری نگاہوں سےدر بووھن کود کھا۔ عالاك آ دى تقام مجور كما كدور يودهن كوئى خاص بات كهنا

جا بتاہے۔اس فے مسكراكر كرون بلائى \_اور بولا \_ "إل مباراج! ين جاما مول-"

"اورتم بهارے خاص آ دی کہلاؤ، میں بیجا بتا ہوں۔"

Dar Digest 133 November 2014

نہیں کی اس کے ہاوجودہ الوگ ہمیں صفحہ ستی ہے مٹادیتا عاستے ہیں اور ان کی مہلی خواہش ہے کہ حکومت کودشمنوں سے محفوظ رکھا جائے اور ہم لوگوں کو جوسلطنت کے دعوبدار ہیں لچل ویا جائے۔ تا کہ سلطنت خطرے سے محفوظ رہ جائے۔اس سلسلے میں ہم ان کی آئھوں کا سب ے براکائا ہیں۔ چنانچہم لوگوں کو جائے کہاس سلسلے میں خاموثی اختیار کریں اور آنے والے وقت کا انتظار كرين تاكرايك مفبوط حيثيت بماين اس دعوے کا ظہار کریں جوہمیں اس حکومت پر ہے۔'

راني كنتي جو بنڈاكى بيوى اور يا نچوں بيۇل كى ال تھی۔ سوچ میں ڈوب گئے۔اسے دکھ ہوا تھا کہ اس کے سور مہاشی تی نے بھی آشر کے خلاف ایبا کوئی کام نہیں کیا تھا جواس کے یا اس کی اولاد کے خلاف ہوتا کیکن در يودهن في باپ كي دبه يا كروه سب يجهر ذالا تفاجو ابنول كماته في كياجا تا تباس في كمار

"مرك بيول لهل جهيم مه بناؤ كهتم لوكون كا اراده کیاہے؟"

ارجن آمے برحااور بولا۔ "مانا كياحمبين معلوم بكراس كحر كالقيريس كيا استعال كياميا ہے-'

و کیامطلب ارجن؟ 'رانی گنتی جیران ره گئی تھی۔ "ماتاجي بيكير رال اور راكه ينايا كميا بي سواب ہم لوگوں کو جا ہے کہ ہم خوراس کھر کو اس ک لگادیں اور خاموثی کے ساتھ پہال ہے کہیں دورنکل جائیں۔ مجھے جوباتيس معلوم مولى تحيس وهبيبين كمجيل ناي أيك عورت مارے گریں آگ لگانے کے لیے فعوص کی تی ہے۔ وہ اسے یا چے بیوں کے ساتھ بہاں آئے گی اوراس گھرکو را کھ کا ڈھر بنا کر چئی جائے گی ۔ عربم اس شہرت سے فائدہ اٹھا کیں سے بھیل اور اس کے بیٹول کوجلا کررہ کھ كردي محية كرجب طي بوئ كرسان كى الشين ملیں تولوگ بہی مجھیں کہ باغروں کا خاتمہ ہوگیا ہے۔" رانی کنتی نے بیہ ہات پسند کی اور یمی موال یا تاروں نے بھیل اوراس کے یا نچوں بیوں کواس مکان میں زندہ

میں تبدیل ہوجائے گا اور پنڈا کی اولا دکوحکومت ملنے کا قصہ قتم ہوجائے گا۔ اور یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ ہاں تمبارے ساتھ کام کرنے والے معمار اور کارمگر تمہارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں مے؟''

"آب ال کی چنا نہ کریں مہاراج ابس مجھے من

"لل سيهاراكام بكهم تهييس من مسركيس" "محكيك بمهاراج أآب جوهم دي محروبي بوكاء" "چنانچەاس طرح باغروۇل كوشېر سے لكالال مريا ..... کيکن وه خاموش تنج وه جانتے تھے که حکومت ا أشرك إلى المردر بودهن كالبنا بهائي ان كارتمن بـوه ہر طرح ہے ان کے خلاف کام کرسکتا ہے۔ جنانچہ انہوں نے کسی مجھی سلسلے میں سر سی نبیس کی اور خاموثی ے اس کمر میں چلے گئے جوان کے لئے رال اور راکھ ت تعمير كرايا ميا تحاليكن كي تجريب كارول في مكان ے اٹھنے والی خوشبو اور اس کی تعمیر کے لئے استعال ہونے والی مصالحوں کوغور ہے دیکھا تو انہیں بتا چل گیا كرُمكان كى تقبير من رال اور راكه استعال كى تني ہے جو اس بھی وقت بلکی کی چھاری ہے بھڑک سکتی ہے اور يوں پندا كى تمام إولاد، رال اور راكھ كے بي توك اس مکان میں را کھ بن عتی ہے۔

چانچىتام باغے چواكنے ہو گئے۔وہ شديد خوفز ده ہوگئے تھے اور وان رات خوف سے جاگ کر گزارتے تھے۔ حالانکہ وہ جرأت مند تھے لیکن ہ شتر کی حکومت نے انہیں ہلا کرر کھو یا تھا۔

تبایک رات ارجن نے اپنے جاروں بھا کول مجيم سين ، بديشتر ،سبديواورنكل كوجع كيا اورا عي مال رانی گنتی کو بھی بلایا۔

مي ايك بار بحرهمين راجه دبتراً شتر اور در بودهن كے اس خيال سے آگاہ كرنا جا بتا ہوں كه وہ لوگ مارے رشتہ دار ہیں، جو ہارے باپ کے سکے بمالی میں۔ہم یا غدود کوا پنا برترین وشمن مجھتے ہیں۔ حالاتکہ مارے باپ راجہ پنڈانے ان لوگوں کے ساتھ بھی برائی

Dar Digest 134 November 2014

جلادیا، پورامکان آن کی آن میں شعلوق میں گھر آن ادر مجیل اپنے یا نجوں بیٹوں کے ساتھ آگ میں جل کر خاک ہوگی۔ در پودھن کے جاسوں نے اس عورت اور اس کے پانچوں بیٹوں کے جلنے سے یہ سمجھا کہ پانڈے اپنی ماں سمیت جل کر ہلاک ہو گئے ہیں، در پودھن کو یہ سن کر بہت خوش ہوئی، ان کی دلی مراد برآئی تھی۔ اب

روئے زمین پران کا کوئی وشمن نہیں رہاتھا۔ وہ اپنے آپ کورشمن کے خوف سے محفوظ سیجھنے گئے۔

دوسري طرف يانڈوايني وضع قطع بدل كراور نام تبدیل کرے جنگل سے شہر میں آگئے ادر کھیل میں آباد الموسكة - بيمقام مندوستان كي ضلع فرخ أ بادك مخصيل قائم لج میں واقع ہاورا ج كل اس كانام كنيل ہے۔ لنبل والله کاندوں نے یہاں کے راجد کی لاک ورویدی سے مشتر کہ شادی کرلی، لینی یا نجوں بھائی درویدی کے ای تھے۔ان کے زویک ریشترک شاذی ہا ہی اتحاد دعبت کا سب تھی۔درویدی کے متعلق سے طے کیا گیا کہ وہ ان بھائیوں کے ساتھ بہتر بہتر روز باری یاری سے رہا کرے۔ چنانچہ باعروایک نی حیثیت سے للمل ميں مشہور ہونے لكے۔ان كى شجاعت اور اقبال مندی کے قصے دور دور تک کھیل مکئے۔ بانڈوول کی بیثانی سے اقبال مندی کے آثار نمایاں تھے داس لئے ان كى عظمت اور شان دن بدن بردهتي روى -ان كي شاك کے قصالیل سے نکل کردوردور تک پھیل کے اور جلد ہی باطلاع كورودك تك بمي ينتي عني \_

در بودهن کی خوشیوں کا کوئی شکا نہیں تھا، اب وہ وشیوں سے محفوظ تھا اور راج پاٹ کے کا موں کو نہایت و جمنوں سے محفوظ تھا اور راج پاٹ کے کا موں کو نہایت و خوش میں سے انجام دے رہا تھا۔ رائی کندهاری بھی بہت خوش تی ۔ اس کا ہاپ راجہ تندهار جو قندهار کا راجہ بھی تھا۔ در بودهن کو حکومت مل جانے کی خوش میں بے شار تحالف کے کر بہنچا تھا۔ اس نے تنہا بور راج کی توسیع تحالف کے کر بہنچا تھا۔ اس نے تنہا بور راج کی توسیع کے لئے بے شار منصوب اور اپنی مدوکی پیشکش کر دی۔ رائی کندهاری برطرح سے لیے باپ کے ساتھ تھی اور رائی کندهاری برطرح سے لئے ور بودهن کو مجبور کرتی تھی جو دوس بی بھی کر نے کے لئے ور بودهن کو مجبور کرتی تھی جو دوس بی بھی کر رائی تھی جو

ان کا باپ کہتا تھا۔ ہوئٹر کی حیثیت سرف ایک مہرے کی تھی جوان ماں بیٹوں کے کہنے پر ایک خانے سے دوسری خانے تک چل رہاتھا۔

ور بودھن اپنی سلطنت کومفہوط کرنے کے چکر میں انگا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایسا نظام قائم کیا تھا جس سے اسے قرب و جوار کے بارے میں اطلاعات ملتی رہیں، پانڈ دُن سے تو اب اس کا ذہمن صاف ہوگیا تھا۔ ان سب کا سنسار میں اب کوئی وجود نہیں تھا۔ اس لئے ان کی طرف سے وہ نے گر ہوگیا تھا۔

الیکن بہ بے فکری زیادہ عرصے تک ندرہی۔ آہتہ آہتہ آہتہ ایسی خبر میں ملنے لگیں جن کے در بودھن مشکر ہونے گا اسے ملم ہوا تھا کہ کہ بلا ادراس کے قرب وجوار میں پانچ ایسے بھائی الجرر ہے ہیں جن میں پانڈ وک گئی میں بانڈ وک گئی میں بانڈ وک گئی میں بانڈ وک گئی میں بانڈ وک گئی میں بیسے میں کوان کے نام بدلے ہوئے ہیں کی اولا دمین سے ہیں کی اولا دمین سے ہوں۔ جن کے نام ارجن بھیم سین، جدہشتر بنگل ادر سہد ہوئے۔

چنانچ در بودهن نے اس داقع کی تحقیقات کرنے

کے لئے چندافراد کو تحقی کردیا اوراس کے آدمیوں نے

اسے جو اطلاعات دیں وہ بری ہی تجیب خیرتھیں۔
انہوں نے بتایا کہ پانڈون کے جلنے کی اطلاع غلط تھی۔
وہ ابھی تک زندہ ہیں اور کنہل میں مقیم ہیں۔ ان پانچوں ہوا تیوں نے کبھا کے راجہ کی بٹی ورویدی سے باہمی شادی کرتی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ پانڈوک نے ای بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ پانڈوک نے ای بری تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ پانڈوک نے ای بری مضبوط حکومت جرائت مندی سے حالات کا مقابلہ کر ہی لیا۔ وہ جلنے بھی فاج گئے اور انہوں نے ایک الی مضبوط حکومت بھی حاصل کر لی جو آ کے بردھ کر تنہا پور پر حملہ بھی کر سکتی ہوئی حال جانے کی کوششیں شروع کردیں۔
کوششیں شروع کردیں۔

اس نے اپنے مقیروں سے مشورہ لیا اور اپنے چیا زاد بھائیوں سے دوستانہ مراسم استوار کرنے کی کوشش کی ،اوران کی طرف دوس کا ہاتھ برد ھایا اور انہیں تنہا پور

Dar Digest 135 November 2014

ن في كا يقع ب تارز و جوابرات ليراي یا عرووں نے کوروں کی مید دوسی تبول کر لی اور تنہا بور جائيجے۔

> ور بودهن نے ان کی بردی آؤ بھکت کی اور خاصی خاطر تواضع کی۔ دونوں خاندانوں میں حکومت کی تقسیم كے بارے ميں فيعلم موار طے بديايا كدا عدريت جے اب مرانی ویل کہا جاتا ہے مع آ دھی سلطنت کے یا نثروؤں کے قبضے میں رہے گی اور تنہا پورکوروؤں کے زمرنلین رہے گی۔حکومت کی اس تقیم سے بعد سلطنت کے بہت سے امیرول نے یا غروؤں کی اقبال مندی، جرأت مندى اور بلندظر في كود كيوكران كي اطاعت قبول اكرلى .اس بر در بودهن بظاهرتو خاموش ر بالكن اس کے اغرر خاصی تشویش بیدا ہوگئ۔ وہ دل بی ول میں یا تڈوؤل کی بتائی کے منصوبے بنانے لگا۔راجہ آشتر جو صرف نام كاحكران تقااور سيح مج كأاندها حكران تقااس کی حیثیت تو ایک طرح سے ختم ہو کررہ گئی اور لوگ اب در بودهن کو بی را جا سمجھنے کے تھے، کین در بودهن کے دل کی عالت بہت خراب تھی۔

یا نڈوول کے ساتھاس نے جو کھ کیا تھا اس براس کا دل ندامت کرتا تھالیکن جید کی آگ اس کے وجود کو جلا کر خانستر کئے وے رہی تھی۔ امیروں اور سلطنت کے بردے برے لوگوں کی اطاعت ہر بظاہر وہ حاموش ر پالیکن اس کے دل میں یا غروؤل کی تباہی کے بہت ب منعوب تقرب

ووسرى طرف ارجن، جد بعشر اوراس كے سارے بھائیوں نے مل کرسلطنت کو دسیع کرنے کا منصوبہ بنایا اور این فوجوں کو لے کر مختلف علاقوں کی سمت چل یڑے۔ چونکہ بھگوان بھی پانڈ وؤں پرمہریان تقااس کئے یا ترووں نے جوسوحاوی ہوا۔ جاروں باہمت بھائیوں نے بھلوان کی مدد ہے ساری دنیا میں اپنا نقارہ بجادیا اور ہر ملک کے فرمانبرداؤں،امیروں اور راجاؤں کواپنامطیع اور فرما نبردار بنالیا۔ یہ جارول بھائی فتح ونفرت سے کامیاب و کامران ہوئے اور ان علاقوں سے جوانہوں

دارالحکومت اندر بت میں بینچے۔ان کے بینچنے پران کا عظيم الشان استقبال كيا حميا اوران كالهمام مين جشن بويرزك واحتثام كساته منايا كيا-

در بودهن نے جب یا نثروؤں کی بیشان، بی عظمت ادر رعب وجلال و یکها اوران کی سلطنت کی وسعت بر نظری تو اس کے ول میں حسدی آگ بھڑک آھی۔ ائے وشمنوں کوفتم کرنے کا خیال اس کے ول میں تیزی سے سراٹھانے لگا اور اسے اس مقصد کو بورا کرنے کے لے وہ طرح طرح کی تدبیریں وجے لگا۔

در بودھن کے دربار مل بہت سے مکارہ حلیہ باز قتم کے لوگ جمع تھے، وہ دن رات ان سے مشور<sub>ی</sub>ے كرنے لگا۔ اس كے دل ميں شديد خوا بش تھى كمكى طرح بإغدوك كااقتذار اورا قبال ختم كردے اور این سلطنت کوونیج ترکرے۔

جالاک دربار ہوں نے بالا خر در بودھن کو ایک مشورہ دیا اور اس مشورے برعمل کرنے کے لئے در بودهن دن رات غور وخوض کرنے لگا۔

اس زمانے میں جوا کھلنے کارواج عام تھا۔ جالاک در بار بول نے در بودھن کو جوئے میں کوروک کی قسمت كا يانسه بلنَّن كامشوره ديا اورايك خاص تتم كي چوسر يرجوا کھلنے کو کہا۔اس مقصد کے لئے سے طایا کہ جوا کھلنے کے لئے ایک ایما یا نسر بنایا جائے جو ہر باروشن کے خلاف پڑنے۔

ور بودھن کو مہتجویز بے عدبیند آئی اور اس نے اس فاص مے یا نسرے جدہشتر ،ارجن اوران کے ہاتی بھائیوں سے جوا کھلنے کا ارادہ کیا۔

جب بيسب كه طے جو كيا تواس نے بردى لجاجت اور ملائمت کے ساتھ جدہشتر ، ارجن اور ان کے باتی بھائیوں کو تنہا بورا نے کی دعوت دی۔

جد مشر جواب اندریت کا داجه تها، این جهازاد بعانی کی مکاریوں کونہ مجھتا تھا، اپنی بے خبری میں تہا پور مبنیا تو در بودهن نے اس کی بوی آؤ بھکت کی اور خوب

Dar Digest 136 November 2014

ای طرح دفت گزرتار بار در بودهن راج کرتار بار یهان تک که باره سمال گزرگئے۔ اس مال بس مرم حک متعمد انا سر کون کر

ہارہ سال پورے ہو بھے تھے۔ پاندے دکن کے قریب ملک دائن میں آئے اور یہاں انتہائی کمنا ی کی حالت میں زندگی سرکرنے لگے۔

ور بورهن نے اپنے بچا زاددں کا کھوٹ لگانے کی بہت کوشش کی ۔ لیکن اسے کہیں ان کا سراغ نہ ملا اور پھر پانڈ سے جب حسب شرط آیک سال تک کمنا می حالت میں رہے اور جب جلاوطنی کی تمام شرا لکا بوری ہو کئیں تو پانڈ و دُل نے اس وقت کے ایک بہت بڑے فض کو اپنی بنا کرور بورهن کے در بار میں بھیجا اور ملک کی دا بسی کا مطالبہ کیا۔
کا مطالبہ کیا۔

در اورهن باند ووں کی زندگی کے بارے میں من کرسٹ شدررہ گیا تھا۔ اس کے وہم در کمان میں بھی نہیں تھا کہ باتھ ہے اس طرح اوالی آ جا کمیں کے اور پھر اپنی کا مطالبہ کریں گے۔ اول تو وہ ان بارہ سالوں میں باند ووں کو بھول ہی گیا تھا۔ اور اپنی ور حکومت میں اس نے بے شارفتو حات حاصل کی تھیں اور اس کار دان دور دورتک پھیل گیا تھا۔ اب بیر باندے اور اس نے اس کے مقال کار دان دور دورتک پھیل گیا تھا۔ اب بیر باندے موال کی تھیں اور اس کے اس کے مقال کی تھیں اور اس کی تھیں اور اس کار دان دور دورتک پھیل گیا تھا۔ اب بیر باندے موالی کی تھے۔

چنانچددر بودهن بھلا اس بات کو کیے تنگیم کر لیتا۔ اس نے اس مطالبے کو رد کر دیا جس کا متیجہ میہ ہوا کہ یا تڈوؤں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔

در بودهن کواپنی نوجوں پر براناز تھا، اس نے اپنی فوجوں کوسامان جنگ ہے آ راستہ کرنا شروع کردیا۔ لیکن رانی کندھاری اس جنگ کا سن کر بے حد پریشان ہوئی تھی۔

راجا كندهارم چكا تها ادراس وقت اس كا بها ألى كندهار بر حكرانى كرد با تها- بد ايك طرح سے در يوفت اس كا آگر مر در يوفت اس كا آگر مر جمكائيد اس كا آگر مر جمكائيد بها تها-

رانی کندهاری اب خاصی بورهی موچکی تقی لیکن

انکی طرح اس کی مدارت کی۔ اس نے اس پانچوں بھائیوں کے اعزاز میں بوئی برئی دعوقیں کیں ادر سارے امراء اور رؤساء سے بوئے برئے فخر کے ساتھ طایا۔ جیسے ان سے بروااس کا ہمدرد اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے بروی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے سے بھی کہا کہ بیہ پانچوں میرے بھائی بیں اور اس نے اپنچ پانچوں بھائیوں کا حق میرے بھائی بیں اور اس نے اپنچ پانچوں بھائیوں کا حق مشلیم کرتے ہوئے حکومت تقبیم کردی ہے۔

لوگوں نے اس بات کا بڑا جرچا کیا اور خود جد ہشتر ادر اور کے بھائی بھی اپنی بیشان وعظمت دیکھ کر پہلے سلوک کو بھول مھے، کیونکہ وہ سیجے تھے۔

تفری کے طور پر در بودھن نے جدہشتر کو جو اکھیلنے

کے لئے کہا۔ پانڈودک کو چونکہ در بودھن کی عیاری کا
معلوم نہ تھا اس لئے وہ بغیر کی جیل و جست کے جو اکھیلنے

کے لئے راضی ہو گیا۔ اس پر در بودھن نے اپنا دہی
مخصوص کی شہر انکالا ادر کھیلنا شروع کرویا بھوڑی ہی دریش
پانڈ واپنا سب کچھ ہار بیٹے ۔ اوراب بات ملک دما لک پر
جا بہنی کی لیکن پانسہ جب بھی پڑتا در بودھن ہر چیز کا ما لک
بنا چلا گیا۔ لیکن ور بودھن نے اس پراکتفانیس کیا۔

جب پانچوں بھائی ہی ہوی درویدی کو بھی ہار گئے تو در بورھن نے ایک آخری ہازی اس شرط پر لگانے کو کہا کہ اگر پانڈ وجیت جا کی قوانیں ان کاسب ہارا ہوا مال و ملک اور ہوں دائیں کر دی جائے گا اور آگر ہار جا کیں قو ہی اور وہاں ہارہ وہ آبادی چھوڑ کر جنگل میں چلے جا کیں اور وہاں ہارہ مال تک پرندوں اور چرندوں کے ساتھ ذید گی گر اریں اور جب جالا وطنی کی بیر رات ختم ہوجائے تو واپس وہ آبادی میں آگیں اور ایک سال تک کمنای کی زندگی بسر آبادی میں آگیں اور ایک سال تک کمنای کی زندگی بسر کریں کی پرین فاہر نہ ہونے ویں کہ وہ کون ہیں اور اگر برازہ سال جا دطنی جھائتی ہوگ۔ کریں کی پرین فاہر نہ ہونے وی کی وجہ سے اور در ایورہ ن برازی جی بالا کی مکاری اور چالبازی کی وجہ سے اور در ایورہ ن بازی جی ہاری ۔ شرط کے مطابق انہوں نے شہر کی بازی جی ہاری ۔ شرط کے مطابق انہوں نے شہر کی سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ سکونت ترک کرے جنگل میں بسیرا کرلیا اور ایوں ہارہ مال کے لئے در بیورٹ نے پانڈووں سے اپن حکومت

Dar Digest 137 November 2014

کے سامنے برہند ند جائے اور کم از کم سر پوتی کے لئے پھولوں کا ایک ہار پہن لے۔ در بودھن نے اس مخض کے مشورے برحمل کیا۔

رانی کندهاری نے جاب کمل کرنے کے بعد جب در بودھن کو دیکھا تو اس کے حلق سے ایک دلدوز چی نکل گئی۔ وہ مجھ گئی تھی کہ پھولوں کا بیہ ہار جن جن حصوں کو اس کی نگا ہوں سے چھپائے ہوئے ہے وہی اس کی موت کا ہاعث بن سکتے ہیں۔اب پھیلیں ہوسکتا تھا تھا۔ جو ہونا تھاود تو ہوئی گیا۔

عظیم الثان معرکہ جنگ شروع ہونے والا تھا۔ دونوں لشکر آ منے سامنے آ مجے تھے۔ جہاں تک کہونت آ گیا جب آئیں جنگ کرناتھی۔

معظیم الشان معرکہ جنگ درکل جگ کے شروع کے دور میں بریا ہوا۔ دونوں الفکراس بری طرح ایک ووسرے برحملہ آور ہوئے کہ اللہ ان الحفظ۔

روسرے وسلم اور اور کے حدوہ ان اس سیدہ اس اور اس طرح ان اور اس طرح سے بیونی کہ دونوں طرف سے انکر بیوں کو حریفوں اور سے بیونی کہ دونوں طرف سے کے نظیر بیوں کو حریفوں اور حلیفوں میں امتیاز کرنامشکل ہوگیا۔

اس جنگ میں کورو کا کی طرف سے شامل ہونے والا لنکر کیارہ کشون پر اور پانڈووں کی طرف سے شامل ہونے والا لنکر سات کشون الیس ہزار چھو بہتر فیل اصطلاح کے مطابق ایک کشون الیس ہزار چھو بہتر فیل سواروں، اسنے ای سانڈ سواروں، پنیٹھ ہزار چودہ سو سواروں اور ایک لا کھنو ہزار چارسو بچاس بیادہ سپاہیوں پر مشمل ہوتا ہے۔ اس خوفاک جنگ میں اس جماری تعداد میں سے صرف ہارہ آ دمی زندہ بچے تھے۔ جماری تعداد میں سے صرف ہارہ آ دمی زندہ بچے تھے۔ چارآ دی کوروک کے لئکر میں سے جن کے تام بیتھے۔ ایک برائم اور ایک برائم اور اور ن ای ایک عالم کا بیٹا اشو تھا اور ایک سیف وقلم تھا۔ درون نامی ایک عالم کا بیٹا اشو تھا اور بر مان نامی ایک خوص جو یا ود خاندان سے تعلق رکھا تھا اور در اور ہو س کے باپ کارتھ ہاں جس کا نام سبخی تھا۔ اور در اور ہو س کے باپ کارتھ ہاں جس کا نام سبخی تھا۔ اور در اور ہو س کے باپ کارتھ ہاں جس کا نام سبخی تھا۔

جرصورت اس نے بیے کو چھپا کر ایک بار پھر کو گیا۔

در یودھن مہاراج کی تلاش میں انہی عاروں تک گئی ہی۔

عار کے پاس پہنے کرمعلوم ہوا کدھن راج مہارات مہارات مہارات مہارات اپنے مجرے سے باہر آئے تھے۔ رانی مہارات اپنے مجرے سے باہر آئے تھے۔ رانی کندھاری ان کے باہر آئے کا من کرسششدررہ گئی ہی۔

کندھاری ان کے باہر آئے کا من کرسششدررہ گئی ہی۔

کندھاری ان کے باہر آئے کا من کرسششدررہ گئی ہی۔

کانوں میں بڑی تھی۔ طالا تک آخری بار اس نے انہیں کانوں میں بڑی تھی۔ طالا تک آخری بار اس نے انہیں بڑیوں کے بنجر کی شکل میں دیکھا تھا۔ لیکن سادھوسنت ہی جائی ہیں۔ رانی کندھاری کو اندازہ تھا با تھی سادھوسنت ہی جائیں۔ اس باتھی مادھوسنت ہی جائیں۔ اس کے دھن راج مہاراج بہت بڑے دی ادر منی ہیں۔ اس کے دھن راج مہاراج سائے۔

کہ دھن راج مہاراج بہت بڑے دھن راج مہاراج سائے۔

معذور ہیں اور دا ہی اسے میں بھی کھی انہیں جاسکا۔

معذور ہیں اور دا ہی اسے میں میں آگئے۔

ایک طرف در ابودهن ای نوجوں کی تیار ہوں پی معروف تھا آدر منہا بھارت کی تیار یال ہوری تھیں اور دوسری طرف سے رانی کندھاری سادھوسنتوں سے اور جادواتونوں سے اس جنگ کوروکنا جائے تھی کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ در ابودھن اس جنگ میں مارا جائے گا۔ حالا تکہ اس کے باتی جیٹے بھی جنگ میں شریک ہونے مالا تکہ اس کے باتی جیٹے بھی جنگ میں شریک ہونے پیارا تھا اور وہ در ابودھن کی زندگی کے بارے میں خت خلفشار کا شکارتھی۔

انبی مالات بس ای بال کا بالات ایک ایسے سادھو سے ہوئی جس نے انبیں ایک فاص بات بتائی۔
سادھو نے رانی کندھاری کو بتایا کہ اگر رانی کندھاری ایک فاص جاب کرنے کے بعدا ہے بیٹے کو برہند دیکھ لے تو ور بودھن کا بدن ان تمام آفات سے محفوظ ہوجائے گاجواس پر تازل ہونے والی ہوں گی۔
رانی کندھاری اس پر تیار ہوگی اور اس نے در بودھن کوہدایت بھیج دی۔
در بودھن کوہدایت بھیج دی۔
در بودھن کوہدایت بوے خص نے جوان کے لئے اور تاری حیف اور ایک کے لئے اور تاری حیف اور ایک کے لئے اور تاری حیف اور ایک کے لئے اور تاری حیف کے دور بودھن کومشورہ دیا کہوہ مال

Dar Digest 138 November 2014

يا نجون يا عزو بها لي رسا يك ماي يا دوخا ندان كافرد اور در بودهن کا سویتلا بهائی بو بوچهادرآ محوی شری کرش جو ائی شرت کی وجہ ہے باز ہیں۔ور بودھن کا سوتلا بمال ایک بنے کی بنے سے پیداتھا۔

شری کرشن اس زمانے میں سادھو کی حیثیت رکھتا تھا، لوگ اے اوتار مانتے تھے، اس محض کے بارے میں نے شار روایتی مشہور تھیں۔ ان کے بارے میں مختلف عقیدے مروح ہیں۔ بعض انہیں ونیا بجر کے تمام فربیوں کا مردار اور حیلہ گردوں کے اعلیٰ مانتے ہیں اور بعض ان کی پیمبری کے قائل ہیں اور بعض انہیں بھگوان كااوتار مجه كران كى پرستش كرتے ہيں۔

مها بھارت میں مکاری اور غداری کا انجام سامنے آعيا تفاردر يودهن كاخاتمه بوكيا اوراس كالتكرى اور خاندان كے لوگ بھى موت كے كھاف اتارے كے .. کوروور کے خابندان کی بتائی اور در بودھن کے قل کے بعد یا مڈوؤں کے خاندان کا جڈ ہشتر ممالک ہندوستان کا فرمانروا ہوا اور ساری دنیا میں اس کی سلطنت کا شہرہ ہوا، مہا بھارت کے پورے تمیں سال تک جذب شرنے حکومت کی ۔لیکن وہ درویش منش تھا۔ اس نے خود ہی ونیا کی حقیقت اور ماہیت برغور کرے تخت سے کنارہ کئی افتیار کرلی۔ اس نے جاروں

اوراى عالم من ونيائے فانی كوخر بادكها۔ اس کے بعد جدمشر کے چا زاد بھائیوں نے حکومت کی۔ پھر یا تڈ وؤں کے خاندان میں ارجن کی اولاد میں سے تیری سل میں ایک اڑکا پیدا ہوا۔ بیاڑ کا ہرطرت ك ظامرى اور باطنى خوبول سے مالا بال تھا۔ نہایت عادل ادرانعاف بہند تھا اور اس کے دور بیس کماب مہا بھارت للمح كن جوابك فخص مشم ما ي في المح تقى -

بعائيوں كوساتھ \_ لے كر كوشتىنى مين بقيدزند كى كر اردى

مندوعقیدہ جو کچھ بھی کہتا ہو ہاراعقیدہ اس سے مختف ہے۔ ہاراعقیدہ توب ہے کدونیا میں حضرت آدم سے پہلے کوئی خاکی نہیں پیدا ہوا اور طوفان نوح کے بعد حنرت نوح کی اولادلیخی سام، یانث ادر حام اس دنیا

الی آزادی اور اجھار کا باعث ابتے اور طاہر ہے میر مندوستان بھی انہی کی اولا دول سے آباد ہوا۔طوفان کے بعد حضرت نوح نے اپنے متنوں بیٹوں یعنی یانث، مام اور حام کوازروئے کھی باڑی اور کاروبار کا تھم دے كرونياك جارول اطراف رواندكيا-

مام حفرت نوح کے سب سے بڑے سے اور جائشین تھے۔ ان کے فرزندوں کی تعداد نانو ہے تھی۔ عرب بح تمام قبلے حضرت سام کی اولاد کے نام پر ہیں اوران كالسل تعلق ركت بين ادر فحد جوحفرت سام کے بیٹے ہیں ان کا بیٹا مجم کا مودث اعلیٰ ہے اور فحد کے اس سینے کا نام کیمورث ہے۔ کیمورث کے چھ سینے بیں۔ سیا مک، عراق، فارب، شام، تور اور ومنان تحمورث سے بیٹے جس جگہ گئے وہ جگذان کے نام سے موسوم مولي اور وبال انهي كى اولاد آباد مولى -سياك كروك بيخ كا تام موشك تها اورجم كم تكتمام باوشاه اليزوجرواك تكاس كى اولادش سي

حضرت نوح کے دوسرے میٹے بانث ہاپ کی ایما يرمشرت اور ثال مح اوروين آباد ہو محے ان كے بال بھی بہت سے بیٹے پیدا ہوئے جن میں سب سے زیادہ مشہور بیٹا ترک نام کا ہے۔ ترکستان کی تمام قومس لغنی مغل، از بک تر کمانی سب انہی کی اولادیں سے ہیں۔ یا بث کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام چین ہے۔ ملک چین کا نام ائی پر ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام آررکی ہے۔اس کی اولاوشانی ملکوں کی سرحد پر بحیرظلمات تک آباد ہولی۔الل تاجیک بھی ای کی سل سے ہیں۔

حفرت نوح کا تیسرابیا حام این والد گرای کے عم ہے دنیا کے جنوبی مصے کی طرف عمیا اوراس کوآ باداور خوشال کیا۔ حام کے چھنچے تھے۔جن کے نام بین، مند، سنده عبش ، انرج ، جرمز اور بوبيه ان سب بيول كے نام راكك شہرآ باوہوا۔ حام كےسب سے بدے معے ہندنے ہندوستان ملک اپنایا اوراےخوب آباداور مرمبزوشاداب كيا-

عام کے دوسرے بیٹے سندھ نے ملک سندھ میں

Dar Digest 139 November 2014

را جورت کی اور اس کے عبد حکومت میں ہند وستان کی حالت بالکل بدل کی۔ اس نے شابان ایران کے ساتھ ہمیشہ خلوص دمیت کا برتا د کیا۔ لیکن پکو دنوں کے بعداس کا بحقیجہ تاراض ہو کر فریدون کے پاس چلا گیا اور اس کے اپنے بچا کے خلاف مدد کی ورخواست کی۔ فریدون نے ایک بہت بوی فوج کا سربراہ ہندوستان فریدون نے ایک بہت ہوں کی ورخ اس کی مدوستان کے روانہ کی اور جب اس کی فوج کا سربراہ ہندوستان آیاتواس نے بہت ہے آباد شہروں کو دیران کر دیا۔ میاراج نے جب یہ عالم دیکھا تو اس نے اپنے میں مدک کا ایک حصہ دے کر اپنے جینے کو راضی کر لیا اور چند عمرہ ادر قبیتی اشیاء فریدون کو بطور تخذ ہی سے اور کرنا کی کے آخری زمانے میں سنگلگ یپ اور مہاراج کے آخری زمانے میں سنگلگ یپ اور کرنا کی کرنا کو کوری

مہاراج کے آخری زبانے میں سدگلگ ہے اور
کرنا تک کے زمینداروں نے آپس میں بل کر پوری
قوت سے اس کا مقابلہ کیا۔ طرفین میں زبردست معرکہ
آرائی ہوئی مہاراج کا بیٹا اوائی میں بارا گیا۔ مہاراج
کی باقی ماندہ فوج زخی اور پریٹان ہوکر بھا گ آئی اور
اپ نال داسباب اور ہتھوں کومیدان میں ہی چھوڈ گئ۔
مہاراج نے جب بی خرش تو اسے تخت طیش آگے۔ وہ
وم بریدہ سانپ کی طرح نیج و تاب کھانے لگا۔ اس نیج و
تاب اور کم و عصد کا اصل سبب بی تھا کہ سرکشی دکن کے
معمولی زمینداروں کی تھی۔

مہاراج نے اس کلست کا انقام کینے کا کیا ارادہ کرلیا۔ کین اس زمانے میں بادشاہ ایران کے تقم سے ایرانی سردارسام بن فریمان ہندرستان فع کرنے کے سخاب کی سرحدول تک پہنچ چکا تھا اور مال چند سپ سالار د بقیہ فوج لے کر اس کے مقابلے پر گیا ہوا تھا۔ چٹا نچے مہاراج کواس وقت تک انظار کرنا پڑا۔ جب تک کہ مال چند سردارسے سلح کرکے واپس ندا گیا۔ مال چندا کی سیرسالار کی حیثیت سے بہت اہمیت رکھتا ہے، چندا کی سیرسالار کی حیثیت سے بہت اہمیت رکھتا ہے، ملک مالوہ انجی تک اس حشہور ہے۔ جب وہ مہارات کے پاس واپس کینام سے مشہور ہے۔ جب وہ مہارات کے پاس واپس کینام سے مشہور ہے۔ جب وہ مہارات کے پاس واپس کینام سے مشہور ہے۔ جب وہ مہارات کے پاس واپس کینام سے مشہور ہے۔ جب وہ مہارات کے پاس واپس بہنچا تو اسے دکن جانے کا تھم ماتھ ملک وکن کا فررارخ کیا۔ جب وشمنول نے اس کی ماتھ ملک وکن کا فررارخ کیا۔ جب وشمنول نے اس کی ماتھ ملک وکن کا فررارخ کیا۔ جب وشمنول نے اس کی

قیام کی بھی اور لگان کوائے بیوں کے نام ہے آباد کیا۔
ہیرے ہاں چار بینے ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔
یورپ، دکن، بنگ، اور نہر دال۔
جو ملک اور شہر ان ناموں سے مشہور ہیں وہ انہی
کے آباد کے ہوئے ہیں۔
ہیر کے بینے دکن کے محر تین بینے پیدا ہوئے جن

مند کے بینے دکن کے کمر تین بینے پیدا ہوئے جن کے نام مرہث، کنبرا اور تلک ہیں۔ آج کل دکن بیل جنٹی قو میں آباد ہیں دوسب انہی کی سل میں سے ہیں۔ مند کے چو تھے بیٹے نبر دال کے ہاں بھی تین بیٹے ہوئے ، جن کے نام بحر دج کنہاج اور بالداج ہیں۔ ان منوں کے نام پر بھی مختف شہر آباد ہوئے بہت سے شہروں میں ان کی اولادیں آج تک آباد ہیں۔

ہند کے تیسرے بیٹے کی اولاو نے ملک بنگال آباد ہیں۔
کیا۔اس کی اولادی بھی آج تک بنگال بیں آباد ہیں۔
ہندوعقیدے کے مطابق ست یک، تر تیا یک، دوا
پریک اور کل بیگ آتے جاتے رہے ہیں۔ اور کسی بھی
یک بیس جس شخص کا اختیام ہو، اسی بیگ بیس اس شخص کی دوبارہ نمود ہوتی ہے اور اس یکوں کے درمیان استے طویل رسوں کا فاصلہ طے ہوتا ہے کہ انسان تصور نہیں کرسکا۔
بہر حال یہ ہندوعقیدہ ہے اور چیا کلی کی کہانی بھی ہیں اور چیا کلی کی کہانی بھی

بہرمان ہے ہمرد سیدہ ہے اور پپ بان ہاں ہوگا۔
ہندوستان میں کوردوس کا باغ دون کا دور ختم ہوگیا
ہندوستان میں کوردوس کا باغ دون کا دور ختم ہوگیا
ہمرداروں ادرا ہے بھائی بندوں کی مدد سے ادر مشور سے حکومت کی باگر فی ادر ملک
سے حکومت کی باگ ڈورا ہے ہاتھ میں لے لی ، ادر ملک
کو آباد کرنے ادر حکومت کو بہترین طریقے پر چلانے
کے لئے سخت محنت کی۔ مہاراج نے زراعت کی طرف
بھی بہت ذیادہ توجہ دی اور بہتار نے شہر آباد کئے۔
بھی بہت ذیادہ توجہ دی اور بہتار نے شہر آباد کئے۔
ان نے شہروں میں بہار آباد کا ذکر کرنا بھی ضروری
آباد کیا۔ شہر میں بے شار مدر سے اور عباوت گاہیں
ہوا کیں اور نواحی محاصل کی آمدنی کو ان عباوت گاہوں
بوا کیں اور نواحی محاصل کی آمدنی کو ان عباوت گاہوں
کے معارف کے لئے دقف کرویا۔ مہاراج نے سات سو

Dar Digest 140 November 2014

یہاں تک کے شہر کا بھیلا و چیس کوں تک بڑھ کیا۔ راجہ سورج کی مدت حکومت دوسو پچاس برس ہے۔ اس مدت کے بعداس نے انقال کیا۔

راجد سورج ایرانی شاہ کیقباد کا ہم عصرتھا اور ہرسال اسے خراج اداکر تا تھا۔ راجہ سورج کے ہاں پینیس بیٹے پیدا ہوئے جن میں سب سے برد البراج تھا اور جو راجہ سورج کے مرنے کے بعداس کا جانشین ہوا۔

وہ دور جو لہراج کو ملابت پرتی کا دور تھا۔ لہراج نے
افتر ارسنجا لیے ہی اپنے نام کی مناسبت سے ایک شہر
آباد کیا۔ جس کا نام لہراج رکھا گیا۔ ہندوستان کے اس
بادشاہ کو موسیقی سے بہت دلچی تھی۔ اس نے اپن عمر کا
زیادہ حصہ اپنے اس شغف میں گزارا۔ رائی سورج نے
زیادہ حصہ اپنے اس شغف میں گزارا۔ رائی سورج نے
زیادہ کی میں شہر بنارس کی بنیاد رکھی تھی لیکن وہ اپن
زندگی میں اس جہر کو بسانہ میں سکا تھا۔ لہراج نے اس شہر کو
بیانے کی بوری بوری کوشش کی۔ بہر حال لہراج اپنے
بیانے کی بوری بوری کوشش کی۔ بہر حال لہراج اپنے
کے ہاتھوں مارا گیا۔ لہراج نے جو بیس سال حکومت گیا۔
کیدار نے انیس سال حکومت کی اور اس کے بعد
مدکل نے کیدار نے انیس سال حکومت کی اور اس کے بعد
فرماز وابنالیا۔ کورنا می شہر شدکل کا آباد کردہ ہے۔ شدکل
نے ہندوستان پر چونشھ برس حکومت کی۔

منتکل کے ابعد اس کا بیٹا برہٹ تخت نشین ہوا۔ برجیٹ نے اکیا ی سال حکومت کی اور مرکیا۔اس راجب کی کوئی اولا دنہیں تھی۔ اس لئے اس کے مرنے کے بعد ملک میں طوائف الملوک کا دور دورہ ہوگیا۔ تب کھواہہ قوم کے ایک فخص مہاراج نے قنوج پر فیضہ کرلیا اور ہندوستان کاراجہ بن گیا۔

مہاراجہ کچھواہدنے چالیس سال تک حکومت کی اور وفات پاگیا اور حکومت کی باگ دوڑ مہاراج کی وصیت کے مطابق اس کے بھانے کیدراج کے ہاتھ آئی۔کیدراج کی موت کے بعد بے حکومت جے چندنے حاصل کرلی جوکیدراج کاسیدسالارتھا۔اس نے کیدراج کے مرتے ہی قوت و افتدار حاصل کر کے سلطنت پر

آ مدی جرسی تو ہزائمان ہوگردادھرادھر بھا گل نکھے۔
مال چند نے فساد پھیلا نے والے گروہ کو بری طرح
تہد کیا کہ ان کا نام ونشان تک ہاتی ندر ہا۔اس نے جابجا
تھا نے اور چوکیاں قائم کیس اور فائح و کامران ہوکر واپس
تہا۔ راستے میں اس نے گوالیار اور بیانے کے قلع تعمیر
کروائے اور راک کاعلم جوموسیق کے نام سے مشہورہے،
دکن اور تلنگا سے لا کر ہندوستان میں مروخ کیا۔

مہاراج نے سات سوسال عمر پائی ،ان کے چودہ میں سے سے بڑا شیشوراج اینے ہاپ کا جائشین تھا۔ بول ادوار بدلتے رہے۔ حکومیں آتی رہیں، فتم ہوتی رہیں اور ہندوستان میں بت برسی کا رواج شروع ہُوگیا۔

مہارائ ای کے زمانے میں ایران سے ایک خفی ہندوستان آیا اور اس نے یہاں کے لوگوں کو آفاب پرستی کی تعلیم دی۔ اس کی تعلیم کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ یہاں تک کہ ستارہ پرست لوگ بھی آگ کی پرستی کرنے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب بت پرسی کا رائ مروج ہوا تو یہی طریقہ سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ بت پرسی کو اس ورجہ مقبولیت اس سب سے ہوئی کہ ایک برہمن نے راجہ کو اس بات کا یقین والایا تھا کہ جو خفی برہمن نے راجہ کو اس بات کا یقین والایا تھا کہ جو خفی اسے بررگوں کوسونا جا بھری یا پھر کی تشبیہ بنا کر اس کی برستی کر اوگوں نے اس حد تک اپنایا کہ ہر چھوٹا بڑا اس عقیدے کولوگوں نے اس حد تک اپنایا کہ ہر چھوٹا بڑا اسے برزگوں کے بت بنا کر ان کی پرستی کرنے لگا اور اسے برزگوں کے بت بنا کر ان کی پرستی کرنے لگا اور اسے برزگوں کے بت بنا کر ان کی پرستی کرنے لگا اور انہیں ہو جنے لگا۔

اس زمانے کے راجہ خودر اجہ سورج نے بھی دریائے گڑگا کے کنارے شہر قنوج آباد کرکے وہاں بت پری شروع کی اور اس کی رعیت نے اپنے فرمانروا کی تقلید کی اور ہرکوئی اپنے اپنے طور پر بت پری پرآ مادہ ہوگیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں بت پرستوں کے نوے گروہ بیدا ہوگئے۔

داجہ سورج نے چونکہ تنوج کو اُپنا دارالسطنت بنالیا اللہ اس کے اس شہر کی آبادی میں بے صداضا فہ ہوا۔

Dar Digest 142 November 2014

تبضه كرليا اور راجه بن جيفاء بيه واي يك تفاجس جل وربودهن ايخ غلط فصلے كاشكار مواتفا اور رانى كندهارى نے جہاکل پرستم وُ هایاتھا۔

ہے چند کے دور حکومت میں بہت بڑا قبط بڑا اور چونکہ وہ شاہی خاندان سے علق ندر کھتاتھا۔اس لئے اس نے عوام الناس کی کوئی بروانہ کی اورخود داوعیش دیتار ہا۔ رعایا کی جانیں ضائع ہوئیں اورا کثر کا دُل اور قصبے تناہ ہوئے۔ اس کے نتیج میں ایک طویل عرصے تک مندوستان شديد مشكلات كاشكار ربا- امراء اورسلطنت كے بوے بوے لوگوں نے اس كوخا طريس لا نا چھوڑ ديا اور ملک میں جگہ جگہ بغاوتیں ابھرنے لکیں۔ یوں ہے چند بزار مشكلات ميل ير كيا- وه اكثر جيموني جهوني بغاوتیں ختم کرنے کی کوشش کرتار ہا۔لیکن لوگ اس کے سخت علاف تنھے۔اس کی رائی شردھا جوایک جھوٹے سے داجہ یدراج کی بوٹی ۔ بوٹی زیرک اور مجھدار تھی۔ شردھا ہے چند کی یانچویں بول تھی۔ اس سے ملے بے چند جارشادیاں کر چکا تھا۔ ہندو دھرم کے خلاف اس نے بہت ی عور توں کو بوں بھی رکھ چھوڑ اتھا۔ رانی شردها زندگی میں صرف تین بارے چند کی خلوت حاصل كرسكي هي-

ہے چند کی اتن رانیاں تھیں لیکن اس کے باوجود اس کے ہال کوئی اولا رہیں تھی۔ جبرانی شردھااس کی بوی بی او اس کے بھے عرصے بعد اس کے ہاں بیٹا ہیدا موا۔ بول رانی شردھاہے چند کی منظور نظر بن گئی۔

ج چند نے بیٹے کی پیدائش پر پورے ملک ہیں خوشیال منائی تھیں لیکن اس کی خوشیوں کا ساتھ دیے والے بہت كم لوگ تھے۔ صرف راجدهاني ميں كچھ كمرك الي تع جوج جدر كى خوشيول ميس برابرك شریک تھے۔ ورند زیادہ تر لوگ صرف ہے چند کی نوجول كى وجهساس جش من شريك تقي

ہے چند کا بیٹا گیارہ سال کا ہوا تو ہے چند کوایک بهت برے خطرے کاسا منادر پیش ہوگیا۔

میرخطرہ راجبہ کیدو کا تھا جس نے جے چند کے خلاف

مے چند چونکہ اپن بوری زندگی میں سکون نہیں یا کا تھا۔ اس لئے وہ صحت کی طرف سے بھی فکر مند تھا۔ اس کی صحت زیاوہ اچھی نہیں تھی۔ اس کے وزراء اور امراءات مشورہ دے رہے تھے کہ وہ جہن و داراب کے علاوہ راجہ کیدوکو بھی خراج ادا کرے۔ لیکن ایک ہندو راجد کوخراج ادا کرنا ہے چند کے لئے بہت جک آمیز تفارچنانچداس نے اسے امراء اور وزراء کی بات سد مانی اور جنگ کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہوگیا۔

مانی شروها کو میامید می کدج چندنے این زندگی میں اس کے ساتھ جوسلوک بھی کیا ہو بیالگ بات ہے لیکن كم ازكم ال كى موت كے بعد حكومت الى كے بيٹے تلك د بو كو ضرور ل جائے كى اور جب تلك د بوكى فكومت موكى تو رانی شردهایقینا ایک مطلق العنان رانی بن جائے گی۔

چنانچه تلک ويو کي تعليم وتربيت کي ذمه داري اس نے اینے سر لے لی تھی۔ اور تلک ویو کوننون سیاہ گری میں طاق کرنے کے لئے اس نے بہت ہے لوگ رکھے

رانی شردھا کو بنڈت گردھاری لال سے بہت عقیدت تھی۔ جو دریا یار کے ایک مندر میں جیون بتاتے تے ان کی عمر بہت زیادہ ہوگئ تھی۔مرکے سارے بال اور بھنومیں سفید ہو چکی تھیں کیکن لوگ ان کے کمپان ان ے علم کے بڑے قائل تھے اور مہینے کے پہلے منگل کو دریا یار کرکے لوگ پنڈت گردھاری لال کے مندر ضرور جاتے تھے اور وہاں جاکر ہوجا کرتے تھے۔

ج چندخود بھی گرو گردھاری لال کا بہت بوا عقیدت مند تفاادر جب بھی اسے فرصت مکتی وہ ان ہے مشوره لينے كے لئے چلا جاتا تھا۔

ایک بار رانی شردها بھی گرو گردهاری لال کے مندر میں راجہ ہے چند کے ساتھ چکی می اوراسے بیڈت محردهارى لاك سے بے صدعقیدت ہوئی۔ مردوبونے اسنے آشیر داد دی تھی اور کہا تھا کہ جلد ای تیرے بہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔اس کا ٹام تو تلک دنیو

Dar Digest 143 November 2014

ركمنااوررالي شروهان كردن الاذي

چنانچہ جب تلک دیو پیدا ہوا اور رانی چھلے سے باہر آئی توسب سے پہلے اس نے گرود ہو کے مندر کارخ کیا تھااور مشتی میں بیٹھ کران کے ماس مینجی تھی۔

یزت گروهاری لال نے تلک و بوکو و یکھا اور ویر تك كسى خيال بيس كم رب - انبول في اس أشرواد تک نہوی تھی۔ جبرانی شردھانے انہیں چونکایاتو وہ ہر بڑا کے جو تکے۔

"مهاراج كس سوج من دوب محية؟" راني شروهانے بوجھا۔

و کھیں دیوی بس بچے کے بارے میں سوچ رہا تا-" بندت كردهارى لال نے كها-

" كُولُ إ كُولَى خاص بات بي كيا؟" دوآل .....! "مهاراج جيے پھر چونک راے۔ " نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایسے ہی نجائے اسے ویکھ کرمیرے من میں انک عجب ساخیال الجرآیا ہے۔'' ''کیاخیال آیا ہے؟'' ایک کی

" بين اس خيال كوكوكي لفظ نبيس وسي سكتا ديوي ، ليكن بيل كوشش كرول كا كهاس كره كوتو رْسكول-" رانی شروها پندت گروهاری لال کی بردی عقیدت مند تھی۔اس کے وہ خود بھی بیان کر پریشان ہوگی اور جب مہینے کے بہلے منگل کووہ دوبارہ ان کے یاس می تو

اس نے پھروہی سوال کردیا۔ ''میں جانا جا ہتی ہول گرو تی کہآ خروہ کون سی گرہ ممی جوتلک دیوکود کی کرآپ کے من میں پیدا ہوگی۔" ووتواش كرشردها كهم خود بھى اس كےسليلے ائى برينان ہیں۔ کھے مجھ نيس آتا كدات وكھ كر ارے من میں کھ مے مے سے خیالات کول پیدا لاجاتے ہیں کیکن تو چانا مت کراب کدمنگل کو جب تو ئے گی تو ہم اس کے بارے میں کھے بہت کھ بتائیں اے۔ ہم اس سلسلے میں جاب کردے ہیں جوہمیں ماری اولی ہوئی یاداشت واپس ولادے گا۔' بندت

رانی شروها بھی ہے چند کی عدم تو جھی کا شکارتھی۔ منے کی بیرائش کے بعد جے چند کے رویے میں کھے تېدىليان ښرور هوئي تھيں نيكن وه اتني زياده نېيس تھي كه رانی شردهاکس خوش فہی کا شکار ہوجاتی یا کسی غلط فہی کا د کار ہو جاتی۔ تا ہم اسے سامید ضرور بندھ کی تھی کہ تلک وبوہے چندکاسب سے برابیا ہے۔ اگر دوسری رانیوں ہے کوئی بیٹا پیدا ہو بھی گیا تو وہ کم از کم حکومت کا دعویدار نہیں موگا۔ چٹانچداس کے ول میں بہت سے خیالات تھے اور جس بات نے اسے بریشان کر رکھا تھا۔ وہ بنزت گردهاری لال کی بات تقی بانچیایک ماه تک ال نے کانٹوں کے بستر پرلیٹ کرونت کر ارااور ہالا خر پندت کردھاری لال کے یاس پنج کی۔

پنڈت گردھاري لال ك عبادت كاه يرب پناة جوم تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یار ا کرنے آئے ہوئے تھے اور بوجایات کا میدان بھزا ہوا تھا۔

رانی شردهانے بھی عام لوگو کی نانند بوجا یاٹ شروع کردی۔ چڈت گروھاری لال کی ہدایت بھی کہ مندر میں آئے کے بعد خود کونہ کوئی راجہ سمجھے کا ندرانی۔ يهال آنے والے سب كيال حيثيت ركھتے ہيں اس لئے خود کو کوئی بھی بھگوان کے دوار آ کر بروائی شدے۔ چنانچدىدىيالكاصول قاكراكر ج چندىمى يهال تا توعام لوگوں كى طرح آتا اور يوجا ياك كركے چلا جاتا

بال جب تمام لوگ علے جاتے تو پیڈٹ مردھاری لال اگر کوئی خاص بات ہوتی تو جے چندیارانی شردھا کو کوئی خاص وقت دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یوجایاٹ میں خاصی رات بیت گئی۔

كافى در موچكى تقى - باترى آسته إسته والى جارے تصاور رانی شردھا ایک کونے میں بیکی ان سب مے خلے جانے کا انظار کررہی تھی۔ پرشادنشیم ہوچی تھی تھوڑی ی پرشادانہیں بھی ملی جس میں ایک نھاسا حصہ تلک دیو کا بھی تھا جو ابھی رانی کی گود میں ہی تھا۔

Dar Digest 144 November 2014

الحجي باتين

زمین انسان کورزق دیتی ہے لیکن جب انسان مرتا ہے تو مجروہ اے اپنارز ت بنالتی ہے۔ پرندہ زندہ ہوتو چیونٹیاں کھاتا ہے، مگر جب پرندہ مرجاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں، وقت مجھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک در دنت ایک لا کھ ما چس کی تیلیاں بنا سکتا ہے مگر ا چن كى ايك تلى ايك لا كادر خت جلاسكتى --تو زندگی میں جمی کسی کومت ستانا واس وقت شیاد آپ

تلاش كرى لئے كھران شانوں سے كھ دور جھے وہ یماڑی بھی نظر ہ منی جو میں نے جاپ کے دوران اپنے من ش ويلحى كلى

(احسان سحر-ميانواني)

طا تۋر ہوں، مروت آپ سے زیادہ طا تورہے۔

اس بہاڑی کی گھیا کے سامنے ایک پھرموجود ہے۔ یہ پھر اگر کوئی گزرنے وال دیکھے تو اسے اسی چٹان سمھے جوعام چانوں کی طرح ہو لیکن مجھے چونکہ بیمعلوم ہوا تھا کہ اس پھر کے نیچا کی گھیا موجود ہے۔ چنانچہ میں نے اس برزورلگایا اور رائی شردها تووشواش کروه بھرائی جگہے ہٹ گیا۔ پھر کے ہٹ جانے کے بعد مجھے ایک لمی سرنگ نظر آئی جس میں سے گزر کر میں ایک ایے سوراخ میں بہتی میا جس کے دوسری طرف سے روشی اندرآ ربی تھی۔ بیروٹی سورج کی تھی جوایک سورائ سے غار میں پڑر ہی تھی۔

میں غار میں داخل ہوا تو مجھے وہاں صرف چند چزیں ملیں۔ایک مرک حجالیہ جواتی خشہ اور خراب ہو چکی تھی کہ جسے چھو دُ تو ٹوٹ کر بلھر جائے۔ یانی کا ایک کلما جو جوں کا توں موجود ہے۔البتداس پرزمانے کی مردجم چی ہے۔ ہاں گھیا میں یانی کا ایک کنڈل مجی جب تمام ماترى على محتوق بندُت كروهارى لال نے شروھا کو بلائیا۔

شردمانے آ مے بردھ کران کے چرن چھونے اور پنڈت کروھاری لال نے اس کے سریر ہاتھ دیا۔ پھر انہوں نے اسے بیٹھنے کے لئے کہا اور بولا۔

میں جانتا ہوں شردھا تیرے من میں بھی وہی کشٹ موكاجومرے من مل ہے۔ پنة تيرے من ميل بيكشك زیادہ ہوگا \_ کونک تو مال ہے۔ راجکمار تلک دیو کی مال ۔ میں نے بچھلے سات دن جاپ کیا اور اس کرہ کو کھو لئے کی کوشش كرتار باجويرے ذہن ميں موجود تھى۔ تو وشواش كراك ات كاكراس كاتعلق تلك ديو فيسبي ب-البية تلك ديو كى حد تك الوث ضرور بوجاتا ہے۔ برميرى زندكى كے لتے ایک بردا عجیب ایک برداانو کھا انکشاف ہواہے۔ "بيس بوجيسكى مون مهاراج كدده انكشاف كيا ے؟"رائی شردھانے بو تھا۔

" کی اور مجھ کھالی باتیں یادا تیں کہ بیں جیران رہ کیا۔ <u>مجھال</u>ک مجھایادآ کی جو پہاڑوں میں تھی۔ بیگھیا میں نے بہلے مھی نہیں دیکھی تھی۔ اور نا ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل محیل \_ بیل نے بوے براے لوگوں ك ساته جيون بتايا ہے۔ برنتو بھى كى نے اس كھيا كا ذكرنبين كيا فيجروه كلياجوجاب كورميان سرام كى أنكھوں نے ویلھی عالم وجود میں آ كى تھى۔ چنانچہ رانی میں نے اس کی تلاش میں ایک اسباسفر کیا اور بالآخر میں ان بہاڑوں تک پہنچ گیا۔ جو مجھے جا گئے میں نظر \_<u>z</u>\_z\_ī

جاب کے دوران میں نے ان بہاڑوں کود مکھا۔ بہاڑ کے دامن میں دریا کے اس کنارے ایک عجیب ی حکہ ہے۔ جھے اس جگہ سے تھوڑی می دور ایک بستی کے آ ٹارکھی ملے ہیں،بس ایے آ ٹارجنہیں کوئی و تھے تو یہ ند مجھ سے کہ بہاں کوئی ستی آ بادھی۔

لیکن میری آ تھول نے چونکہ جاپ کے دوران سے سب چھود یکھاتھا اس لئے میں نے ڈھونڈ کروہ نشانات

Dar Digest 145 November 2014

، کذائل واقعهٔ کابعلق کسی بھی طرح تلک و ہو ہے ہو، ملکن اس میں تلک د ہو کے جیون کے لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے جے خطرناک کہا جا سکے۔"

"بس مين من كي يبي شانق عامتي سي الله شردهانے کہا۔

'' تواییے من کوشانت رکھ نٹر دھا، تیرے لئے چتا کی کوئی بات تبیں ہے میں موجود ہوں۔ اور پھر میں اس مستلے کو ایوں ہی نہ جھوڑ دول گا۔ ابھی میں ایک بڑا جاپ كرول كا\_بيرجاب انتاليس دن كاموكا ليكن بيبش اس سے شروع کروں گا جب اس کا سچے وتت ہوگا۔ چنانچہ ال جاب کے بعد سیمکن ہے کہ جھے بہت کھ معلوم

رانی شردھانے گردن ہلادی اور پھر آسان کی طرف دیکھ کربولی۔

"مہاراج رات بہت بیت می ہے۔ ہمیں ابھی وریا یاد کرناہے۔ اول میں مرسم ایساہے کدوریا کے یانی كا بهاؤ كانى تيز ب- چنانج اب من آ كيا جامي

" مجلوان تجميع سكهي ركيس شردها." پندت حردهاری لال نے کہا اور رائی شردها مندر سے نکل آئی۔ شاہی کشتی کے کشتی ہان دریا کے کنارے بیٹے رانی شردها کی دانسی کا انظار کررے تھے۔

شردها اسے بے کو کاندھے سے لگائے باند ہوں كے ساتھ مشتى كے نزديك بنے مئى - بانديال ابنى مشتول ميل بير منس

وريا مين كافي شور مور باتفا لياني كي رواني كهاور یرہ ہے گئی اور ملاحوں کے چبرے متفکر <u>تھے۔</u> " كيابات عم لوك كه يريشان سے مو" راني

شردهانے یو حجا۔ المونی خاص بات مبیں ہے، رانی جی بس ندی کا بہاؤ کھ تیز ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے بہاڑوں بر مہیں بارش موئی مو اور بارش کا یانی اکٹیا موکر عدی میں اضافے کے باعث بن کیا ہو۔" کشتی بانوں نے

موجود تھا اور وہ گفراہ بن بڑی ہو کی تھیں ہیں گے وہ کھڑاویں اینے یاؤں میں مہن کر دیکھیں تو وہ مجھے بالكل تعيك تعين - كوان كى لكرى اب اتنى بوسيده موچكى تھی کہ جونمی میرے پاؤل کا وزن ان پر پڑا دہ ٹوٹ كئيں - نيكن وہ ميرے ياؤل ميں بالكل تھيك تھيں۔ کنڈل بھی میرے اٹھانے سے بالکل ٹوٹ گیا۔ صرف یانی کا کلسارہ کیا۔ جے میں اٹھا کرایے ساتھ لے آیا موں ، کو میہ چزیں میری میں تھیں میکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سیرسب مجھ میرا ہو۔ان جار چیزوں کے علاوہ گھیا من يجينب تفا-آراني شروها من تحقيراس كلسا كادرش كزادل

رانی شردھا اٹھ گئی۔ حالانکدان تمام باتوں سے اسے کوئی دلچین نہیں تھی ۔لیکن پیڈٹ گردھاری لال کی عقیدت کی وجہ ہے اس نے اس کلسے کے درش کر لئے ہے کلیے کود کمچ کرنجانے کیوں رانی شروحا کے ذہن بیں ایک اہری دوڑ گئی۔ایک عجیب سا احباس اس نے بہلے بھی بھی اس کلیے کو ویکھا ہو۔لیکن پھر بیراحساس ایک کمیے میں مفقو د ہو گیا۔ بیڈت گردھاری لال البتہ سوج من ڈو بے ہوئے تھے۔

"ميري مجھ من ايل آنا كه يدسب كھ ميرے جیون سے کیاتعلق رکھتا ہے۔ میں پچھ مجھ میں بایا۔ بہر صورت میں ان کھیاؤں سے والس أَرِّ عمیا اور اس کے بعد میں یانے گیان کے ذریعے کیمعلوم کرنے کی کوشش كرنار باكرة خراس هياكا كياراز يـ

تبرانی شردهامیرے ذہن میں تلک دیوا بحرااور تلک د بوکود کھے کر میں چونک پڑا۔اے و کھے کرمیرے من میں جو گرہ پڑ گئی تھی۔اس کی تھیاں الجھتی مجھتی رہیں۔ بالا خر پورتک ديوتک چنج کئيں۔اب ميں بيجانے کی كوشش كرريا مول كه تلك ديوكا آخران ساري بالول ہے کیاتعلق ہے۔

"مہاراج کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے۔" رانی شردهانے پوچھا۔ و منہیں رانی الی کوئی بات نہیں ہے، میرا گیان کہنا

Dar Digest 146 November 2014

راني جي اليك اوروز شال آگي ہے۔ أكراً ہمیں جان کی معانی دیں توبتا تیں۔'' "نتاؤ..... بتاؤ' رانی شروهاخوفزوه لهج میں بولی۔ " بازاب اتن تیز ہوگی ہے کہ شتی کواب کنارے ك طرف كا ثنابهت مشكل مو كياب-" "كيامطلب إس بات كاركياكشى كنارى تک فہیں پہنچ سکے گی؟' رانی شردھانے کہا۔ "دنسیں دیوی جی کشتی کنارے تک پہنچ جائے گی لین ہماہے کا ٹیم مے نہیں۔" ووكمامطلب ....؟

"بادبانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہواراس تیز بہاؤیں مارے بازوؤں کا ساتھ ہیں دے کتے۔ چنانچ سیں ایک بی ترکیب کرنی ہے۔' "وه كيا ....؟" راني شردهان كيكيات لهج بين

" بم كشتى كو بالمي سمت آسته آسته چهوري دیے ہیں۔ میرائی رفار سے جس تیزی سے آگے برسعے کی ہم اس وقت اسے بوری قوت سے کناروں کی ظرف کالمیں مے۔ یوں آ ہند آ ہنداس کا رخ بدلتا جائے گا۔اور کشتی کے ٹو منے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔' الماح نے جواب دیا۔

"الم ي رام، تو كيا مشق أو في كالجمي خطره ب؟" رانی شردهانے بوجھا۔

'' د بوی جی تبعگوان بر بھر دسه کریں۔ تبعگوان جو كرے كا اچھائى كرے كا۔" ملاحول نے جواب ديا۔ ان کے چرے وُحوال وُحوال مور ہے تھے وہ خودزندگی اورموت کی مشکش میں مبتلا تھے۔اور محی بات توبیہ ہے کہ ان میں سے چند کوتو اپنی موت کا خیال بھی نہیں تھا۔وہ تو بس میسوچ رہے تھے کہ اگر رانی شردھاکی حادثے کا شکار ہوگئ توان کے خاندانوں تک کی خبر نیس ہے۔وہ اب جسم كى بورى قوت سے ستى كوكناره كى جانب كاك رے تھے۔لین بدسمتی ان کی کدان کی کوئی کوشش کارگر ای ند ہونے دے دہی تھی۔

. "کیاس باٹ میں کشتی کا کھیٹا خطرناک تونہیں ہوسکتا ''رانی شروھانے پوچھا۔

و دنیں ، راکی جی! ابھی ہاڑ اتنی تیزنہیں ہوئی ہے۔ ہم اطمینان سے پہنچ جائیں گے۔''شتی بانوں نے جواب دیا۔وہ تجربہ کار ملاح شے اور کشتی کی ہاڑان کے لے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی تھی - انہوں نے کشتی 

میں ابھی کشتی تھوڑی ہی دور جل تھی کہ چھیے ہے مانی کا ایک خوفناک ریلا آیا اور ستی اس پر دول گئی۔ ران نے بوری قوت سے بیچے کو سینے سے جینج کیا تھا۔ پھر وہ متو حش کہے میں ملاحوں ہے ہولی۔

" برکیابات ہے، کیاستی خطرے میں ہے؟" ما حول کے چروں پر مجی تشویش کے آ ٹار مودار ہو مے تھے۔ انہوں نے کسی قدر شفکر کہے میں کہا۔ ‹‹نبیں رانی جی!ابھی کوئی برد اخطرہ تونہیں ہے لیکن

آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یانی کی ایک بردی باڑھاس یانی میں اور شامل موکی ہے۔اس کے مشتی کانی پریشانی میں کھنس چکی ہے۔ 'کلارے نے جواب دیا۔ سے

"سین تم او کوں ہے پہلے ہی یو چرای تھی کہ اگر خطره ہوتواس ہے ستی کو یانی بین نہ والو مرتم لوگوں ف این مدے زیادہ بچر بدکاری کا جوت دیتے ہوئے مجھے کشٹ میں ڈال دیا ہے۔"

"جمشا عاسة بي راني تي الكن آب و كهراي یں کداس میں مارا کوئی دوش نیس ہے بالی اجا مک ہی آیاہے۔'کاح نے جواب دیا۔

رانی شردها خاموش ہوگئی۔ کیکن اس کی نگاہیں خوفزدہ انداز میں یانی کود مجھرای تھیں۔جس میں برے برے بلیے اُٹھ رہے تھاور یانی پوری قوت سے بہتا ہوا آرہا تھا۔ ستی کی رفار ملاحوں کے بیں سے باہر ہوتی جاری می اور دو تیز رفتازے بنے کی تھی۔ ملاحوں کے چرول ير محماورخوف ك أثارتمودار مو مح تنع

Dar Digest 147 November 2014

وہ آ کے بور رہی تی اس کی دفار تیز ہے تیز تر ہوتی اس کی دفار تیز ہے تیز تر ہوتی اس کی دفار تیز ہے تیز تر ہوتی اربی تھی۔ وہ پانی پر سی شکے کی طرح و دل رہی تھی۔ ہوا بحر کی اور سنی ایک طرف ہوگی تو پانی کی تیز دھار ہوا بحر کی اور سنی ایک طرف ہوگی تو پانی کی تیز دھار اسے اُلٹ دے کی۔ چنا نچہ طاحوں نے پہلی کوشش ہی کی کہ باد بان اتار دیئے جا کیں۔ اس تیز دفار سفر میں باد بانوں کا اتار تا بھی آ سان کا مہیں تھا۔ چنا نچہ انہوں نے لیے اور باد بان ہوا میں اُڑا ہوا نجا کی کہ اُل کے میں موالی کو اُلٹ کی اور کئی آ میں اُلٹ کی آ میں ہوا کی اُلٹ کی اُلٹ میں میلوں وور تک لے جا تی اور کی آرے کہاں ہوا کی آ میں میلوں وور تک لے گئی اور کشتی کے بارے میں سنیس کہا میلوں وور تک لے گئی اور کشتی کے بارے میں سنیس کہا جا سے گئی اور کشتی کے بارے میں سنیس کہا میلوں وور تک لے گئی اور کشتی کے بارے میں سنیس کہا میلوں وور تک لے گئی اور کشتی کے بارے میں سنیس کہا میلوں وور تک لے گئی اور کشتی کے بارے میں سنیس کہا میں خوار کی گؤر کی اُور کھر ہے گئی ڈور بھی ٹوٹ گئی تو ملاح ہاتھ جوڑ کر کھڑے کے سامند کی ڈور بھی ٹوٹ گئی تو ملاح ہاتھ جوڑ کر کھڑے

"رانی جی .....رانی جی بھگوان کی سوگندال میں اماراکوئی دوش نہیں ہے۔ ہمیں شاکر دیں۔ ہم نے اپنے منک کا حق اواکر نے میں کوئی کسر نیس چھوڑی۔"
منک کا حق اواکر نے میں کوئی کسر نیس چھوڑی۔"
رانی شردهاان کے چیرول کی سراسیکی سے ان کا میں میں موجعی سے ان کا میں میں میں موجعی سے ان کا میں میں موجعی سات کی میں ان کا میں موجعی سات کی میں ان کا میں میں موجعی سات کی میں موجعی سے ان کا میں میں موجعی سے میں موجعی سات کی میں میں موجعی سات کی میں میں موجعی سات کی میں موجعی سے میں میں میں میں موجعی سے میں میں میں موجعی سے میں میں موجعی سے موجعی سے میں موجعی سے موجعی سے موجعی سے میں موجعی سے موجعی سے میں موجعی سے موجعی سے میں موجعی سے میں موجعی سے میں موجعی سے میں موجعی سے موجعی سے موجعی سے میں موجعی سے موجعی سے موجعی سے میں موجعی سے موجعی

مقصد سنجھ کئی تھی ۔اس نے آسان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے خوب صورت نیچ کی جانب اس کی آ تھوں سے آنسوئیک پڑنے۔

''ہائے رام، کیا تلک دیوائی ی عمر کے گئے ال سار میں آیا تھا۔'' پھراس نے درد بھرے لیج میں کہا۔ ''ہائے بھگوان آگر تیراد یا ہوجائے تو میں ابنا جیون اپنے نیچ کودیے کے لئے تیار ہوں۔ تو میرا جیون جین سے ادر میرے تلک دیو کومیرا جیون دے دے۔' رائی شردھانے درد بھری آ واز میں کہا اور ہائد ہوں کی چین لکل کی تھیں۔ وہ سب اپنی زندگی سے بی خوفز دہ میں۔ لکین رائی شردھا کی درد بھری بات من کروہ ابنا دکھ بھول سکیں۔ان سب کے آئسورواں ہو گئے۔ ملاح تی چھوڑ بیٹھے تھے۔کشتی اب کی دم کی مہمان

منی اور می بی و و پوری کی پوری گفترم جاتی تنی بیش و دری کی پوری گفترم جاتی تنی بیش و دری کی پوری گفترم جاتی تنی بیش دری دری کار در تیمی الیکن اب باند یول نے رانی شردها کے گردا پنا حلقه بنالیا تعالی درانی شردها ادھر سے ادھر ندگرنے پائیس ۔ بیانی کی ایک تیز لبرنے کشتی کو بہت او نیجا افع الیا۔

یانی کی آیک تیزلبر نے تستی کو بہت او نیا افعالیا۔ ملاحوں کو یقین ہوگیا کہ اس کے بعد کشی ہے آئے گی تو فوری طور پر یا تو بچ میں سے ٹوٹ جائے گی یا پھر ڈوب جائے گی۔ دہ اپنی موت کا انظار کرنے لگے لیکن نجانے کیا ہوا ہنجانے کیا ہوا ، شتی کی رفقارا یک دم کم ہوگئی۔

بوں لگا تھا جیسے وہ کی چیز پر جڑھ کی ہو۔ لہروں
کے جو اکورے کشی کے نیج محسوں ہوتے رہے تھے،
یک لخت تھم کئے تھے۔ اور وہ لوگ جو اُب کئی بھی لمحہ
موت کے منظر تھے اس اچا تک سکوت اور فا موثی پراس
انداز میں ساکت رہ گئے تھے جیسے متوقع ہوں کہ اب
زندگی کا وہ آخری لحد آن کہنچا کے جو آئیس موت کی
آ فوش میں پہنچاد ہے گا اور وہ زندہ نہ نیج سکیں گے۔ یہ
فاموشی ، یہ خاموثی اور سکوت موت کی آ مدے استقبال
کاسکوت ہے۔

لین موت کے بارے ش کچونین کہا جاسکا۔
کب آئے گی کوئی اس کی نشائدی نہیں کرسکا۔ ان
لوگوں کے ساتھ بھی بی ہوا۔ جب وہ زندگی کی طرف
دوڑر ہے تھے تو موت آن کا خوفتا کے تعا قب کررہی تھی۔
اور جب وہ موت سے فکست کھا کراس کے پہلو میں
جانے کے لئے تیار ہو گئے تو اچا تک زندگی نے موت
کے سامنے فولادی و بوار بنادی۔

ملاحوں نے آئیس کھول کر دیکھا تو کشی خشکی ہے چرهی ہوئی تھی۔ یہ کسی خشکی تھی اور کون سا ساحل تھا۔ اس کے بارے میں اس تاریک اور طوفانی رات میں ملاح کچھنیں بتا سکتے تھے۔

ماں پھیں ہوسے ہے۔ لیکن پریفین کرنے میں انہیں کانی دفت پیش آئی کہ کشی خشکی پر ہے وہ آئی میں بھاڑ بھاڑ کراس ساحل کو د کیے رہے تھے اور بیا ندازہ لگانے کی کوشش کردہے تھے بیکون می جگہ ہے۔

Dar Digest 148 November 2014

اورا الرائبول نے رائی شردھا کے لئے مجھ ندکیا تو پھر جیون میں بھی ان کے لئے کا شے عی کا شے ہوں گے۔ چند با ند یوں نے جلدی جلدی خطکی پر کود کر دانی کو سنجالا۔ دانی نے اپنے کی کوسٹنے سے جدا نہ کیا تھا۔ ایک باندی نے اسے لینے کی کوشش کی تو رائی نے اسے منع کر دیا۔

ورنبیں۔ میں اسے کی کے حوالے نہیں کروں گی۔ مھگوان نے اسے دوبارہ میرے پاس بھیجا ہے۔ تم مجھے ایسے بی سہارا دے کر اتارو۔ 'اور باندیوں نے اسے سہارا وے کر نیچے اتاردیا۔ ملاحوں نے کشتی کو پچھاور اور کھینج لیا تھا۔

اد پر ن میں۔ یہ تو بعد میں ویکھنے کی بات تھی کہ بیرگونی جگہ ہے۔ کون ساساعل ہے۔ فی الوقت تو انہیں ڈنڈگی فی جانے کی بے عدخوشی تھی۔

ممشی کو گفاذ ظاجگہ لانے کے بعدوہ دوسرے کا مول میں معیروف ہو گئے۔ رانی باند بوں کے ساتھ جا بیشی تھی۔ وہ اب تک اپنے بچے کو سینے سے بھینچے ہوئے آگھیں بند کئے بیٹھی تھی۔ باند بوں نے اس کے کر دحلقہ قائم کرلیا تھا۔

ملاح ادھرادھر آیسے رہے۔ان کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ آخر بہ گؤی مگدہے۔ مشی تو دریا کے بیجوں نکے بہر رہی تھی۔ چر میساحل اعلا تک کہاں ہے آغمیا اور ساحل بھی ایسا کہ اتناؤ ھلان تھا کہ شتی اس پر ہا آسانی جڑھ کی ۔ورنہ دریا کے ساحل تو ناہموار تھے۔

وہ دات کی تاریکی میں آگے ہوھے تو ان کے قدموں کے نیچ حسین سبزہ زار آ جھے۔ گھاس کا سیا میدان دور تک چلاگیا تھا۔ گوتھوڑی سی چڑھائی تھی۔ لیکن آئی بیس کہ وہ کسی تکلیف کا شکار ہوجاتے۔

پھر انہوں نے درختوں کی قطاریں ویکھیں، در فت سرمبروشاداب تھے، یہ حسین جگدان کی سمجھ سے باہر تھی۔اس سے پہلے انہوں نے بھی اس حسین جگد کو نہیں دیکھاتھا۔

مودرختوں کے سومے ہوئے ہے اوراس جگہ کی

بېرمئورت جگه کوئی ی بھی ہو۔ کین چند ساعت کے بعدوہ خوثی ہے انجال پڑے۔اس وقت جب آئیس یہ یقین ہو گیا یہ ورحقیقت یہ کوئی واہمہ نہیں ہے بلکہ وہ ساحل ہے آگھے ہیں اور تیز رفقار در یا اس ساحل کا پچھے نہیں رگاڈسکیا۔

رانی شردها بھی آئیمیں بند کئے اپنے بچے کو سینے ہے جینچ بیٹھی ہوئی تھی۔اے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ دوا پنے نونمال کی بہاریں نہ دکھا سکی اوراس حادثے مادی مراثی

کا حار ہوں۔ لکین اسے بھی جب ہمچھ سکوت محسوس ہوا تو اس نے آئی سکھیں کھول ویں اور ہلاح کوآ واز دی۔

''کیا ہوا، بیا جا تک کشتی کا بہنا کیسے بند ہوگیا؟'' اس نے پوچھا۔

''برھائی ہومہارانی بدھائی ہو۔ بھگوان نے جمارا جیون بچالیا ہے۔'' ملاح نے خوش سے کہاا دررانی شررھا بھی بچوں کی مانٹرخوش ہوگئی۔

ورن ہم تو موت کے بعد ہم اس نے تخر ہم ہے بیں پوچھا۔ "ال رانی جی ۔ بھگوان نے ہماری لاج رکھ لی۔ ورن ہم تو موت کے بعد ہمی اس بات پرشر مندہ رہتے کہ رانی جی کوہمارے ہاتھوں تکلیف پنجی۔"

"اب نفنول ہاتوں ہے پر ہیز کرو۔ جلدی ہے کہااوراس کے زوئی بیٹے کا افراس کے زوئی بیٹے کا افراس کے زوئی بیٹے کا افران جو کی پڑیں۔
مہااوراس کے زوئی بیٹے کی بائدیاں چونک پڑیں۔
مہاعت کے لئے وہ سب حفظ ومراتب بھول کئے تھے۔
ہائدیاں ہے بھی بھول کئی تھیں کہ وہ رائی کے ماتھ سفر
مردی ہیں اور ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ موت بڑی
خوفاک چیز ہے۔ اور زندگی بھر آوی افتدار کے ہیجے
دوڑتا رہتا ہے۔ لیکن جب موت نزدیک آ جائے تو
دوڑتا رہتا ہے۔ لیکن جب موت نزدیک آ جائے تو
مارے اقدار، سارے حفظ ومراتب، سمندر ہیں ہہ

کیکن اب جبکه انہیں زندگی کی امید ہوگئ تو انہیں یہ بھی

خیال آیا کدرانی شردهاکی خدمت بی ان کا جیون ہے

Dar Digest 149 November 2014

ا ندار ہوا تھا۔ وہ بیٹھے میسے تھک گئی تھی۔ کین اس کے سینے سے گوشت کا جولو تھڑا چمٹا ہوا تھا وہ اس میں زندگی کی حرارت دوڑا رہا تھا۔ادراولا دیجب ماں کی آغوش میں ہوتو مال کی آغوش بھی تھیں محسوس نہیں کرتی۔ خاص طور سے اس وقت جبکہ بچہ خطرے میں ہو۔ منع كى روشى موكى تو ملاح دور كردريات يانى ك آئے اوراس یانی سے رائی نے منہ ہاتھ دھویا۔ بال دال سنوار کر جب وہ تیار ہو کی توباندیاں اس کے آ مے ہاتھ جوا كر كفرى بولىس-"اب وراجكاركوجميل دے ديجے مہاراني، آپ تھک میں ہوں کی ،اب تو کوئی خطر ہیں ہے۔ ادر رانی شردهانے تلک دنوکوائی خاص خادمه کی أغوش من دے دیا۔ پھر بولی۔ والسكاخيال ركهناك "آپ چانا ند كري رانى جى " باعدى نے جواب ویااوررانی ادھرادھرد کھنے گی۔ پھراس کامنہ چرت سے " پانیں کوئی جگہ ہاں سے پہلے تو ہم نے بھی یہ جگہ نہیں دیکھی، یوں لگتا ہے جیسے ہم کافی دور نکل آئے۔ 'رالی شردھانے کہا۔ "بال رانى جَيْ "الك باندى في جواب ديا-ولكن بيفاصلة اتناب كم بعي مم في ادهركارخ مبیل کیا۔ " دوسری باعدی نے کہا۔ " ال جم كاني دورآ يح بين اورميرا بھي يبي خيال ہے کہ دور ہونے کی وجہ سے ہم اس راستے پر بھی ہیں آئے۔ ارانی شروھانے جواب دیا مجربولی۔ ووليكن اب كميا هوگا-". " كي منيس موكا راني جي، اب توسب مجه محميك ہوجائے گا۔رات کی بات دوسری می ،آپ فکرند کرمی ہم سی نہ سی طرح راستہ تلاش کرلیں مے، اوراس کے بعدائی منزل پر پہنچ جائیں مے۔" ملاحوں نے رانی کو یقین دلایااوررانی سر ہلانے کی۔ (جارى م

حالت سے بوں لگا تھا کہ پہاں انسانی وجود کیں ہے جو اس جگه کوصاف تقرا کرتا لیکن بهرصورت بیانونکی جگه ان كى مجديس بالكل ندآ كى-كافى دورتك جانے كے بعد بھى جب أنيس كوكى انداز ہنہوالو دووالی بلك كررانى كے ياس جل برك اوررانی شردھاکے پاس پہنچ کے اور پوچھا۔ "رانى بى كيات باس جكه كويجانت بين؟" "د منہیں، کیوں کیابات ہے؟" " ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کوئی جگہ ہے ملاحل نے جواب دیا۔ "اوه\_"رانی شردها کے ہونٹ سکڑ مجئے۔ پھروہ بولی۔ موركوني بات نبيس أكررات يهال بيت جائے تو ہم بہاں بتالیں مے۔ من کو پہت چل جائے گا کہ بیر کونی جكه بيم لوك چنامت كرو-"راني شردهان كها-'جوٰ ہم میا مہارانی جی۔ بھراب عارے لئے کیا تم خود سجھتے ہو كہتہيں كيا كرنا جا ہے، بول كروا الريهان فتك تهنيان لين توانبين ايك جكراكها کرے آگ کے جلا دو۔ ممکن ہے یہاں خطرناک جانور مجھی ہوں اساری رات ہمیں جا گنا ہوگا ،ہم اس سے تک سونیس سکتے جب تک کہ میں سمعلوم نہ اوجائے كەبەركۇمى جگەہے." " الب في كما مها مهاراني جي-" ما حول في كما اور پھروہ رانی کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگے۔ ساری رات رانی نے وہیں بیٹھ کر گز اری تھی۔ جگہ جكه اللاؤروش كردية محقه اور ملاح سارى رات الاؤ میں خشک لکڑیاں ڈالتے رہے تھے۔اور مختلف چیزیں ہاتھوں میں لے کر پہرہ دیتے رہے تھے کہ اگر کہیں سے كوئى جنكلى جالورنكل آياتواس كى حفاظت كى جاسكے-ليكن يبال كسي جانور كاوجود نبيس تقابساري رات گزر گئی اور منج کی روشی نمودار ہونے لگی۔ پیچیلی رات کا وہ خوفناک سفر اور پھروہ حادثہ جس سے نجانے کس طرح زندگی نی گئی تھی۔ دانی کے اعصاب پر بری طرح اثر

Dar Digest 150 November 2014

## WWW.PAKSUCIETY.COM



دعا کے ختم هوتے هی برگد کے درخت کے نیچے دودهیا روشنی پہیل گئی تو دو سائے نظر آئے پهر ان دونوں کی حقیقت آشکار هوگئی جسے دیکھ کر جسم و جاں پر سکته طاری هونے لگا اور پهر اچانك .....

ضرعًا مجمود-كرا چي

### كيار حقيقت كدحدانان وتهدو بالإكر كسكون فين لياب- ثبوت كهاني بن ب

چھڑانا چاہا خیرجیسے نئیسے وضوکر کے میں نے جائے نماز بچھائی اور نماز کے لئے کھڑی ہوئی کہ شدید بدیو کے تعلیم میری ناک میں تھنے لگے تو میرادم کھنے لگا اور مجھے ابکائی آئی ۔منہ پرہاتھ رکھ کر میں نے ابکائی روکی ،مجھے ایسا لگاجیسے کسی انجانی قوت نے مجھے جکڑلیا ہو، میں اپن جگہ سے ایک اپنے نہال سکی۔

اچا نک مجھے سامنے سے کوئی آتادکھائی دیاوہ حلیہ سے خوبصورت اور دراز قدعورت لکتی تھی مر .....مراس کے جسم سے اٹھتی ہدیومیری سائس روک رہی تھی ،اس عورت کی آگھوں ہیں شرارے بھرے ہوئے تھے ،اس نے اپنا

Dar Digest 151 November 2014

ہاتھ آھے کیا تو اس کے ہاتموں سے اتی بدابو آری تھی کشیرا وم مھنے لگا۔

وہ عورت میرے اور قریب آگی اس کے سنہری
بال میرے گانوں سے قرارہ ہے تھے ،اچا تک اس عورت کی
صورت بدلنے گئی۔ اس کے موتی جیسے وانت باہر کو نگلنے
گئے ذرای دیر میں اس کی شکل بدل گئی۔ وہ ایک خوبصورت
عورت سے ایک کر بہم صورت چڑیل بن چکی تھی اس کے
عورت سے ایک کر بہم صورت چڑیل بن چکی تھی اس کے
قا کہ نہ جانے کتنے دنوں پرانا گوشت سڑ گیا ہوجس میں
گئرے لگ مجے ہوں؟ مگروہ عورت نہایت اظمینان کے
ساتھ میرے پاس کھڑی تھی ، بد ہو سے میرا وہ ان پھٹا
عار باتھا پھر میرا سراتی زور سے چگرایا کہ میں جائے نماز
میرا کی میرا سراتی زور سے چگرایا کہ میں جائے نماز

جب جھے ہوش آیا تو تمام گھروالے میر ہے اطراف کھڑے۔ تھے ہوش آیا تو تمام گھروالے میر ہے اطراف کھڑے۔ کھڑے کہ دائیاں بھائی تمراور مہک سب کے چہرے پر فکر مندی ہے ہو چھا۔
''کیا ہوا کول بیٹا۔''ای نے فکر مندی ہے ہو چھا۔

"ائی ....امی .....ونی خواب جومیں کی ون سے و میں گئی ون سے و میں تقریباتی آئی ہول سے میں نے دیکھا کہ

وہ عورت میرا گلاد بانا جا ہی تھی۔''میں نے جواب دیا۔ ''بینا ۔۔۔۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کا وہم

ہوگا۔'' چی مالی نے میرے ماتھے پرہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ادائی اس میں اس کے میرے ماتھے پرہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

"آپ ئے کب ہے کہ رہی ہول کہ میری پکی کوئسی اللہ والے کے پاس لے جائیں بیڈ اکٹر ول کے بس کی بات نہیں ہے۔ "ابوکی جانب مڑتے ہوئے ای بولیس۔

ت کیسی احقوں والی بات کررہی ہو۔اس کودوابلاؤ

الله نے جاہاتو سب تھیک ہوجائے گا۔"ابونے جواب دیا

اور کرے سے چلے گئے۔

امی نے بیجھے ڈاکٹر کی دی ہوئی کر دی دوا پالی ان بی کی زبانی ہا چلا کہ میں جائے نماز پر بے ہوش پائی گئ اور تقریباً وس کھنٹے بعد مجھے ہوش آیاتھا دوائی کرمجھ پر پھر غنودگی چھانے گئی اور میں سوگئ۔

جائے سکون ،اس سے آپ کیا سمجھ، کچھ

نہیں ۔ بیرے کی اگام ہے اُما کے سکون سے برا سأكمروادا جان نے بولياتھا كمان كى تمام اولادسكون ہے ایک گھر میں رہے مراللہ کو پھھادر ہی منظور تھا۔ دادا جان کی سات میں سے یا یک اولادیں جوان ہونے سے مملے ہی اللدكوياري موكئيس بسمير اباجان حاجي متطورا حراور میرے چاچوممیراحم بی باتی بچ داداجان کے انقال کے بعد بھی ابواور جاچونے دادا کی خواہش کا احرام کیا اوراس كريس ساته ساته وسم-ال" جائے سكون" بي ابواي اورميرے علاوہ ميرے برے بھائى دانيال بھائى ريت ہیں جبکہ جاچواور سکمی چی کے دونوں بے تمراورمہک بھی ہارے ساتھ رہتے ہیں۔ قمر بھے سے دوماہ برا تھا اور میک مجھے سے دوسال جھوٹی تھی۔ ہارا گھر داقعی جائے سکون ہے ال كمريس كوئى لزائى جفكرا كوئى في تي تينيس ب حالاتكما بو اور جاچوکا کاروبارالگ الگ ہے مرکھر میں سب شیروشکر کے ساتھ رہتے ہیں ابو کی مارکیٹ میں جلتی ہوئی بردی س گارمنٹس کی وکان ہے دانیال جمائی ابوے ساتھوان کے کاروبار میں ہاتھ بٹائے ہیں جبکہ جاچوگاڑیوں کے البيئير بارش كاكام كرتے ہیں۔

میری اس گھر میں ایک الگ شان ہے ..... وجہ

کیا ہے بدآ پ سوج مرس کی ایک الگ شان ہے میں بتاتی

ہوں .... ہمارے گھر میں تعلیم کا گؤئی زیادہ رواج نہیں ہے

ہوں ... ہمارے گھر میں تعلیم کا گؤئی زیادہ رواج نہیں ہے

ہوں ای اور جا جی نے تو شاید اسکول کی شکل بھی نہیں دیسی ، ابو

اور چا چو بھی پر ایمری تک ہی پڑھ سکے دانیال بھائی نے

جیسے تیسے میٹرک کیا اور کاروبار میں ابو کا ہاتھ بٹانے گئے قمر

نے بھی دوسال قبل ہونے کے بعد اس سال میٹرک کیا

میں اتن اچھی نہیں ہے۔ اگر اس خاعدان میں کوئی پڑھائی

میں اتن اچھی نہیں ہے۔ اگر اس خاعدان میں کوئی پڑھائی

میں اچھا ہے قودہ میں یعنی کول منظور احمد ہے۔

میں اچھا ہے قودہ میں یعنی کول منظور احمد ہے۔

میں نے میٹرک بورڈ میں پہلی پوزیش مامل کی
اوراب انٹر میں بھی میری پوزیش آئی ہے۔ جمعے ڈاکٹر بنے
کا بے حد شوق ہے اوراسی شوق کی خاطر میں بے حد محنت
کررہی ہوں۔ ووہمنتوں بعد میڈیکل کے انٹری ٹمیٹ
ہونے والے جی مگر پچھلے تین دن سے میری حالت بہت

Dar Digest 152 November 2014

ا تھا گے کیا آو اس کے ہاتھوں سے آئی بدین دبی کی کدیمرا است دم مضنے لگا۔

وہ عورت میرے اور قریب آئی اس کے سنہری بال میرے کا لوں سے کرادہ سے ،اچا تک اس عورت کی مورت کی صورت بدلنے گئی۔ اس کے موتی جیسے دانت باہر کو نگلنے میں اس کی شکل بدل گئی۔ دوایک خوبصورت عورت سے ایک کر یہ مورت چریل بن چکی تھی اس کے عورت سے ایک کر یہ مورت چریل بن چکی تھی اس کے باس سے تعفیٰ کی نا قابل برداشت بد بواٹھ دری تھی ایسا لگنا تھا کہ نہ جانے گئے دلوں برانا گوشت سر کیا ہوجس میں کیڑے کے دلوں برانا گوشت سر کیا ہوجس میں کیڑے کے مول ؟ مگروہ عورت نہایت اطمینان کے ساتھ میرے باس کھڑی تھی، بد بو سے میرا دماغ بیٹا ساتھ میرے باس کھڑی تھی، بد بو سے میرا دماغ بیٹا جانہ باتھا بھر میرا سراتی زور سے چکرایا کہ میں جائے نماز میں جائے ایک کی بیٹا ہے۔

جب جھے ہوئی آیالو تمام کھروالے میرے اطراف کھڑے سے باجان ای جاچو چی دانیال بھائی قمراور تنہک میں کے چہرے پڑکار مندی کے تاونمایال تھے۔
میرے پر کرمندی کے تاونمایال تھے۔
''کیا ہوا کنول بیٹا۔'ای نے فکر مندی سے ہو چھا۔

الیا ہوا انول بینا۔ ای نے فرمندی سے پوچھا۔
"ای .....ای .....وہی خواب جو میں کی دن سے دیکھر آج تو جا گئی آ تھوں سے میں نے دیکھا کہ

ر پھرس میں مان وہ باتا ہے ہیں۔'' میں نے جواب دیا۔ وہ عورت میر انگلاد ہا ناچا ہی تھی۔'' میں نے جواب دیا۔ '' بیٹا۔۔۔۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کا وہم

ہوگا۔ بی کئی نے میرے ماتھ پر ہاتھ دکھے ہوئے کہا۔
"آپ سے کب سے کبدرتی ہوں کدمیری بی کوکسی اللہ والے کے باس لے جائیں بیڈا کٹروں کے بس کی بات نہیں ہے ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ "ابولی جانب مڑتے ہوئے ای بولیس۔
"دیکیسی احقوں والی بات کررہی ہو۔ اس کودوا بلاؤ

یں اسوں وال ہات مردس ہو۔ الوف جواب ویا اللہ نے چاہ الوف جواب دیا اللہ مے میں اسلوں کا ۔ الوف جواب دیا اور کمرے سے چلے مے۔

ای نے جھے ڈاکٹر کی دی ہوئی کڑوی دوا پلائی ان عی کی زبانی ہا چلا کہ میں جائے نماز پر ہے ہوش مائی گئی

اور تقریباً دس تھنٹے بعد مجھے ہوش آیاتھا دوانی کرمجھ پر پھر غنودگی جمانے کی اور میں سوگئ۔

جائے سکون اس سے آپ کیا سمجھ ، کچھ

نبین میرے کر کانام ہے اُجائے سکون میرا سا محروادا جان نے بنوایا تھا کہان کی تمام اولاد سکون سے ایک محمر میں رہے مراللہ کو بچھاور ہی منظور تھا۔ دادا جان کی سات میں سے بائے اولادیں جوان ہونے سے پہلے ہی الله كويباري موكتيس، بس مير ابا جان حاجي منظور احداور میرے جا چوشمیراحم بی ہاتی ہے ،داداجان کے انقال کے بعد بھی ابوادر جاچونے داداکی خواہش کا احر ام کیا اوراس كمريش ساته ساته ربدال" جائے سكون" ميں ابواى اورمیرے علاوہ میرے بڑے بھائی دانیال بھائی رہے ہیں جبکہ جاچواورسلمی چی کے دونوں بح قمرادرمہک بھی المارے ساتھ رہے ہیں۔قر جھ سے دو او بردا تھا اور مبک مجھے سے دوسال جیمونی تھی۔ہارا کھر داقعی جائے سکون ہے اس گھر میں کوئی لڑائی جھٹرا کوئی چی جیج نہیں ہے حالانکہ ابو اور جاچو کا کاروبارالگ الگ ہے مرکھر میں سب شیروشکر کے ساتھ رہتے ہیں ابوکی مادکیٹ میں جلتی ہوئی بری س گارمنٹس کی دکان ہے دانیال بھائی ابو کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتے ہیں جبکہ جاچوگاڑیوں کے البيئريارش كاكام كرتے ہيں۔

میری اس گریس ایک انگ شان ہے ..... وجہ
کیا ہے بدآ پ سوج رہے ہوں گے۔ چلے میں بناتی
ہوں ..... ہمار کے میں بناتی
ہوں ..... ہمار کے میں بناتی
ای اورجا چی نے تو شاید اسکول کی شکل جی نہیں دیکھی، ابو
اورجا چو بھی پرائیری تک ہی پڑھ سکے۔ دانیال بھائی نے
جیسے تیسے میٹرک کیا اور کا روبار میں ابو کا ہاتھ بٹانے گئے قمر
نے بھی دوسال فیل ہونے کے بعداس سال میٹرک کیا
ہے جبکہ مہک ابھی ٹائن کلاس میں ہے مگروہ بھی پڑھائی
میں اتنی اچھی نہیں ہے۔ اگراس خاندان میں کوئی پڑھائی
میں اتنی اچھی نہیں ہے۔ اگراس خاندان میں کوئی پڑھائی
میں اتنی اچھی نہیں ہے۔ اگراس خاندان میں کوئی پڑھائی

میں نے میٹرک بورڈ میں پہلی بوزیش مامل ک اوراب انٹر میں بھی میری پوزیش آئی ہے۔ جھے ڈاکٹر بنے کا بے حد شوق ہے اورائی شوق کی خاطر میں بے حد محنت کردہی ہوں۔ ووہفتوں بعد میڈیکل کے انٹری نمیٹ ہونے والے ہیں مرونجھلے تین ون سے میری حالت بہت

Dar Digest 152 November 2014

بری ہے میں کتاب انفاقی ہوں تو بھے ایسا لگناہے جیسے کی نے میراد ماغ جگر لیا ہو ..... دودو کھنٹے پڑھنے کے ہاد جود میری سمجھ میں مجونہیں آتا ..... مجھے ایسا لگنا ہے جیسے میں نے مجھے پڑھائی نہیں۔میری سمجھ میں مجھیس آر ہاتھا کہ مجھے کیا ہوگیا ہے۔

ایک دن آرام کے بعدمیری طبیعت کی ایم بہتر ہوئی۔ میڈیکل کے نمیٹ بیل چنددن رہ گئے تھے۔

میں نے اپنی تمام کتابیں صاف کیس اور یک وئی کے ساتھ

پڑھنے کے لئے کمرہ بند کرکے بیٹے گئی۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی ہی تھی کہ میری تاک میں بدبوگی زبروست اپر کھس کئی۔ میں نے نظر اٹھا کرد یکھا وہی خورت تھی جس نے میری زندگی جہم بنادی تھی وہ کھلی کھڑی ہے کی دھو کی اند کمرے بیل آئی اس کے جسم سے شدید بدبواٹھ رہی تھے اگا وہ اپنی انگارہ آئی تھوں کے جھے رہی اوم کھنے لگا وہ اپنی انگارہ آئی تھوں کے جھے کہ میں میں اوم کھنے لگا وہ اپنی انگارہ آئی تھوں کے جھے کہ میں رہی تھی۔

"فداکے لئے میرا پیچا چھوڈ دو۔" میں جیخی محروہ انتھہدلگاتی رہی چراس نے اپنے دولوں ہاتھ میری طرف برحائے اس کے ہاتھوں سے نگلنے دائی گندی بد ہوسے میرا دہائے چینا جارہا تھا میرے منہ سے چیخ نگل گئی، اس مورت منہ نے اپنے دولوں ہاتھوں سے میری کردن پکڑئی اور میری مینے کرون کی ڈون بہت میں کے اس مورت کی گرفت بہت میں کے کہ میں از کی دفت آگیا ہے، میں نے کلہ پر ممنا جاہا مر مجھے کلمہ یادئی نیس آرہا تھا، میں نے پوری کوشش کی تو میرے منہ سے کلم طیبر بلندہ وا۔

تو بھے ایسا لگا جیے لئی نے بھے دورے دھا دیاہو۔ اس مورت کے ہاتھوں سے میری گردن مجھوٹ کی اور اس عورت کی شکل تہدیل ہونے لکی دہ ایک خوبھورت مورت سے بھیا تک اور کر بہہ چہرے والی چیل بن گئے۔ اس کی آسمیس اس کے جہرے سے بہت بڑی اور ہاہر کوئٹی ہوئی معیس اس کے جہرے انہائی حد تک بڑے تھے کہ اس کا حالت تک نظر ہم رہاتھا اس کے مرکے بال نہ سفید سے نہ مال کے دہ انہائی کر میہ صورت تھی اس نے اپنا ہواتھا ایک لائمی کیڑی ہوئی تھی جس سے ایک سانپ لیٹا ہواتھا اس کے منہ سے پھرایک قبہ ہداکا اس کا قبقہ میرے کا اول میں پھیلے ہوئے سیسے کی مائنگس رہاتھا، میں نے اپنے میں پھیلے ہوئے سیسے کی مائنگس رہاتھا، میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا پھر بھی ایس چوڑ وگی تھے ہر گرنہیں۔ ا کانوں پر ہاتھ رکھ لیا پھر بھی ایس چوڑ وگی تھے ہر گرنہیں۔ ا

" خدا کے لئے میری کی کوسی اللہ دالے کے پاس کے کرجاؤ۔" ای ابوے بولیس تو ابونکر مندی کے انداز میں

ية خرى الفاظ تع جوش في اور مر محصروش نديا-

سر ہلادیا۔
''دیکھوڈ رادودن شرکیسی ہلدی کی طرح بیٹی ہوگئ ہے کہاں تو ہی گھر میں اس کے تہقیہ کو نجتے ہے ادراب تبرستان می خاموثی چھاگئی ہے۔''ای مسلسل بردروار ہی تقیس ان کی برد بردا ہے ہے تنگ آ کرابو کھڑے سے باہر

"بائے اللہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ..... میں کیا کروں ۔"ای رونے کے انداز میں بروبردا کیں ۔ میں انتہائی نقابت کی حالت میں بستر پر لیٹی تھی ای وقت قر کررے میں واغل ہوا اورامی کوسلام کرتے ہوئے بولا۔" تائی ای .....کول کے مامول آئے ہیں۔"

"ہائم بھائی .....ہائم بھائی .....ہائے ہیں۔"ای نے قرید ہوچھا،ای وقت ہائم ماموں کرے میں وافل ہوئے اور سلام کیا۔ "ویکم السلام۔" "کیسی طبیعت ہے کول ک؟" ماموں نے ہوچھا۔

Dar Digest 153 November 2014

اور تمہاری کیفیت بدل جائے کی لہذا الفاظ کا اثر ہوتا ہے اورجادواو قرآن سے بھی ثابت ہے معوذ تین لعنی سورہ الفلق اورسورہ الناس جاود کے توڑے کئے بی نازل فریائی محی ہے جبیا کہ مورہ افعات کا ترجمہ ہے۔

مم ..... بحصر ترجمه یاوی ..... تمرنے ماموں ك بات كافت موئ كها\_

"اجھا....." سناؤماموں بولے۔

"کہوکہ میں صبح کے مالک کی بناہ مانگاہوں -ہرچزی برائی سے جواس نے بیداکی ،اورشب تاریک کی برائی سے جب اس کا اند جراح جاجائے اور کنڈوں بربرہ براه کر چو مکنے والیوں کی برائی ہے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جبوہ حدد کرنے لکے "

"شاباش ....اس سورة بين الله سے بناه ما كلى كى ہے۔حسد کرنے والول سے ، کنڈول بریڑھ کر چھو تکئے والون ما واليول عيم الى طرح سورة الناس من الله تعالى فرماتے ہیں۔

دد کہوکہ میں لوگوں کے بروردگاری پناہ مانگناہوں لینی لوگول کے حقیق بادشاہ کی الوگول کے معبود برحق کی مشيطاني وسوسك براكى ت جوالله كانام س كريجي بد جاتا ہے جولوگوں کے دلول میں وسوسہ والتا ہے خواہ وہ وجنات میں سے ہویا انسانوں میں ہے۔

"ليعنى دلول بين وسوسه والني والول يا واليول ب پناہ ما نکی کی ہے سہ جادوتو تا کرنے والے انسان بھی ہوسکتے ہیں اور دیکر تھو قات بھی ہو سکتی ہے۔''

"مامول يه جادووغيره كرتے كيم إلى؟" قمرنے

حادودغيره مسعوماً شيطان سے مدر الى جاتى ہے سی دوسرے انسان کوفقصان چہنجانے کے لئے، اکا لتے جادوکوٹرک کہا میا ہے اوریہ بہت برا گناہ ہے ۔' اموں نے کہا مجرامی جان کی جانب مڑے اور تویا ہوئے۔" جلدی سے کول کوتیار کردو میں اسے اجھی حدرة باداينم سدك ياس كرجاؤل كا" "حيدرآ باد .....اتي دور"

بغال عان من ای دوینه منه برد کاردون ا "مامون .....كنول كى حالت كى دن سے خراب ے مردودوں سے تواس کی طبیعت میں کوئی سدھارہیں آرا ای سے جب بات نہ کی کی توقر نے ماموں کساری مورتحال ہے آگاہ کیا۔

" كنول كى طبيعت كى ون سے خراب باور جھے خرتک نبیں کی، اگرائے می قریجے فون کرے کول کے بارے میں نہ بتا تا تو مجھے با بھی نبیں چلتا۔'' ماموں نے ای ہے گلہ کیا۔

"بهم لوگ اس كى طبيعت كى وجهات يريشان تے کہ کچھ یاوی بیس رہا۔ ای نے عذر بیش کیا۔

" كيا بميرابيا؟" امول في ميرب الته ير ہاتھ رکھتے ہوئے جھے سے بوچھاتو میں ملکے سے مسکراوی ک مامول جان بغور ميزب چرے كى طرف وكيورے كتھ ، پھر انہوں نے میری التھوں کا معالید کسی ڈاکٹر کی طرح كيا .... بخر بول بول يكي يره كرجه ين يحو تكف لك "مجائی جان کنول کوکیا ہوا ہے؟"ای نے ماموں

ہے بوجما۔ مراخیال ہے کی نے اس پر گنداعلم کروایا ہے جيے جادولو ناسفلي وغيره ..... مَيْن نے يہان آنے سے جل انے چرومرشد سے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ میکول كوان كے ماس كے كرآؤں للذا ميں كول كوليتے آيابول.

"مال .... بال ... بعائى جان ضرور لے كر جائنس اے ....اللداس كوتندرى وے "امى بوليل-"مون ..... كياجادد وغيره موتاع؟" قمرن ہو چھا میرے اور دانیال بھائی کی وجہ سے قمر مبک بھی ہاشم ماموں کو ماموں ہی کہتے ہیں۔

"امل می براجم اوربرے الفاظ کا انسان براثر موتا ب مثال ك طور براجمي بيل كبول كمم ببت الاجھ اؤكے موردے مجھدار مولو تمہارے چرے برخوی اوراطمینان کا ایک رنگ آے گا دراگریس غصے کو کم ایک نالائق اور بر ار کے ہوتوان الفاظ کا بھی تم براٹر ہوگا

Dar Digest 154 November 2014

سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا مثاہ بی رجین پر میں فرقی دری پر بیٹھ گئے، میں ، ماسوں اور قسران کے سامنے ادب سے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔

ادب سے دورانوں ہور بیھے۔

ادب سے دورانوں ہور بیھے۔

میں آپ کا مسلط نہیں کرسکیا جو سسٹلمآ پ کے ساتھ پی گور میں آپ کو مسللم ہوں اس داست پر جانا ، مشکلات اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کا دریا کی اورائی اللہ آپ کا میسلم ضرور طل ہوجائے گا۔ ''

میں غور سے ان کی با تیس مسلم ضرور طل ہوجائے گا۔ ''

میں غور سے ان کی با تیس میں مجھے جو بات کی مشش تھی انہوں نے ان کی طریقہ کا کھولیت میں جمیب طرح کی کشش تھی انہوں نے انہوں نے سلم سے میں جمید سے سارے حالات ہے۔

کی مخصیت میں جمید طرح کی کشش تھی انہوں نے تنہوں نے سلم سے میں انہوں نے سلم سے حال سے مجھ سے سارے حالات ہے۔

کودایا ہے؟ "ممام حالات بتانے کے بعد میں نے جادد وغیرہ کردایا ہے؟ "ممام حالات بتانے کے بعد میں نے سوال کیا۔
"نیفینا جادو برحق ہے ہمارے پیارے رسول پر بھی جادد کیا گیاتھا ای واسطے اللہ تعالی نے امت کومعو ذخبن کا مختددیا معوذ تین بعنی سورہ الفاق ادر سورہ الناس اللہ تعالی کا طرف سے امت کے لئے تخنہ ہے جاددادر سفلی کا کوڑان دوسورتوں میں موجود ہے۔"
کوڑان دوسورتوں میں موجود ہے۔"

"شاہ بی جادو کیے ہوتا ہے؟" قمر جواتی دریہ سے خاموش تھابول اٹھا۔

"جادو می عموا شیاطین ہے مدد ماتکی جاتی ہے مطلب غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے اس لئے جادو کو شرک ہے گئاہ میں شار کیاجا تا ہے گریہ ہم جادو کو شرک جیے گھناؤ نے گناہ میں شار کیاجا تا ہے گریہ ہم بات بھی ذہن میں رکھنی جائے کہ کسی پرجادو یا سفلی کروانے کے لئے جن چیز دن کی ضرورت پراتی ہے دہ عموا قری لوگ ہی میں کے سکتے ہیں ۔"

"ال کا مطلب ہے کہ کنول پر ہمارے اپنول میں سے کی کنول پر ہمارے اپنول میں سے کی کنول پر ہمارے اپنول میں سے کو چھار است کی کے جادہ کر دوالا نادانی میں سے اکثر کوئی گھروالا نادانی میں کمی باہر والے کی مدد کر بیٹھتا ہے۔ تم بلا وجہ شک نہ کرو۔"شاہ تی نے قریے کہا پھر میری جانب متوجہ ہوئے کرو۔"شاہ تی نے قریے کہا پھر میری جانب متوجہ ہوئے

"وو ممنے کا راستہ ہے حیدرآ باد کا .... شام تک واپس آ جا تیں مے۔"مامون جان نے کہا۔ تعوزی در بعد میں قمر،ماموں کے ساتھ ان کی

تعودی در بعد میں بھر، اموں کے ساتھ ان کی موری میں بھے حیدرآ باد کی جانب جارہ ہے۔ رائے میں ماموں نے بتایا کہ ان کے مرشد جنہیں سب شاہ جی میں ماموں نے بتایا کہ ان کے مرشد جنہیں سب شاہ جی کہتے ہیں بڑے اللہ والے بزرگ ہیں۔ حیدرآ بادی بینے اللہ والے بزرگ ہیں۔ حیدرآ بادی بینے اللہ کی کھر کے سامنے روک کے بعد ماموں نے گاڑی شاہ جی کھر کے سامنے روک اورگاڑی کا درداز و کھول کر نیچ اترے ادر گھر کی اطلای میں تم کی میں آمر کا سہارا لے کرگاڑی سے اتری اور گھر کی جانب بڑی ۔

اجا یک جھے ایرا گاجیے کی طاقت نے میرے قدم جکڑ لئے ہوں جھے ایرا گاجیے کی طاقت نے میرے میں مگڑ لئے ہوں جھے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہوگیا، میں مقبولی ہے قدم جما کرا یک جگہ کھڑی ہو۔"قمر "کیا ہوا۔……آ کے کیول نہیں بڑھ رہی ہو۔"قمر بولا مجراس کی ظرمیر ہے چہ ہے پر پڑی تو وہ گھبرا گیا میراچرہ اللہ بعبوری ہوری تھیں انگار مذی ہو گی تھیں۔ لال بعبوری ہو گی تھیں انگار مذی ہو گی تھیں۔

"امول....." قرزورے چیاتو امول نے بکت کرہاری طرف دیکھا ای وقت کمر کا دردازہ کھا اورایک نورانی مورت بزرگ جن کی لبی سفید داڑی تھی سفید کرتا یا جامہ بہنے اور سر پرسفید کرد نے کی ٹو پی پہنے گھرے باہر کیلے جمھ برنظر پڑتے ہی وہ ساری مورتحال سمجھ اگے انہوں نے تربی ایکھی جھ ایرا محمد آئے گئے ایکھی کے ایرا محمد کرچھ پر بھو تکنے لگے جھے ایرا محسول ہوا جسے زمین پڑھ کر جھ پر بھو تکنے لگے جھے ایرا محسول ہوا جسے زمین نے میرے قدم خود بخو د گھر کی جانب اٹھنے لگے۔

شاہ تی نے گھر کی طرف منہ کرے کسی کوآ داز دی
توایک بڑی عمر کی عورت گھرے نکی شاہ تی نے اسے پچھ کہا
تودہ میراہاتھ پکڑ کر جھے گھر کے اندر لے ٹی گھر کے اندر آئی
کراس نے جھے ایک کر ہے میں بیضایا کرے میں ہر چیز
سفید تھی دردو بوار سے لے کر کر سے کا فرنیچر تک سفید تھا
کرے میں داخل ہوتے ہی جھے یا کیزگی کا احساس ہوا
مجھے ایسالگا جیے میں داخل ہوتے ہی موٹی ہوں تھوڑی دیر
میں شاہ تی بھی کرے میں داخل ہوئے اور باآ داز بلند

Dar Digest 155 November 2014

اور بولے۔ "با قاعد کی ہے تماز پڑھا کردادر بادضور ہے گی کوشش کرد معود تین پڑھتی رہو جوخصوصاً ای مقصد کے لئے اتاری گئی ہے رات کہوتے دفت بادضوں نے کی کوشش کردادرا ہے الکری پڑھ کرسویا کرد ادرکوشش کیا کردکہ ججر کی نماز کے بعد قرآن ضرور پڑھا کرداس سے تہماراد ماغ روش ہوگا ادر جہیں سکون میسرا نے گا ادر الحقیۃ تہماراد ماغ روش ہوگا ادر جہیں سکون میسرا نے گا ادر الحقیۃ ایت الکری ادر معود تھن کی تلادت کی عادت وال بیورے یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ماگو کہ دہی ہمارا بور کی ماری کا تات کا رہ ہے دہی سب مخلوق کا حرب ہے دہی سب مخلوق کا رب ہے دہی سب مخلوق کا کو رہی ہمارا کو گئی ہمارا کو گئی ہمارا کرنے دالا اور مار نے دالا ہم نہیں خالق دیا ہمارا کو گئی ہمارا کی ہمارا کو گئی ہمارا کو گئی ہمارا کو گئی ہمارا کو گئی ہمارا کر گئی ہمارا کی ہمارا کو گئی ہمارا کی گئی ہمارا کی ہمارا کی ہمارا کی ہمارا کی گئی ہمارا کی ہمارا کی گئی ہمارا کی گئی ہمارا کی ہمارا کی ہمارا کی گئی ہمارا کی ہمارا

شاہ تی نے دعادے کر پسیں رخصت کیا ہمیر اول جوائیان سے خالی مور ہاتھا آج پھر بھر گیا، جب میں شاہ تی کے گھر ہے گئی میں گئی پھلکی تھی شاہ تی کی رہنمالی کے گھر ہے باہر نکلی تو ایک دم بلکی پھلکی تھی شاہ تی کی رہنمالی نے جھے سید هاراستہ و کھا دیا تھا۔

مردحاصل كرويقينا كأمِيا لي تتهاز ف قدّم چوھ كي۔"

شاہ تی کے گھر کے لوٹے کے بعد میں ذہن میں ان کی ہر ہات وہراری تھی اب میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ہروقت بادخور ہوں بھی آ بت الکری پڑھتی اور بھی معوز تین کی تلاوت کرتی بقراور مہک نے میر ابہت ساتھ دیا جب میں خاموش ہوتی تو مہک باآ واز بلند قرآن کی تلاوت کرنے گئی ۔ میں نے بخ وقتہ نماز کواپئی عادت بتالیا میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ ساتھ میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کاقرب حاصل کردیں۔

☆-....☆

ایک دات مجھے نیز نہیں آ رہی تھی، میں تھوڑی دیر ہی سوئی تھی کہ میری آ نکھ کل گئی مجھے بے انہا ہے جینی محسوں ہورہی تھی جب سے میں شاہ تی کے پاس سے سے دالیں آئی تھی میری طبیعت بہت بہتر تھی اس چڑیل نے تک نہیں کیا تھا۔ محرآج دات بے چینی اپنے عروج برتھی

میں تھوڈی ورخانی الذان بسر پرلیٹی رہی بھر کچے ہوئ کرائمی اوروضو کر کے تہد کی نماز کے لئے جائے نماز پر کھڑی ہوگئی اب میں نماز کمل میسوئی اور خلوص کے ساتھ پر ھتی تھی قرآن کا ایک ایک لفظ پوری طرح سمجھ کراوا کرتی تھی اب مجھے نماز میں لطف آنے نگا تھا۔ مجھے نماز میں سکون ملیا تھا میں سورہ فاتحہ پڑھ دہی تھی سورہ فاتحہ جس میں افد تعالی نے پہلے اپنی بڑائی میان کی ہے کہ وہ رہ ہے تمام جہانوں کا وہ رخمن والرحیم ہے، وہ مالک ہے یوم حساب کا۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے آخر میں انسان اپنے لئے وعا کرتا ہے اور پھر سورہ فاتحہ کے آخر میں انسان اپنے لئے وعا کرتا ہے جو تیری خوشنودگی کا راستہ ہے۔

الفادئي - "ا الله المرك على في العالم الفادئي المعاف فرا ..... المحالة الفادئي الله المخرب جانبا في بندى ومعاف فرا ..... المحالة الله ودوراز الله ودوران الله ودوران الله ودوران الله والمارى شدرك سے الله و الله من من قريب ب المرف والا ب الله الرجي تاييز الله و تقلق المرجي تاييز بندى سے بھى واستى يا واستى من كوئى على اكوناى لغزش بندى سے بھى واستى يا واستى من كوئى على اكوناى لغزش بندى سے بھى واستى يا واستى من كوئى على اكوناى لغزش بندى سے بحل و الله بحمل مرتم كى تكيف بندى سے بجات و ساور جو مير سے لئے بهتر جو و يا مير سے لئے بهتر جو و يا مير سے لئے مار كرد سے سے نجات و سے اور جو مير سے لئے بهتر جو و يا مير سے لئے الله جي پرسچائى ظاہر كرد سے الله جي پرسچائى خاہر كرد سے الله عرب كرد سے الله جي پرسچائى خاہر كرد سے الله عرب كرد سے الله عرب

میرا پورا چہرہ آ نسودک سے ترتھا آ نسومیرے چہرے سے ایک وقت چہرے کی کرجائے نماز پر گردہے سے ای وقت مجھے کھنے کی آواز سائی دی۔ رات کے اس پہرکون موسکتاہے؟ بیس نے سوچا اور جائے نماز سے اٹھ کر کمرے کا درواز واقعور اسا کھول کر ہا ہر جھا تکا۔

ایک سامیہ جو کمنی طور پرسیاہ جاور میں لیٹا ہواتھا ہمارے گھرکے پیچھے کی طرف بو ھد ہاتھا ہمارے گھرکے پیچھے ایک بڑا سامیدان تھا مناسب و مکھ بھال نہونے کی وجہ سے دہاں جابجاخو در وجھاڑیاں اگ آئی تھیں میں دبے قدموں جھاڑیوں کی آڑلیتے ہوئے اس سائے کا پیچھا

Dar Digest 156 November 2014

جمی کلول دے۔ میں نے ملاق ول سے دلیا کی آت ۔ الکری کا ورومسلسل میرے منہ سے جاری تھا۔ تھوڑی ور بعدائی فخص نے گڑیا کو برگلاک درخت کی جز میں مئی مٹاکر دفنایا اور واپسی کے لئے مڑا توائی فخص کا چرہ میرے سامنے آخمیا۔

التُدَاكِبر .... اللهُ كبر الله مب سے برا سے الله

مب سے بڑائے۔

بے شک .... بے شک اللہ سب سے بڑا ہے دو عظیم ترین ہے۔

می علی بلصلوة ..... می علی الفلاح ..... و ممازی طرف .... فرنسازی طرف ...

ب فک .... ب فک کی معلائی کاراستہ ہے کی جاراستہ ہے۔

میں فدا کے حضور تجدہ ریز ہوگئ برے تجدے کنے لیے ہوگئے اس کا مجھے انداز ونہیں میں جائے نماز رہیعی فدا کی کبریائی بیان کرتی رہی آ نسومیری آ تھوں سے بدال تنے آئی وقت ای کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھے آئی طرح جائے نماز پردہا دیکھ کر گھرائی اور جلدی ہے جھے بی بانہوں میں جگرائیا۔
اور جلدی ہے جھے بی بانہوں میں جگرائیا۔
اور جلدی ہے جھے بی بانہوں میں جگرائیا۔

روی ہے اور ہارے کمر میں کیا کرد ہاتھا اور اب کہاں جارہا ہے۔ ہمرے ذہن میں مختلف سوالات کا بہاں جارہا ہے۔ ہمیرے ذہن میں مختلف سوالات کا بالارہ ہے تھے میں آیت الکری کا دردکرتے ہوئے اس سائے کا بیچھا کرتی رہی۔ وہ ساہے کچھ دورا کیک برگد کے درفت کے باس بہنج کررک میا۔ اس وقت ایک ادرسایہ اس درفت کی اوٹ سے نکل کرسامنے آیا، میں نے فورو وجھاڑیوں کی آڑ میں خودکواچھی طرح چھپالیا، جا ندکی فورو وجھاڑیوں کی آڑ میں خودکواچھی طرح چھپالیا، جا ندکی منظرواضح میارہ بارہ تاریخ تھی اس لئے روشی آئی تھی کہ منظرواضح میارہ بارہ تاریخ تھی اس لئے روشی آئی تھی کہ منظرواضح منظر استحقال کے منظرواضح منظر استحقال کے منظرواضح منظر استحقال کے منظرواضح منظر استحقال کے منظر استحقال کی استحقال کے منظر کی منظر استحقال کے منظر کی کا منظر کے منظر کی کے منظر ک

برگرگ درخت کے پیچھے سے نظنے والا سابیا ایک برمیا کا تفاوراس کے ہاتھ میں کپڑے کی نی ایک گریا تھا۔
میں نے اس بردھیا کو بغور دیکھا تو میرے جہم میں سنسنی کی ایک اپر ووڑ تی اس بردھیا کی شکل اس چزیل سے کائی حد تک کمتی جس نے میرے دن کا سکون لورائت کی نینزحرام کردی تھی۔
لوروائت کی نینزحرام کردی تھی۔

بروهمائے آپ ہاتھ میں پکڑی گڑیا کے سر پر چند پنیں لگا کی اس دوران وہ مسلسل بربردارہی تھی جھوڑی در میں برهمیا نے دہ گڑیا اس دوسرے شخص کودے دی اوراس شخص نے آیک ہاتھ میں گڑیا پکڑی اور دوسراہا تھ ما در میں ڈال کر جب ہا ہرنکالالواس ہاتھ میں اوروں کی آیک کڈی تھی مدود سے جھے اعداز بین ہو پایا کہ دوکتنی تم تھی۔ برهمیارتم نے کروہاں سے جانی گئی۔

و و حض جو ہوارے کھرے یہاں آیا تھادہ کریائے کے براسے کر برگدے درخت کے پاس بیٹے گیا اور سلسل کچے برا معتے ہوئے کے اس بیٹے گیا اور سلسل کچے برا معتے یہ کون ہے؟ میرے ذہن میں بار بار بیروال ابجر رہا تھا۔ "مور عن آمارے قربی لوگ ہی ہم پر جادویا مفلی کروائے ہیں۔ "موہ اور میں کوئے کے الفاظ میرے کا نوں میں کوئے رہے ہے وہ صلی جو بھی تھا پوری طرح چا در میں لیٹا ہوا تھا اس کی جیٹے وہ صلی جو بھی تھا پوری طرح چا در میں لیٹا ہوا تھا اس کی جیٹے وہ صلی جو بھی تھا پوری طرح چا در میں لیٹا ہوا تھا اس کی جیٹے میں جو بھی تھا پوری طرح جا در میں لیٹا ہوا تھا اس کی جیٹے میں جو بھی تھا پوری طرح جا در میں لیٹا ہوا تھا اس کی جیٹے میں جو بھی تھا ہوں کے سے در میں ایٹا ہوا تھا اس کی جیٹے میں جو بھی تھا ہوں کے سے در میں ایٹا ہوا تھا اس کی جیٹے میں جو بھی تھا ہوں کی جا میں ہو بھی تھی ہوں کی جا میں ہو بھی تھا ہوں کی جا میں ہوں کی جا میں ہو بھی تھا ہوں کی جا میں ہو بھی تھا ہوں کی جا میں ہوں کی جا میں ہو بھی تھا ہوں کی جا میں ہو بھی ہوں کی جا میں ہوں کی جا میں ہو بھی ہو بھی ہوں کی جا میں ہو بھی ہوں کی ہوں کی ہو ہو ہو

"اے اللہ .... اے مالک کا نتات .... اے ہاں کا نتات .... اے ہماری جالوں کے مالک ہو جمعے یہاں تک لایا ہے توریجید

Dar Digest 157 November 2014

آخرآب نے ایمائیوں کیا، میں رات میں آپ کواس بره حيا جادو كرنى كرساته وكيه چكى مول للذاآب بى سب کوچ کی بتادیں .... چی جان۔" میں نے سلمی چی

و سلمی تم .....!! "ای کے مندسے بے اختیار لکا۔ "اي ..... آپ-" قمرادرمهك مكابكاره مح و ملمی تم .... تم نے یہ کیوں کیا۔" جا چو چیخ۔ "نفرت ہے جھے اس سے جے دیکھو کول ..... كول كرتاب ميرب بجون كي طرف توكى كادهيان جاتا ای نہیں۔سب ڈاکٹرنی صاحبہ ڈاکٹرنی صاحبہ کہتے ہوئے كول كي تم يتي چرت بيب بن اي جلن إدر حمد میں، میں نے بیرسب کیا .... " تملی چی کے سنا فرت سے چرے جاری سے کہا۔

المامي ١٠٠٠ تي الماس كراس ك وجيدة الموك كيتواريان عقرآب المساكرية وارحم نہیں آیا کول پر۔" قمر بولا

"میں .... میں صدیب اندی ہوئی تھی۔ میں نے تم دولوك كي محبت ميں سيرسب مجھ كيا۔"

الرعبت .... أب كوعبت كابها بهي ب. آكي سيث يواي-آئي سيك يو-" قر وجيئا " ومنيل"

المجھے فرت موری ہے اینے آپ سے کہ میں آپ کی بھی ہوں۔"مبک بھی بول اٹھی ادرروتے ہوئے اپنے کرے کی طرف بھائی ہوئی چلی گئی ،اس کے ساتھ ہی قمر بھی چلا کیا ان دونوں کی آتھوں سے أنسوجاري تقي

و كول السكول المعاف كردد ويل این بچوں کی محبت میں اندھی ہوئی تھی۔"سلمی چی نے مرسمام إلى جوزت موئ كها

ورسلمي تم محبت مين نبيس حسد ميس اندهي موکي تقي، مجت بھی برے کام نہیں کرواتی، حدا دی سے ایے محناد نے کام کرداتا ہے۔ تم اپنا سامان باعظوادر فورا اس محرے جلی نظرآؤ .... درنه میرا باتھ بھی اٹھ سکتا ہے۔ چاچوطیش میں بولے توسلنی چی روثی ہوئی اینے کرے ک

"مين باآواز بلندرون می، میرے رونے کی آوازس کر تمام محروالے دور عصاتے۔

"كيابوا....كيابوا....؟"مبكمنه علالا "ابو .....ای الله تعالی نے مجھ برراز کھول دیا۔"میں ای سے لیك كرزورزور سےرونے كى۔

"الله تعالى نے مجھے سب کھے دکھا دیا....وانیال بھائی ....قرمارے گھرکے ہیجھے جوبر گدکارانا درخت ہے اس کی جزمیں ایک کریادی ہاسے لے آئے۔"

دانیال بھائی تومیری ہات س کر خاموش کھڑ ہے رہے مرقر بیکی کی تیزی ہے بھا گا جب دہ داپس آیا تواس کے ہاتھ ہیں دانعی ایک گڑیا تھی گڑیا دیکے کرسب کے جہروں يرخوف دور كيا\_

الاس الرياك وريع بح برجادد كياكيا باس عرایا کے پید میں میرے کئے ہوئے ناخن ،بال ادر میرے استعمال میں رہنے دالی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ لاؤ مجھے دو میں اسے جلادوں گی۔" میں نے قرکے ہاتھ سے مخرياني يسوره افلق ادرسوره الناس كى حلاوت ميرے منه سے جاری تھی ویس نے مرا کومضبوطی سے اسے ہاتھوں میں بکرلیا، جاجو نے آئے برہ کر لائر جلایا اوراس کریا كوا حك نكادى، كريا كے جلنے سے نا قابل برداشت بد بوائدر ای هی الیام جیم کرا جل رای هی مجھے اسامحسوں مور ہاتھا جیسے میں کسی قیدے آزاد مورای مول میرے مند معةرآن كى تلادت جارى فى -

"بیاتھی وہ گڑیا جس کے ذریعے مجھ پر جادو كيامياتاً" بين في ايك زخي مسكرابت ك ساته كها." شاہ جی می کہتے تھے کہ ہمارے قربی لوگ ہی ہم پرجادد كرواتي إلى

" كس نے كا بير كت كياتم اسے جاتى ہو۔" الماجان وهار بي "كاش .....كاش مين بيرندجانت" مين نے بے ہا۔

"كون عده" وإجواد الماجاك أيك ماته بولي "آپ خود بتانا پئد کریں کی یاض سب کوبتا دُن

Der Digest 158 November 2014

☆.....☆.....☆

فجرى نمازير صف كے بعد من فقر آن مجيد كھولا ادرسورہ رحمٰن کی تلاوت کرنے لکی اس واقعہ کے بندرہ دن مزر بیکے تصلیٰ مجی ہی دن اینے میکے چلی کی تھیں میرا میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ اچھا ہواتھا اس واقعہ کے بعدمیری طبعت بھی خراب بیں ہوئی میں جو بھی بھی نماز پڑھی تھی من نے با قاعدہ نماز پڑھنے کوائی عادت بنالیا اور ہردوز فجر ے بعد سورج تطنے تک قرآن کی تلاوت کرنا میرامعمول بن كيا قير ادر مهك نے اس واقعہ كے بعد كى دفعہ مجھ سے معافی ماعی، میں نے انہیں بتادیا کرمیرے ول میں کی کے لتے کوئی بد کمانی نہیں ہے۔ میں نے انسانوں سے تو تع ر منی می چھوڑ دی ہے جب میرا الله میرے ساتھ ہے توسارى دنياجى ميرا بيخيس بكارستى-

میں قرآن کی خلاوت کردہی تھی کہ جاچو کی خوشی مے لبریر چیخ سنائی دی۔ میں فے قرآن مجید بند کیا اوراسے الما كراو في جكه برركهااور كرے سے بابرتكل -

آئے ..... آئے ڈاکٹرنی صاحب آپ کا انٹری ٹمیٹ کا رزائ آیا ہے " ماجو ہاتھ میں اخبار کئے جھے کرے سے تکار کھے کر ہوئے۔

"كيا موا.....كيا رزك آكياب-" من ف رحر کے ول کے ساتھ او چھا۔

"كيا موكا..... اب هارى آني وْاكْتْرْكْهِلا كيل مى ـ وُاكْرُ كُول منظور احد "مهك نے مجھے مكلے لگاتے ہوئے جواب دیا۔

" سنج " من نے بیقنی سے بوچھا۔ "بالكل سى يربادباد" فاجون اخباريرك ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو میں نے جلدی سے اخبار میں اينارول نمبر دهوندا يسب يصاويرميرانام اوررول مبرتعا-"اس خوش میں محریل بارٹی ہونی جاہئے۔"

جاچوبولے۔ "منبیں جاچو پارٹی وارٹی نہیں۔" میں نے فورآ انكاركيا

جهایار کی نبیل مگرا ج رات کا کھانامیری طرف ے پیزاہ میں ہوگا۔" جا جو پھر بولے۔

"مرے" قمر مهك اوردانيال بھائى نے نعره لكايا۔ ع چو ..... آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا داخلہ ميديكل كالحج من موكياتوآب ميرى ايك خوابش بورى كريس مح -"مس في جاچوس كها-

" إلى ..... بال ..... بي ابنا وعده بادب .... كبو ..... شهيس كياجا بخ كيڑے كاڑى يا كھ اور ..... وإج في جواب ديا-

و بھے سلمی جا جی جا ہے۔ امیرے جواب کے ساتھ ہی گریس ساٹا جھا گیا تھوڑی در پہلے سب نوگ خوش ہورے تھے اب سب کی ہنی کوبریک لگ میل قفاء جاچونے بجمع عجیب ی نظروں سے مورا

"ما چو سلمي تچي ول کي بهت اچي جي بس تھوڑی مرور ٹاتب ہوئیں اس کئے شیطان نے ان برغلب باليامين في أبيس معاف كردياب كونك الله تعالى فرماتا ہے۔"بدلہ لینے ہماف کرنے والا بہتر ہے۔"

میں نے اللہ کے فرمان کے مطابق انہیں معاف كردياءآ بلوك محى المين معاف كردير ادرعزت ك ساتھ گھرلے آئیں۔ ہیرا جا چو۔ " میں نے جاج کے -1分三次二次

"اليما .... أفيك ب سويس مح" طاجون

والمن جيشرانا جابا-" البيل جاجو وعده كرين " مين في صدكرت

ہوئے کہا۔

الهما .... اجها وعده " حاجوبو لي توسل محوم كرقمراورمهك كي طرف ديكها، ان كي آنكهول من آنسوشھ کروہ خوشی کے آنسو تھے۔

ል.....ል

رات كويم سب ابا جان كى گاڑى مين سوار بيزاب كى جانب اڑے جارے تھے مرجا جو ہمارے ساتھ نہیں تھے، میرے پوچھنے پر ابونے بتایا کہ وہ بیزابت شمالیس کے۔ پیزابت میں ماری میز

Dar Digest 159 November 2014

الوداكياط مع مهين من تيهاري جي الرواي آ توكيس "ابوبولے۔

" جاچونے میری خواہش پوری کرے مجھ پربرا احسان کیا ہے مرآپ کوہمی میری کم از کم ایک خواہش ہوری كرنى عائية " ين في مكرات موئ كما توس محروالي ميري جانب متوجه ومحت

"شكرب المارى بني مسكراني تو .... اجها بتاؤ تهيس اور کیاجائے "ابوبولے۔

"ابو .... وه مين حابتي بول كه مم سب ايك ساته عمره كرني جليس اكساته خاند كعبك زيارت كري أيك ساته روضه رسول برحاضري دين دالله تعالى كاشكراوا كريس كماس في بمارے كركودوبارہ خوشيوں كا كروارہ بناديا\_"يل في تنصيلاً جواب ديا\_

مسجان الله ۔" بے ساختہ سلمی چی کے منہ ے لکا۔

الله الله الله الله الله الله الله الك كرك ب كرمنة تعريفي كلمات فكلي

"ابو پھر ہم سب چلیں مے نال ۔" میں نے ابو سے تقديق خاس

"انشاء الليد ضرور" تمباري كلامزشروع مون ہے پہلے سب فاند کعبدیس عاضری دیں کے۔"ابونے آ ماد کی ظاہر کی۔

و تھینک ہو .....ابو " میں نے ابو کا شکر سادا کیا اوربيزاكماتهانسافكرفكى

ميرى أتحصول مين أنسوجململار بستق محربيشكر ے آنسوتے اللہ تعالی نے میری مشکل آسان کی اور بهارے کھر کودوبارہ خوشیوں کا کہوارہ بنایا۔ میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکراوا کروں کم ہے،اس نے اپنے خزانے ہے مجهيئتي بي نعتول مينوازام."ايالله تيرالا كه لا كوشكر ہے" میں نے دل ہی دل میں اللہ کی نعتوں کا شکر اوا کیا اور پیزاکھانے لی۔

ر برزومی به مسب بیز کے کردوسی کرسیوں پر بھی گئے " جا چوکہاں ہیں ابو؟ " میں لے ابوسے پھر ہو جھا۔ "ا تا موكا تمهارا جاچو "الوفى جواب ديا "آب كب سے كى بات كمدرے إلى-آخر جا چوکیل محے ہیں کیا؟" میں نے بوجھا۔

ملاوده آ محيمهارے جاجو۔"ابونے وروازے كى جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا تو میں نے گھوم کر دروازے کی طرف ویکھاوہاں جا چوسے ساتھ سلمی چی بھی تعيس وه لوگ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ماری جانب بڑھ رہے تھے۔ سلمی چی کود کھ کر میں بے افتیار سری سے کھڑی ہوئی سلمی چی میز کے باس پینی کردکیس اور چرمیری کری کی طرف آئی اور بولیں۔" کنول بينا .... مجھے معاف کردوش بہت بری ہوں۔ "مللی چی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ان کی آ تھوں سے آ نسوجاری تھے ایس نے جلدی سےان کے ہاتھ پکڑے اوران كو محلے لكالما\_

ورچی آپ بری نبیں ہیں برا توشیطان ہے جس نے آپ رِغنب پالیاتها مرالله تعالی کالا که لا که شکرے کہ جس نے آب کواس کے چنگل سے رہائی دلائی ، اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظیت فرمائے۔" میں نے سلمی کا گئی كو كل لكات موسة كها تو يكى في مجعة زور سے اسين

"ارے بھی میں چی سیجی کاملاپ ختم ہوگیا ہوتو..... كي كهان وغيره كماته محى الساف كياجات "عاجو نے ہم دونوں کود مکھتے ہوئے کہا۔

" بي هجيد ي دور كى بعوك كى ب-" "بال كول باجى ..... بيزاجث كى خوشى من او من نے دو پہر میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ "مہک بول اُتھی۔ سلمی بچی نے جھے سے الگ ہونے کے بعدایے دونوں بچول قمراو رمبک کو بیاد کیا، میں نے سلنی چی کواسین یاس ہی جھالیا۔ "ابو .... جاچو نے تو میری خواہش بوری کردی۔ آب بھی تومیری ایک خواہش ہوری کریں۔" میں نے بيزاكمات موئ الوكوفاطب كيار



Dar Digest 160 November 2014



# مجلس جنات

اچانك ئوجوان نے چڑیل نما عورت كورور كا دهكا دیا اور پهر بنلك جهيكتے هي عورت كے سر برايك آهني سلاخ سے وار كرديا اور پھر اس کے سر پر وار کرتا هی رها جب تك وہ دھے نه گئی۔

# حوصله، بست، دیده دلیری اور مهادری کی نادیده و تیس می قائل بوتی بین، کهانی پاه کردیسی

بہتا بیک اتارا .... رات کی تاریکی کی وجہ سے اس کی آئىسى دورتك نەدىكى تىتى تىمىلىكىن تاحدنگاەاسى كوئى ذى روح تظريداً كى تومطىئن موكراس في بيك كولا\_ وس من کے اعدا عدد حت نے بلندفسیل برری ال کی مزل اس جمو فے ہے سروند کوارٹرنما ممر سمجینی اور اس پر چڑھنے کے لئے برتو لئے لگا ..... بس اس کی دولت حاصل کرنے کی ہوس کا بدآ خری مرحلہ آسته آستدده اس كقريب بانج ي كيا-كده ير تما .... كونكه حويلي كمل طور برخالى براي تقى سيش

وحمت في مرض جلا تك لكادى اور كودير كے لئے وہيں دبكار ہا۔ جب اے اس ہات كا يقين اوكيا كداس كي اس حركت كاكوكي ردمل نبيس مواتو وه دمر عدم سدد بوار کے سمارے آ مے بوصے لگا۔ كماته سينم حشمت كى بلندو بالاح للى كى فسيل ملى ....

Dar Digest 161 November 2014

WWW.PAKSUCIETY.COM

حشمت اوراس کی زائد گوشت سے بھر پورموٹی ہوی ایک بارٹی میں گئے ہوئے تھے۔رحمت کواس بات کا بھی علم تھا اور دہ اس بات سے بھی بخو بی واقف تھا کہاں دو معنے کے دوران گھر میں کوئی نہیں آئے گا۔ چوکیدار وغیرہ یا گھر کے نوکر جا کرکواس تھے میں داخل ہونے کی رات کے دفت قطعاً اجازت نہی، جہاں پر رحمت اب اثر نے والا تھا۔ رحمت نے ایک بار پھر نہایت می طانداز میں ایک بار پھر نہایت می طانداز میں ایک کے کھو دکھائی میں ایک کتے کے بھو تکنے کی میں ایک کتے کے بھو تکنے کی ماد میں ندویا۔ باس البتہ با برگی میں ایک کتے کے بھو تکنے کی میں ایک کتے کے بھو تکنے کی ماد میں ندلا نے کا عادی تھا۔….اس کا شوق اور ہوں اسے اور چڑھنے کر میں ایک اور ہوں اسے اور چڑھنے کر میں ایک کتے تکے بھو تکنے کی ماطر میں ندلا نے کا عادی تھا۔….اس کا شوق اور ہوں اسے اور چڑھنے کر کی کے سہار ہے دہ باتر قصیل پر چڑھنے گا۔

چند کا گھات میں وہ بخیر دخو لی حو ملی کے اندر تھا۔
یہاں بھی احتیاط کا وامن وہ تھا۔ یہ ہوئے تھا۔ آ ہت اور از ہ تھوڑی کی ممارت کا مین ورواز ہ تھوڑی کی محارت کا مین ورواز ہ تھوڑی کی جرر کے ساتھ کھلا تو ایک خوشکوار خوشبو رحمت کے نقول سے فکرائی ، ایسی خوشبواس نے زندگ میں مہلی مرتبہ جسوس کی تھی۔ وہ فورااندرداخل ہوگیا۔۔۔۔۔

عمارت کا نبایت خوب صورتی سے جمرا تا عمرہ و نفیس ہال رحمت کے سامنے تھا۔ ہرشے بیش قیت تھی۔ رحمت کا ول جا ہا کہ دوجا رٹرک لائے اور سارا سامان لا د کر فرار ہوجائے ۔ مگر آئی .....اس حمالت بھری سوچ پر وہ خود ہی مسکر اویا .....

وہ دورہی سامنے موجود تھا جہاں بین سے رحمت اس الماری سے سامنے موجود تھا جہاں سیٹھ حشمت کی ''زوجہ ماجدہ'' کے زیورات پڑے تھے۔الماری لاک تھی کیکن رحمت ان کا موں میں ماسر جانا جاتا تھا۔ یہ چھوٹے موٹے لاک اس کی تمیں سالہ زیدگی میں بھی رکاوٹ نہ بے تھے۔

ر کاوٹ ندہے ہیں۔ الماری کے دونوں پٹ کھلتے ہی رحمت کا منہ مجی کملا رہ کمیا۔اسے یقین نہیں آ رہا تھا کدا تناسونا اب اس کا ہونے والا ہے۔لیکن میر کیفیت رحمت پر زیادہ

Dar Digest 162 November 2014

در شره کی۔ کونکہ نیج تمارت کا درداز ، کھلنے کی چرر اسے سنائی دے گئی ہیں۔ ایک منسنی می اس کے بدن میں گون آئی ۔۔۔۔ وہ الماری کے بیٹ کھلے چیوز کر نور آ انھا اور ہے آ واز طریقے سے کرے سے باہرنگل کر میں آیا ۔۔۔۔ جہال سے تمارت کے بال کا سارا منظر بخو فی نظر آتا تھا۔۔۔۔۔ بیٹھ حشمت ادراس کی بوی دونوں اندرداخل ہو بچکے تھے ۔۔۔ دونوں اندرداخل ہو بچکے تھے ۔

"اوہ خدایا..... پر کیے ہوگیا.....؟" رصت کے منہ سے لگلا۔اس کے چبرے پراب واقعی ہوائیاں اڑ رہ تھیں۔

" الجیب لوگ بین تمہارے دوست بھی حشمت است کی بیزی کی آ دار کوئی ۔ اس نے مشمت کی بیزی کی آ دار کوئی ۔ اس نے ہاتھ بین کہ اس کے مشمت فیرا برس لا پردائی ہے ایک سمت بھیا۔ مشمت فررا اے افرانے کے لئے دوڑا۔

سامے برے مہا پررساوی۔

دخم نے جاتے ہوئے یہ دروازہ لاک کیا
تھا....؟ حشمت نے ہوچھا۔

الین اب وہ سوج رہا تھا۔ اور پھر بالاً خروہ مطمئن ہوگیا....اس کے ذہن میں ایک باان آئی گیا۔

رحمت کیلئے ان کے اندر آنے تک کا وقت بہت تھا۔.... وہ نہایت جزی ہے بلند فصیل کی ست بڑھا۔.... جہاں وومری طرف کیکی رک اس کی منتظر تھی۔ اور اپنی مجرتی کو برقر ارر کھتے ہوئے رسی پرچڑھ ووڑا۔

''وہ رہا ۔۔۔۔ وہ بھاگ رہا ہے ۔۔۔۔۔ پکڑو۔۔۔۔۔ا'' رحمت نے دوسری طرف چھلانگ لگاتے ہوئے بیآ واز سنی اوراس کے ساتھ ہی ایک فائر کی آ واز بھی آئی۔

ی اوران عرا تھا کا کہ ایک فائر کا اوار کا ای ۔ مرونٹ کوارٹر نما گھرسے نکل کر رحمت ایک سمت کو دوڑنے لگا ...... ہولیس بھی اس کے تعاقب میں تقی۔وہ اس امریے کی تمام میچیدہ و تنگ گلیوں ہے بخو کی واقف

تا .....اورىياى بات اس كام آرى تمى .....وه دوراتا ر با ..... بوليس تعاقب بس بى ربى كيكن بكرند باكى -

مین کا مین کا دوڑنے کے بعد رحمت قبرستان تک آن پہنچا۔اس کی منزل تو کچھاور تھی لیکن بھا مجتے بھا مجتے اس کا سانس اتھل پھل ہور ہا تھا۔ مزید بھا گنا اب اس کی برواشت میں نہ تھا۔ ای لئے وہ قبرستان میں واظل امنی اور سیر میون کی ست دووی است جماست مین مختیم ہونے کی وجہ سے دہ ٹھیک طریقے سے دوڑ نہ پائی ..... دوڑ کر رہ کی ..... حشمت اس سارے واقعے پر نہ تو جمران ہوا اور نہ بی اس نے اٹھ کراسے اٹھانے کی کوشش کی ہاں البتداس نے آ کھا ٹھا کر کیلری اٹھانے کی کوشش کی ہاں البتداس نے آ کھا ٹھا کر کیلری پر ایک نظر دوڑ ائی ..... اسے چھیا ہوا رحمت کا احساس ہوبی کیا ..... سائیڈ ٹیبل کے دراز سے حشمت نے پہنول ٹکالا۔

"ابسكون بولاس بين كهنا مول كد شرافت بها برآ جاسا"

مشمت نے مخاط انداز میں کہا۔ اس کا رخ ٹیلی فون سیٹ کی طرف تھا۔

" اُوه ..... کوئی ہے .... واقعی کوئی ہے .... ہیں کہنا ہوں کہ شرافت سے ہاہر آجا ....! " حشمت فے مخاط انداز میں کہا۔ اس کارخ ٹیلی فون سیٹ کی طرف تھا۔ "اوه ..... کوئی ہے .... واقعیٰ کوئی ہے .... میں نے

ہوئیں۔ ''دلیں سرتھم .....!'' بیراس کے پرٹل گارڈ کی آوازتھی۔

اطلاع دو کہ ہماری ہو ملی ہیں چور کمس آیا ہے۔۔۔۔ جلدی
اطلاع دو کہ ہماری ہو ملی ہیں چور کمس آیا ہے۔۔۔۔ جلدی
کر دجلدی۔۔۔۔ا 'حشمت نے کہااور کر بیرل رکھ دیا۔
او پر سے رحمت بیرساری کارروائی دیکھ اورس رہا
تھا۔۔۔۔اس کا دماغ مجمی تیزی سے نئے نکلنے کی سوج رہا
تھا۔۔۔۔۔اس کا دماغ مجمی تیزی سے نئے نکلنے کی سوج رہا
تھا۔۔۔۔۔اس کا دماغ مجمی تیزی سے بھونییں آربی تھی۔۔۔۔
تھا۔۔۔۔۔اس کے بات اس کے بلان جس شامل نہ سے کونکداول تو یہ ساری ہات اس کے بلان جس شامل نہ سے کھی کہ دوائیں آ جائے گا۔۔۔۔۔اس

Dar Digest 163 November 2014

مواکیا کے دوجیا کے ای اے اس کے تعلقہ میں تھے۔ قبرستان قریب یا کرخوف کے بارے وہ پیچیے ہث محنے۔ادرواپسی اختیار کی۔

رحت کے لئے یہ بہت خوش آ کند ہات تھی ..... ليكن بلاابعي سرئل ندهى ووموج رباتعا كدرات يسي كزار \_ ... ليكن سادا قداس كى زندگى ميس بهلي مرتبدہوا تھا۔اسے خوف محسوس مور ہا تھا۔اس کے علم می تھا کہ رات کی تاریکی میں مردے جاگ جاتے بي-روهيل قبرستان من منذلاتي بين .....غرض ايسي مجی فرضی کہانیاں اس کے خوف میں اور اضافہ کردہی تعمیں۔ اس نے اسے ارد گرد تظر دوڑائی کہ شاید سر جھیانے اور رات کا بقیہ حصہ کزارنے کی کوئی جگہل جائے .... اور اس کی بیرکوشش کامیاب ہوہی میں۔ قبرستان کے دوسرے سرے برایک چھوٹی می بیتی آباد می سابنی برابر کمر سے دہاں سے روشی نظر ہ نامسی سبيل سے كم ندهارحت كيار

الركم ات موع رحت بستى من دافل موكيا .... مہلی جس جار و ہواری ہے اس کا واسطہ پڑاوہ ایک معجد متنى \_رحمت كي خُوشي كالمكاندندريا\_ وه نورأ محديس داخل ہوگیا۔

مر ہ نمام جد میں بین مفین نہایت سلیقے سے بچھائی م من من ایک کونے میں دیک کیا .....مجد ك اكلوت كمريال في الى تك كك ساس الى جاب مبذول كياتو معلوم مواكررات كي تين نجرب ہیں۔ کویا صرف تین کھنے تنے سورج نکلنے میں اور ب وقت ستانے کے لئے بہت تھا۔

آ دمع محنظ تك رحت يونمي اكثرول بيشار بإ..... مسى تتم كى كوئى كربروات نظرندآئى ۔ تواس نے ذہن كو سوچوں سے آزاد کیا ....ایک لبی سائس لی اور آسمیں موغرلين....ليكن وه زياده ديرايياندكريايا .....وودهيا في سی چمکتی روشن کی تیزی نے اس کی آ تکھیں کھول ویں وہ جرت کے مارے اس روشن کے بارے میں پریشائی ہے ادھرادھرو مکھنے لگا کہ آیا ہے کہاں سے آربی ہے ....

ن روشی نظنے کا کوئی بھی وز بعیرائے جھ ندآیا۔ ابھی تھوڑی دریم کہلے جب اس نے آئیسیں موہدی تھیں تب توسوداث کے بلب کی ملجی روشی سے کر وروش تھا .... لىكن اب بيدووه ماكى ردشى .....!

خوف کی ایک سردلبراس کی ریزه کی بڈی میں کویا سرایت کر می ..... وہ منہ کھولے جیرت سے کونے میں د بكا حصت كو ملكے جار ہا تھا ..... كدا جا تك ايك أنهث اسے محسوس مولی ....اس نے نورا آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑا ئیں تو اب واقعی خوف سے اس کی تعلیمی ينده كئي ..... وه ساري فرضي كنانيان ايك لمح بن اس کے ذہن میں گروش کر کئیں .....اس کے سامنے والی و بوار سے ممل طور برسفیر کیروں میں ملوس ایک بر رگ برآ مد موا ..... حالا نكه ديوار بين كوني دُروانه نه تقا .....

البك اورة بهث في رجت كي توجدا في طرف كرداكي، وائیں دیوار سے ایہا ہی ایک اور بزرگ سفید لبادہ اور هے برآ مد ہوا ..... مجر تو مویا بیسلسلہ جل لکا .... دا كي باكي آمنسامني مسمجد كي جارون ديوارول ے اس طرح کے سفید بزرگ برآ مدہونے لگے .....وہ اندر داخل موتے جاتے اور صف بر قطار ور قطار بیٹھتے ماتے ....رحت كاحلق حنك موج كاتحا .....وه سائس ليما بحول من تقا ....ايماس كى زندكي من بهكى مرتبه بواتها-اس كيليغيمت بي تقي كهوه عاموش بيشا تعاس...

تنول مفيل مل طور برمجر حكي تعين ....ايك بزرك رحت کے ہانکل یاس موجود تھا .... میکن شایدان مب کو اس کا احساس نه تفا اور پھر اچا تک ممبر پر روشن ی جرگائی۔ اور ان بزرگوں جیسا ہی ایک بزرگ نمودار ہوا۔ بیت میں وہ ان سے کھ برا اتھا....اور چرے پر بے پناہ سکون وکھبراؤ تھا ....اس کے ممودار ہوتے ہی مب سفید بزرگول نے گرونیں خم کرلیں ..... وو مجلس سمیٹی سے معزز ارکانان کو آبور کا سلام .....! "أيك آواز كونجى ..... خوف کی ایک اور لبررحت کے بدن می محوی -" آپ سب کوعبادات سے اس لئے اٹھایا گیا ہے

و راب سین سسکتی موکی آسیمی رات کا سنانا شکسته و نیم پخته قبروں پر کوڑیا لے تاک کی طرح سرسرار ہاتھا۔ ایک نا قابل بیان می نحوست بورے قبرستان بر طاری تکی \_ فضا کے مولناک سائے میں موائی بین کرتی مونی محسوس مور<sub>ن</sub>ی تعمیل ..... میں این وقت مشینی اندازمن جامه موجكا تعاميرابورا وجووسرتايا كيكيا رہاتھا۔ چہرے بردہشت سٹ آ کی تھی آ کی تھیں میٹی کی پھٹی رہ گئے تھیں۔ا ثنائے راہ باولوں پر بھل فیکی اورموسلا ومعار بارش شروع موگی بواد س کا رخ میری طرف ہوگیا۔ میرے سامنے ایک خُونًا كِمعْرِ مَعَارِ الْكِ خُونَا كُسِرِ كِتَا انسان مِيرِي طرف يزه دبا تماران نے ايك باتھ من تيز وحار كليازى المارتحي تنى اوردوسرك باتحديث ايتا کٹا سر۔قریب آ کراس نے اپتا سرزین پردکھا اورد دنوں ہاتھوں سے کلہاڑی تھام کرمیری طرف پڑھنے لگے۔ قریب آ کراس نے کلیاڑی بارنے کاعداز میں باعدی کی کہ جس .....! یل نے T.V بند کردیا اور دات کو بارر موویز د يمن ساتوبدكرلي

کہ ایک نہایت دیجیدہ مملئہ آن پڑا ہے۔ اسے مل كرنے كيلي مشورے كى ضرورت ہے۔ كيا آب سب تیار ہیں۔بارعب سفید ہزرگ جو کیمبر پر براجمان تھے نے کیا تو نیے بیٹے تمام بررکوں نے گرونس بلادیں۔ "بہت بہتر ....! مئلہ بے کہ ماری ایک مبادت کاور ایک بلیدانسان آشوکا و بوی نے بعنہ حالیا ب ....اے بار ہا مجمانے کے باوجود بھی وہ ندمان رای ب اور شدى عياوت كاه كوچور رى ب .... بم معرز جنات ہیں ....انسانوں سے دورر بنے والے ،ان کوکوئی نقصان ند پنجانے والے ..... محرب دیوی اینے جنتر منتر ہے ہمیں قابوكرما ما ہتى ہے .....اگر دوايما كرنے ميں كامياب موكى توبيالك سلسله جل فكل السيمرتوج ويجمود وحارجنز منتريادكركيهم يرقابين بوجائ كا ..... آب بب سے مشور وطلب ہے کدائیا کیا کیا جائے کہ ند اس وبوی کی مارے باتھوں موت شہواور ماری جان بھی چیوٹ مائے .... مالانکہ وہ بہت مغرور، محمندی اورمرس بيا" وه بزرگ خاموش موا تو آيك خاموش مسحد شر مجيل تن ..... كويا ووسب اين اين مشورون معلق وجرب بول ....

دوکیا بدکام آم کسی انسان سے آمیں کرواسے ..... مطلب ہم جی نے وئی ایک کسی انسان پرقابض ہوجائے اوراس کے ہاتھوں آشوگا وہوں کو ارڈالے ...... ا" ورہیں .....ا" لیزرگ آبور نے فورا نفی جس بر

اويا\_

" جم نے ایسا کھونیں کرنا کہ جس ہے ہم گناہ گار ابت ہوں۔ ہاں البتہ یہ ہات ثابت ہوسکتی ہے کہ کوئی انسان خود اسے مارے یا راہ راست پر لائے۔ مرابیا کرے گا کون ....؟ "آبود نے کہا۔ تو سب کے سب مرجوڈ کر بیٹھ گئے۔

رحت کی حالت فیر ہورتی تھی۔ وہ سائس لیما تک محول کیا تھا۔ وہ جیرت زوہ تھا کہ ان جنات کو اس کی موجودگ کاعلم کیوں نہیں ہوا......اگر ہوا بھی ہے تو ہیہ سب بول اے کیول نظرانداز کے وے دے ہیں!

Dar Digest 165 November 2014

(الحمام المازاح - كراجي)

اره على يالى و كان ما ي كيد ك الم ساد ب رقت کے سائنے تھے۔ 'آپ اس مجد کے جی امام بن ١٠٠٠٠ رحمت في كزور آواز مين يو مما- "كي ماں ....رات کیا ہوا تھا ....؟ انہوں نے بو مما تورحمت نے رات کے متعلق اسے وکو ہتانے سے کریز کیا۔ '' سچھ خاص نہیں ..... بس میں مسافر ہوں، راہ بھل میا اور ادھر آ لکل ..... قبرستان کے خوف کے مارے نجانے کیا ذہن برسوار ہوا کہ بخار ہوگیا ....اب میں بہتر محسوس کررہا ہوں ....؟ "رحمت نے کہا اور اٹھ

كريته كما-

سورج کافی جره گیا تھا۔ پیش الم نے اے ناشتہ كروايا اورعليك مليك كے بعدد حت دوباره شركوروان وا مرشة رات كے سارے مناظراس كے ذائن بل سی فلم ی طرح کروش کررے تنے ۔اوراس کاممبراے جمنبور عارباً تفال وه الله كانيك خلوق ب-سيآ شوكا و ہوی کون ہے ....؟ کیا اسے می فتم کر کے جنات کی عبادت كاه كوآ زادكرواسكا مول ..... مرتبيس ..... جود يوى جنات کے قابو میں ہیں ووایک انسان کے قابو میں کیے ہ سکتی ہے ۔۔۔۔؟" ممکیر کی بات بجاتھی۔وہ شایداییا نہی كرسكناتها كونكرده أبك انسان تغاب

سینی حشمت کے کمرے ناکای پر رحمت شدید ر بحیدہ محی تھا۔ اب اسے اکلی چوری کے لئے بورے ایک ماه کا وقت ضائع کرنا پڑا تھا..... پہلے تو جہاں ہے چرى كرنى ہاس كھى يا حويلى كا انتخاب كرنا، محراس ك اندر ك معالمات كى جائج يرتال .... بدايك لمبا سلسلة تما .... اور پيث كى خاطر رحت كوريسب كرنا تما \_ اللی دات رحمت اے محریس بدے آ رام ہے سور ہاتھا۔ وہ اہمی تک کوارہ تھا۔ اور مال ہاب سے محمی دورتھا۔اس لئے اکیلار باس کی مجوری تھی۔رات کے أخرى ببروستك عاس كأآ ككمل-ودكون بي ..... ا" دروازے كريب جاكراس نے بوجھا۔ "وروازہ کھولتے.....!" ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

بيت ج كا تما .... ليكن كو كى مجمى مل نه لما .. اجا مك آبور 139 '' اوه.....موّ زن آحميا ...... بمين چلنا موگا.....!'' اور وه جس طرح نمودار موا تنا ای طرح عاعب ممی

تنک کسی کرار کان کی سورج بیار میں بہت وقت

ہو کیا۔مفول پر جیٹے جنات ممی تیزی سے المے اور وبوارول بل غائب ہوتے گئے۔

معجد کے کمرے کا درواز ہ کھلا ،ادرایک لوجوان لڑ کا ا ندروافل ہوا۔وہ اپنی آسیتیں میچ کرر ہاتھا۔ چہرے پر بلکی بلک واڑھی میں سے وضو کے بانی کی بوندیں فیک رى ميں ۔وہ اعا يک رحت کود کھے کر جو لگا۔

''ارے …… آپ سسآ پکون ہیں ……مسافر 

ميكن رحمت نے في الوقت كوكي جواب بيس ديا۔وه جنات کی مجلس کے فوف میں ہی اب تک کھویا ہوا تھا۔ "كياآپ ك رب يل جي سماحب ا" لؤ کے نے پاس بیٹے کر اکروں بیٹے ہوئے رحمت

ك كذه هيكوبلاياتوجيسيدهت كوموش أحميا-د و و ..... و ه .... سينه حشمت .... موتى بيوى ....

پولیس..... ارو..... جنات..... جنات کی مجلس..... آشوكا ..... بن ..... تم ..... " رحمت كوجيسي بوش آسكيا تھا۔ وہ عجیب اعداز بل چینے لگا اور مسجد بیں دڑنے لگا۔ اس كے مندے عجيب وغريب الفاظ نكل رہے تھے۔

اؤ کے نے جلدی سے اسے پکڑا۔ اور زمین پرالنا لٹا کر اس کی کمریر بیٹھ کیا۔ رحت کو آخری احساس میتھا كدووازكا كمدر باتفا-

''آپ نے شاید کچھ عجیب وغریب دیکھ لیا ہے ۔۔۔۔ آپ کو بخار بھی ہے ۔۔۔۔ "اس کے بعدر حمت کو

چرے پرنمی کا احساس ہوتے ہی رحمت کی آگھ مملی۔ آ کھ کھلتے ہی رات مجتے کے سارے مظرومن من اجا كر مو محك -" ورت كى منرورت بيس ....اللدرم كرنے والے ہيں.....تم البخ متعلق بتاؤ جميں.....!"

Dar Digest 166 November 2014

ا کھ گھڑی ہوئی۔ رحمت کوائن بات کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی، رحمت نے یاس بڑی لوہے کی سلاخ اٹھا كراس كے مريروے مارى ..... آشوكا ديوى اس اجا مك حملے كے تيار ندھى .....وه درد سے كلبلاكى اورزخمی نامن کی ما نندر حمت پر جعینی ....کین رحمت نے اسے عکمہ دیا اور ایک بار محرز ور دار وار کیا ..... بیضرب کاری ثابت ہوئی ..... آشوی و یوی زمین پر حیت لیٹ عنى .....رحمت كو بخو بي علم تفاكه أكر آشوكا ويوى كولحه بهي وقت ملاتو وہ کوئی جنتر منتریز ھراپنا وفاع کرے کی اور

اسے نقصان پہنچائے گی .... رحمت اندها دهندسر بردار کے جاریا تھا.....ادر چند ہی کموں میں آ شوکا والوی اپنی سائنسی کھوچی تھی ..... رحمت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت سے جنات اتنا يريشان شفائ لحول مين اي اس في ماردُ إلا ..... اجا تک کرے میں دودھیائی روشی بھیلی، ولین ہی روشی جیسی گزشته رات مسجد میں پھیلی تھی .....رحمت کے مونوْں برمسراہٹ رینگ من.....وه مجھ کیا کهاب آبور اور اس کی مجلس میٹی سے ارکان جمع ہوں گے ..... اور ايسے بى ہوا ... چند بى كحول ميں آبورسميت كرشته رات والضرارع جنات اس كرمام فاضرت -دوم کی اولاد کے ہم پر بہت بردا حسان کیا ہے ....ہم اس بات سے گزشتررات غافل ندمتھ كرتم يهان موجود بو سيليكن ميهمي كوما حكت تقي .....خير جم سبتهارے شركزاري ....؟ "آبورنے كما اورسرخم كيا ....اس كى ديكها ديكهى تمام جنات في بهى ايهاى

پرآ بورکی آ واز سنائی دی۔ ''نو جوان بریشان نه موه بم تمهاری بهادری اور کارکردگی کا صله ضرور ویس مے ۔ اور چرسارے جنات نظروں سے او جل ہو مئے۔

كيا ..... رحمت في فاتحانه انداز من أيك نظر باته من

بكرى سلاخ براوردوسرى نظرخون من لت برآ شوكا ديوى

ہے .... ورتے ورتے اس نے ورواز ہ کھولا ..... کالی جا در میں لیٹی ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔"جی فرما کمیں ..... 'رحت نے اتناہی کہاتھا۔ کے عورت نے ایک زور دار دھا اسے دیا .... رحمت اس دھکے کے لئے تیار نہ تھا۔ وہ اوند ھے منہ نیچ کر بڑا۔عورت اندر داخل ہوئی۔ اور عقب سے دروازہ بند کردیا .....اورجلدی سے نیچ کرے رحمت كى جهاتى يرجيه كراس كا كلادباديا....

" کل رات ..... مجلس جنات کے ارکان نے کیا فيصله كيا تقا .... مجھے بتاؤ؟ "اسعورت نے كہا۔ اور چرے سے جا در مھی مثاری۔

كل رات والے واقعہ كے بعد رحت كے اعصاب فقدر بمضوط موسك تق - ال في عورت کے چیرے کو دیکھا .... نہایت بدبیت اور کر بہد شکل متى يا تركميس كمل طور برلال انكاره تعيس بي جاتا كوئلدان شركهويا كيامو

ودتم يا شوكا ويوى بو .....!" اس في امت جمع كركے يوجھا۔

" ان سیمین می آشوکا دیوی مون سیم مجھے بتاؤ كركيا فيصله بوارات بيل-"

" ومنيس بناؤل كالسيد!" رحمت في مسكرات ہوئے کہا تو ایک زور دار کھوٹسر آ شوکا دیوی نے رحت ろったっとって·25

"نتاد .....ورنه جان عاد كي .....!" وه دهاري "اگر جان ے میا تو نیلے کے متعلق مہیں کون يتائے گاويوي صاحبه.....!"

رحت نے معنی خیز انداز میں کہا۔ محونے کی وجہ ے اس کے منہ ہے خون لکل آیا تھا .... کیکن الیم لاتیں محمو نسے اور مار کھانے کا وہ عادی تھا.....اب اس کا ذہن تیزی سے کام کرر ہاتھا .....ایک خیال تھا کہاسے ماركروه جنات كي عبادت كاه كوآ زادكرائ كا ....

"مول ....الينبس مانے كالو ..... كھ كرنايا \_ گا .....!" آ شوكا د يول نے كها اور رحمت كے سينے ب

Dar Digest 167 November 2014

## WWW.PAKSUCIETY, GUM

#### للك فبيم ارشاد- وْجَكُو كُ فِيعِلْ أَباد

قانون قدرت کے گرویدہ صرف انسان ھی نھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ھیں، سب کی سب قانون قدرت پر عمل پیرا ھیں جس کا اٹل ثبوت اس کھانی میں موجود ھے۔

### ا یک نا دیده استی کی جا بهت خلوص اور مجت کی دل ود ماغ سے محونہ ہونے والی دکھش کہانی

" علی الله و الله و "اچا علی تمیرا کے کا اول بیل الله و ا

ے اوے جا۔ دوبس ابوس ..... "حميرا سے كانوں من مرداند

آواذآئی۔ "میر تواجھی بات نہیں۔" حمیرائے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا۔...."اب میں تہاری باتوں کی طرف بالک بھی دھیان نہیں دول گی۔"

"ارے ..... ارے .... سنوتو سی ..... تیز مردانہ آ وازاس کے کالوں میں بڑی لیکن جمیرااتی دیر میں عادراوڑھ چکی تی -

"احیها.....ان تربیاری میملی فرزاند خطرے میں ہے۔....!" میرانے بیسانو بکدم اٹھ کر بیٹھ ٹی۔"
میں ہے .....!" میرانے بیسانو بکدم اٹھ کر بیٹھ ٹی۔"
در کیا ......؟"اس کا انداز چلانے والا تھا۔
در ار ہے .....ارے چلاؤ مت .....اٹھواورجلدی

کرو..... اگر جا اتی ہوکہ گاؤں میں شور مجی نہ بڑے اور تہاری میل کی عزت مجی رہ جائے تو جلدی سے انفو۔"

کانوں بین پڑنے والی اس آ دائے بظاہر تمیرا کو ہدایات دی تو تمیرانے چار پائی سے اپ دونوں پاؤں اٹکا کرچیل پہنی اور پھر چار بائی سے اٹھ کر بیر دنی وروازے کی طرف بروسے لگی تو دہی تیبی مردانہ آ واز پھراس کے کانوں میں بروسے کئی تو دہی تیبی مردانہ آ واز پھراس کے کانوں میں بروسے دی ہتھیار نیس لوگی۔ ؟'

دہ رکی ..... 'وکیالوں .....' حمیرا نے اردگرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا مرداند آ داڑ کے مالک کا وجود کہیں بھی نظر نہیں آرہاتھا۔

وسی بھی لے لو .... جس سے تم اینا دفاع کے سکوں۔ فیبی آ وازنے کہاتو حمیراا ثبات عمر اسر ہلاتے ہوئی آ وازنے کہاتو حمیراا ثبات عمر اسر ہلاتے ہوئے اندرونی سمردل کی طرف بردھی تھوڑی دیر بعداس کی واپسی ہوئی تواس سے ہاتھوں میں ایک تیز دھار کیا ڈی وی ۔

"فنوب فیلی آوازی اس مرتبه مسکرایت شام تقی " چلواب گھرے باہر نکلو۔

ہرونی دروازے کے قریب جانج پر حمیرائے آ سنتگی سے پہلے دروازے کی کنڈی کرائی اورائی آ سنگی سے درواز و کھولنے کے بعد باہر نکل آئی اس نے آ ہشہ سے درواز و کھولنے کے بعد باہر نکل آئی اس نے آ ہشہ سے درواز و کھولئے کے بعد باہر نکل آئی اس نے آ ہشہ دورواز و کھولئے کے بعد باہر نکل آئی اس نے آ ہشہ دورواز و کھولئے کے بعد باہر نکل آئی اس نے آ ہشہ دورواز و کھولئے کے بعد باہر نکل آئی اس نے آ ہشہ دورواز و کھولئے گیا۔

Dar Digest 168 November 2014



"ابسيدهي چلتي رهو ..... عيني آواز نے کہالووه

"اب ڈرنے کی بات نبیں وہ جاروں ممراکر جا کے ہیں۔ "تم انی سیلی کود مکھواے کھر پہنچاؤ۔ حمیرا نے اطمینان کی ایک ممری سانس منجی اوراین سیلی فرزانه کی طرف بردهی-

**公....**公

"عقیله ..... جلدی ہے ناشتہ لے آؤ'' میں نے زمينوں كى طرف بھى جانا ہے ..... "عقيله كاشو ہرنواز عرف راجا کرے کے اندرے چلایا۔

"آئی بابا...." عقلہ کے لی کا گلاس مجرا اورناشتے کی ڑے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ "مم سے توایک منٹ کا بھی ضربیں ہوتا۔ عقیلے نے ناشتہ کی فرے حاريائي يرر كت بوية كها-

فُوعِقُلِم تُوجِنِكُ طرال جاندي اب، چوہري حشت برا ردکھا بندہ ہے ، درے آنے پربوانا ب-"نواز في مكرات بوع كها-

" چلوٹھیک ہے پھر جلدی رونی کھالو۔" جواہا عقیلہ مسكرائي بولواز بحي مسكرات بوئ ناشيخ مي معروف

" تو کھ دنوں کے لئے اپنے اہا کے گر ہوآ -"نواز نے ردنی کا نوالہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ "میں کی گئی تو محمر کا کام کاج اور ہانڈی روتی كون كرے كا-" عقيلہ نے سواليہ لكا بول سے نوازكى طرف ديکھا۔

"میری فکر نه کردیے بھی میں ممر میں کون سا رہتاہوں می سورے چلاجاتاہوں اورشام اعدمرے والی آ تاہوں۔" لواز نے زمن بریزالی کا گاس الخاتے ہوئے کہا۔

" فكركيون ندكرون .... رتبهاري مهر بالى بكر مجمه موصی فصل کو گھر میں رکھے ہوئے ہوا کرکوئی اور ہوتا تو بہت يبلے جھے چھوڑ دیا ہوتا۔"عقیلے نے دکھی دل سے ساتھ کہا۔ ووتم دل چھوٹاند کرومیری جان ایتورب کے کام میں ادر شادی تھوڑی ادلاد کے لئے کی جاتی ہے ایک

اثبات میں سر بلاتے ہوئے چل پڑی، وہ غیبی آ واز کی پېردي مين چلتي ربي بهمي ده دا کيس م<sup>و</sup>ي تو بهجي با کيس پهروه اکے گلی میں پہنچی تو اس نے ایک جیران کن منظر دیکھا سامنے ایک نقاب بوش آ دی اس کی جیلی فرزانہ کو کندھے برلاد ے جل رہاتھا فرزانہ بے ہوش تھی اوراسکے ہاتھ نیج ک طرف جھول رہے تھے۔

"اب ميري بات غور سے سنو۔ اس جوان كورف ورانا ب مارنائيس " فيبي آواز ن كها توميرا اثابت من سربلاتے ہوئے تیزی سے اس محف کاطرف بھا گی۔ اے حرام زادے میری سیلی کوچھوڑ .....نہیں تو تیرا قیمہ بناود ل کی ''حمیرا چنے ہوئے کلماڑی ہوا میں لبرات بوع بولى الساحاكة فت يرده نوجوان بوكلا كيا اس في اكنده برموجود فرزانه كوزين يرجينكا اورتيزي اكتكلىكارات يكوليا-

"رک حرام زادے .... میں مجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرانے کلباڑی دوبارہ موامی اہرائی اوراس نوجوان کے سیکھے ہما کی ۔ مجھوڑ داے اب اب وه ورجاب "فيني واز خاكهاك

دونہیں ... میں اے زعرہ نہیں چھوڑوں گی۔''

حيرانے غصے سے کہا۔

" چلوٹھیک ہے جاؤ گھراس کے پیچھے .....اگل کل میں اس کے دوقین دوست کھڑے ہیں ۔ ہول کے مارے وہ جاروں تباری میلی کوچیور کرتمہیں اٹھا کرلے جائیں گے' عبی آوازنے غصے سے کہا توحمرا کے بمائح قدم يكدم رك محف

"جاد ابرك كيول عى بنوان كى موس كانشانه بول اليبي وازك ليحيس المرتبه مي عصر شال تفا-"وہ دائیں تونہیں آئیں سے حمیرانے تھبراتے موع يوج ماتوحميراك كالول من أيك زوردار قبقهدكي آواز برى والممى تعوزى دريملي توبرى شيرنى بن ربي تعى ادراب مِمْ لَى بِن كُن بو اللَّهِ مِن أَوْرَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله "تاد سبعی اب کیا کردن" میرانے غصے

Dar Digest 170 November 2014

عقیلہ اور نواز کی شاوی کو طار سال ہو گئے تھے دہ ووج كا بيار مجى كانى موتا بي " لواز في كها اوركى كا كالىمنە كالا

پر لواز نے خالی گائ زمین پر رکھا اورایک زوروارد كاربارا ..... "اجهااب من چانامون "اورساته ى نوازائھ كھر اہوا۔

"میری بات توسنو-"عقیلهنے بجرائی ہوئی آواز میں نواز کوخاطب کیا نواز دوبارہ حاریانی پربیٹھ مکیا

نواز نے بوجھا ..... " يبي كه آپاكشورا بنا جھوٹا بتر انور مس دے دے اگرتم کھوتو میں ان سے بات کروں۔"

" یا کل و نہیں ہوگی ہودہ کھی نہیں دے گی اپنا بچہ اورا كراس نے وے بھى ديا تورے كالواس كائي بجينال ..... اورتم سے بچے کے لئے کہنا کون ب 'نواز کو یکدم غصراً عمیا توعقیلہ نے رونا شروع کردیا نواز غصے سے اس کی طرف و مکھنے لگا مجرانے بیارے عقبار کو مجماتے ہوئے کہا۔

" ويجهوعقيليراس مسئله من زياوه بريشان تو مجھ ہونا جا ہے لیکن میں تو مجھی اس بارے میں سوچھا بھی نہیں مرمیں اکملی راتی ہواس کئے تو سوچتی رہتی ہوں میں آج شام كوتهين الإك كمر چيوز كرآ وكاكا-"

میں نے نہیں جانا وہاں ..... وہاں امال مجھے تك كرقى رأتي بين إعقبله نے نفی من سر ہلایا۔ "حلو ٹھیک ہے پھر اپی چھوٹی بہن نسرین

كوبلالو " تواز في مشوره ويا\_ " تحیک ہے کی کے ہاتھ پیغام مجھوادوں کی -"عقليه في الثات عمر ملايا -

"اجمااب ميس چرنا مول اورنبيس توجو مدرى عمه موكات نواز نے كما اور كمرے سے بابرنكل آياس نے ایک طرف کمون پرافکا اینا رومال اتارا اوراسے کندھے يذال

عقلم نے جاریائی سے برتن اماے ادرانیس ومونے کے بعدالماری میں رکھ دیا گھر میں جمار و دیے ك بعدوه كمحدير ك لئے جاريائى برليك كئ-

دونوں این زندگی میں بہت خوش منے کیکن پھرادلاد کی کی في البيس آسته استدائي طرف متوجه كياعقله بريثان ي ریے گئی گاؤں کی لیڈی ڈاکٹر کودکھایا لیکن ابھی اسکی مود بری نبین مولی سی گزرتاونت جب تین کامندسه بھی یار رسی توعقیلہ کی اولاد کی خواہش نے اسے مزید پریشانیوں میں مبتلا کردیا۔ وہ سمجھ کی کہ اولاد النا کے مقدر میں نہیں ہواز نے اسے اس بات کا احساس بھی تبیں ہونے دیا تھاوہ ان سوچوں کے تھرے سے باہر آئی تو دو پېر کاوقت جو چکا تھاسورج آگ برسار ہاتھا۔

وہ اٹھ کر میٹنی اس نے اپنے بال سیٹ کر کے بیجیے كى طرف باند صاور محرباته ردم كى طرف برهى باتهروم سے فارغ ہونے کے بعددہ چو لئے کے قریب بیٹی وہ می یے تیل کا چولہا تھا عقلہ نے تیل چیک کرنے کے "بعد ما چس كى تيلي جلانكي اور چوليج ميس ۋالى تۇ يكدم يېچىچ مِنْ الرعقيله بروتت إبنا چيره سيحيد ندكرتي تو آ گ كا وه براا ساشعله السان كي طرف ليكا تعاراس في عقيله كاجرونكل لیناتھا عقیلہ نے اسپنے دھر کتے ول برہاتھ رکھا ہواتھا اور حرت سے جو لیے کی طرف دیکھر ہی تھی۔

چوبدري حشمت على عورتول كارسيا تعاروه چوبدري رحمت كالكوتابيثا تعاجو بدري رحمت بهي جواني ميس عورتو لكا خوب رسیا تھا۔ کوئی بھی عورت اس کی نظروں میں آتی تو چررات کودہ چوبدری رحت کے بستر کا حصہ ضرور بنتی۔ بر حایے میں بھی وہ اپنی ان حرکت سے بازنہ آتا آگراس يرفالج حمله ندكرتا ..... فالح كى حالت مين بهي اس كاغروركم مبين ہواتھا۔

ል.....ል

داناؤں کا قول ہے کہ زمیندار وڈریے لوگ مرتے مرجائیں کے لیکن اپنی اکرانا ادر غرور مہیں چھوڑتے .... چوہدری رحمت اواسین نام مےمعنوں بربھی بورائیس از تاتھا۔ وہ بورے کا دُل کے لئے رحمت کی بجائے زحمت بنا ہوا تھا اور دیسے بھی پوری زعمی کا تجربہ بر رست كرنے والى ذات صرف الله تعالى كى ہے،

Dar Digest 171 November 2014

وی ذات ہے جوا ہے بندے کا ہر طریقے اور ہر طریات نے جو بدری شہدی شہدی تا بید میں ہر ہلایا۔ خیال کرتی ہے۔

ایک شاوی کی تقریب تھی جس میں چوہدی
حشت کیا ہوا تھا وہ ایک ہوئی کری پر بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ
والی کری پراس کا منٹی مہر علی بیٹھا ہوا تھا ، جواس کا خاص
آ دی تھا سا سے لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر ٹاج دی تھیں
تموری دیر بعدا یک فوب صورت لڑکی ہاتھ میں ٹرے لئے
چوہدی حشمت کے قریب آئی بڑے پرشر بت کے گئائی
دیکھ ہوئے تھے۔ وہ لڑکی جیسے ہی ٹرے کوچوہدی
حشمت کے آگے کرنے کے لئے جھی تواس ٹرکی کا وہ پٹہ
سری کریان سے سرک کرنے چھول گیا۔ چوہدی حشمت کی
آئی اور بے افتیار چوہدی حشمت کے منہ
آئی میں چک آئی اور بے افتیار چوہدی حشمت کے منہ
سے لگا۔ "ارے ہارڈ الا۔"

وہ لڑکی چوہرری حشت کی ہوں کوساف سمجھ کی اس نے غصے سے چوہر کی حشمت کو کھورا اور النے پیروں والی نے جوہاتھ واپس چکی کی میر علی نے شربت پکڑنے کے لئے جوہاتھ اٹھایا تھا وہ خالی کا خالی رہ گیا۔

" بید کیا چوہدری صاحب ..... آپ نے میرا شربت کا گلاس والی فیج دیا میرطی دکھی لیجے میں بولا۔
"اوقلر کیوں کرتا ہے مہر تو میرا شربت کا گلاس کے لیے انتا کہ کرچو ہدری حشمت نے اپنا شربت کا گلاس مہر علی کی طرف بردھاویا اُور مہر علی نے جلدی سے گلاس مہر علی کی طرف بردھاویا اُور مہر علی ہے جلدی سے گلاس مہر علی کی طرف بردھاویا اُور مہر علی ہے جلدی سے گلاس مہر علی کی طرف بردھاویا اُور مہر علی ہے جلدی سے گلاس کی اور منہ سے لگالیا۔

"مہر ..... چوہدری حشمت نے مونچھوں کوتا دُ ویتے ہوئے مہرکوآ واز دی۔

"جی چو بدری ..... "مهرمود باند کیج ش بولا " می درخت کا کھل ہے؟" چو بدری حشمت
حما۔

سے پہلی "یے شہر کمہارے کی بٹی ہے چوہدری صاحب .....فرزان۔"مہرنے بتایا۔

"بردی سوئی ہے، "چوہدری حشمت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "ہے تو واقعی بردی سوئی چوہدری صاحب۔" مہر

مراگاؤی کی سے زیادہ خوب صورت لڑکی سے بھی بین میں تک جورا گاؤی کی سے زیادہ خوب صورت لڑکی ہیں تک جی سے بھی میں تک جورا گائی ہی ہی تا گائی ہی ہی تا ہے جو اس نے بھی مرحداس آ واز کو سیا تو اس وقت اس کی عمر سات آ تھ سال تھی ۔ فرزاندادرہ چھٹی کے بعد کھر جاری تھی۔ "حمیرا سال تھی ۔ فرزاندادرہ چھٹی کے بعد کھر جاری تھی۔ "حمیرا نے اس سے بوجھا۔ پر لئے کے آم موں کی طرف اشارہ کیا ۔ "تو گھائے گی آم -"حمیرا نے اس سے بوجھا۔ پر چڑھے کی اور جھے آم تو ڈکرلادے گی۔" فرزاند نے پر چھے اس کے دوفت پر چڑھے کی اور جھے آم تو ڈکرلادے گی۔" فرزاند نے سے بھی درفت پر چڑھے کی اور جھے آم تو ڈکرلادے گی۔" فرزاند نے سے بھی میں کہا۔ طرف بھی میں کہا۔

" چل تھیک ہے۔ درخت پرج ھ جا ادر مرے

ایک آم تو ڈلا۔ "فرزانہ نے بظاہرات اجازت دی۔

میرا نے کندھے پرافکا ابنااسکول بیک
اتار کر فرزانہ کو پکڑا یا اور درخت کی طرف برقی اس نے
ادر سے نیجے درخت کی طرف دیکھا چھوٹی بری شہنیوں
ادر سے نیجے درخت کی طرف دیکھا چھوٹی بری شہنیوں
سے دہ آسانی سے درخت پرج ھے تی تھی۔ اس نے ایک
نگاہ درخت سے تھوڈی دورکھڑی فرزانہ پرڈالی اور پھراس
نے درخت پرچ منا شروع کردیا۔ جلدی دواس شنی کے
قریب بینے کی جس پروافر مقدار میں آم کے ہوئے تھے۔
وہاس سے کی جس پروافر مقدار میں آم کے ہوئے تھے۔

وه آ داردي على المروه آ دارير على الول الله دياتي الوس نے توسیدها زمین بر مرنا تھا ..... "حميرانے نے جرائل ہے کہا۔

"وبم موكا تيراء "فرزاندن كهار " ہوسکتا ہے۔ "میرانے کندھاجکائے۔ اس کے بعد دوبارہ سے آ دازاے گاؤں میں لگنے والے ملے میں سنائی دی تھی۔اس کے ماں باب اے

ملاد کھانے کے لئے لائے تھے۔

وه تنون ایک طرف بیشے حرما مرم جلبیال كمار بي تق "ابايس بحرى بيره و يكين جاراى مول" حميرانے اين الاسے اجازت جاتى يا محك ب يتر ..... برزياده دورند جانات ابانے مطراتے ہوئے اسے اجازت دی ،اور پھراجازت ملتے ہی وہ تیزی ہے اتھی اور ہوا میں اچھلتے بحری بیزے کود کھ کرخوش ہونے لکی اجا ک حميراك نظراك روت موع يج يريزي ده جهسات سال كابجه جوابال أنال كهتا مواروم تقاء مليم مل موكساس كى طرف متوجبين سفاحا مك أيك أوى أسك بوهااورا س بح كوا فعاليا\_

ارے ....مرابرارور باب، وه آول بارے يج كة نسوصاف كرت بوع بولاي" ناميرا بيايا رو-" حميرااس آدي كي طرف جرت سدد يكيف كلي اس آ دی کی بڑی بڑی موجیس تھیں اور چیرے برزخوں کے نشانات سنظ بيكن حميران جواجم بات نوث كأتمى ووريقي كماس آدى نے جبسے يح كوا شمايا تماءال يح نے جب كرنے كى بجائے مزيدرونا شروع كرديا تھا۔ أكروه محص اس يح كاباب موتالوده بجداى دفت حيب موجاتا ليكن بيح في تومزيدرونا شروع كرديا تفا-

اجمع توب آدی چورلگاہے" حمیرا خود سے

न्ये न्तर्ही -التمهارااندازه بالكل محك بي " ايك جاني بیجانی مردانیآ واز حمیرا کے کانوں میں پڑی-"بالكل ...." ب افتيار حميرا ك منه س لكلا مريكدم جرت نے اس يكيرا ذالا\_"كك.....

لوفرزانه درخت کے نیج آگئے۔" می آم لوز کر میکی مور انہیں سنبال "جیرانے نیے کوئی فرزانہ کی طرف ويكيت موع كهالوفرزاندف اثبات مسر بلاديا-

ای وقت حمیرا کے کانوں میں ثماخ کے ٹوٹنے کی آواز يوى جس بردو بيطى بولى تمي جيراك منهاك زوروار جی نکل اس نے اوری شاخ کوتھامنا ما اورد مو بھی تھی۔ شاخ ٹوٹ چی تی اوروہ جیٹن مولی تیزی سے زين كالمرف جلي آكي-

"چيخ كيول ري مو سيكى شاخ كوهام لو" اجانک ایک مردان آوازاس کے کانوں میں بڑی اس آواز فے اسے ہوش ولایا اوراس نے جلدی سے آیک شاخ کو تقام لیا اس کے بازودن کوایک زوردار جفالگا تکلیف كے باعث اس كے مندسے ايك زوردار في فكل اورائل نے شاخ کوچھوڑ ویااب وہ زمین کے کافی قریب تھی۔اس لنے زمین برگرنے کی وجہ سےاے کوئی چوٹ ندآ کی لیکن بازووں کو جھنکا لگنے کی وجہ سے اسکے باز دہری طرح دکھ رئے تھے۔

دوردنے کی فرزانداب اس کے قریب آ چکی تھی وہ ڈرکی وجہ سے در خئت سے دور ہوگئ تھی۔ اللہ کاشکر ہے كري كلي كولى جوث يس آكى "فرزاندن كها-

''شاخ توت کی تعی اس لئے گر کی تعی ..... "حمیرا -しくとれこりと

"ليكن واتى اونجائى سے كرى مر تجمع جوٹ بالكل محميس آئي ....جرت ہے۔"فرداندانق جران ک-"كى نے جھے آ داز دى تھى كە چىخ كول ربى مو .... کی شاخ کوتھام لو' کو میں نے جلدی سے شاخ تمام لى اور حميراني بتايا.

"كى نے ....؟" فرزانہ جران ہوئى۔" يكس نے بہال او میرے علادہ کوئی تبیں ہے۔ حميرانے ارد كردنكايي دوڑاكي وہاں دائعي ان ودول كعلاده كوكنبيس تما ..... "مين الويم مجهرس نے

Dar Digest 173 November 2014

کک کون ہوئی کی دہ ہمکا کی ساتھ ہی این نے اس طرف دیکھا جہاں وہ آ دمی بچے کواٹھائے کھڑا تھالیکن اب دہ وہال نہیں تھاحمیرا کا ماتھا ٹھنکا .....

"ارے دہ بچہ چورکہاں چلا کیا۔" حمیرا پریشانی بوائی۔

"اپ دائیس طرف دیجو دس" اس نیبی مردانه

آ داز نے اس سے کہا جمیرانے دائیں طرف دیکھاتوا ہے

دہ آ دی نظر آ گیا۔ "جاد اس کے جیجے .....سوج کیارہی

موجلدی کرد ۔" نیبی آ داز نے اس مرتبہ کم دیا جمیرا تیزی

سے اس آ دی کے جیجے جل پردی حمیرانے دیکھادہ بجاب اس مرتبہ کی اس میں جا گیا تعداد حمول کی طرف بے اس خیم کے قریب آجی ہی جا گیا تحد مول سے اس خیم کے قریب آجی ۔" اور کی جو جی جی ۔"

خیم کے اندر سے مردان آ دائر آئی۔" لو کی جو جی جیں۔"

خیم کے اندر سے مردان آ دائر آئی۔" لو کی جو جی جیں۔"

ووچلو ..... ایک مین لے آتاموں ۔ ' فیم کے اندر سے مردان آواد آئی۔

''مِن وَ الْمِنْ بُونِ الْمِاسِ وَلِمُوادُ اور بِدُو بَحِيالَ کُوالَ بَحِدَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ ا

" محیک ہے میں الیاس کوبلا کرلاتا ہوں تم ال بچوں کو کہیں چھپاؤ ..... تمہاری ہات درست ہے پولیس چھاپہ ممی مارسکتی ہے۔اندر سے اس فض نے کہا جس نے سے میلے سے دہ بچاغوا کیا تھا۔

مین اکیل کہان چمپاؤں ۔۔۔۔ یہاں تو عَکمہ بھی نہیں ہے ،مورت کی آ واز آ کی ۔

ووقوں اب آ ہستہ وازیس با تا ہوں کہ آئیں کہاں چمپانا ہے ۔....مرد نے کہا اور کر ضبے میں خاموثی جمائی شاید وہ دولوں اب آ ہستہ واز میں با تیں کررہے تھے۔

میرانے پریٹان نگاہوں ہے اردگرودیما پھرا س کی نظر کیچڑ پر پڑی اس نے آگے بڑھ کرایک ہاتھ کیچڑ میں ڈالا اوراس ضیے پر کراس کا نشان لگا کر میلے کی طرف بڑھی اس کی نظرایک طرف کھڑے ود کانسیبلوں پر پڑی وہ تیزی ہے ان کی طرف بھا گی۔ ''جوالدارچا چا ۔۔۔۔۔۔والدار چاچا ۔۔۔۔۔'' جمیرا ان کانسیبلوں کے قریب جا کر اولی وہ دنوں کانشیبل جمیرا کی طرف متوجہ ہوئے۔۔۔۔۔۔

"جی گریا پتر .... ان میل سے آیک سیانی عرکا کاسلیکل بوال۔

"وه دولوں کالدار چاچا ....." میرانے ابھی اتنای کہا تا ای اتنای کہا تا کہ ایک اورکی دولوں کے پاس آگررکی دولوں کالسلیلو المینس ہو گئے۔ جیب میں سے آیک عمررسیدہ اسپلوائر ا..... دچو کئے ہوجاؤ ..... میلی سے بچ انحوا ہورہ بی ایک گردہ ہے جوبزی تیزی سے بچوں کوافوا کر رہا ہے۔ سائٹ رپورٹیس تھانے میں درج کرائیس جا چین ای انسپلو نے دولوں کالشیلوں کو کھم میں میں جا چین ایس ایس کا انسپلو نے دولوں کالشیلوں کو کھم میں درکا ا

"ساتھ نہیں ہولیس چاچو.....انہوں نے نویجے اغوا کر لئے ہیں اوروس کرنے ہیں۔ یعنی ایک بچہ انہوں نے اوراغوا کرناہے۔" حمیرا نے بتایا توانسپکڑتیزی سے حمیرا کی طرف بردھا۔

اد کن لوگوں نے اغوا کئے ہیں وہ بچے جیں۔" از ارجہا

" ادہمیں وہ خیمہ دیکھاؤگی بٹی۔" السپکڑ بدستور

وجمع لبح من بولا\_

Dar Digest 174 November 2014

لو میرا بریتان نگاہول سے ارورو دیے بی کاسیبلو ورفعی بال میں ای لئے آواس طرف آنی تقى ' 'حميرانے معموميت سے كہار

كوهيرا يرغمسآ رباتعار

پولیس چاچو ..... آپ نے ایک بات غورتیں کی ي حميران سواليه نكابول سے أسكر كي طرف و يكھا۔ "وه كيا بني؟ "السكرن يوجهاس جكددوجار بإئيال اورااك برارك ب-"ميراكمة موئ ركى المكرميراكال ڈرامائی اغداز برجران بھی ہوااور سکرایا بھی۔

" بِالكُلِّ بِيني ..... "انس كِمْرِ فِي مُسكرات بوئ كها-ووليس جاچوجار مائيال انسان كے ليفنے ياسونے كے لئے ہوتی ہيں جيك ركك كيڑے دضائيوں اور بستروں کے لئے ہوتے ہیں لیکن اسپٹر جا چوٹریک کا سارا سالان توان جار پائيول پر برا ب توسو يخ والي بات بي ب كداك فرنک میں کیاہے۔ 'میرانے ایک گیران کن اور ذہانت بھرا نقط اٹھایا اسکٹر حمیرا کی بات کا مطلب فوری سجھ گیا۔

"وری کد بنی " اسکارسکراتے ہوئے ٹرنگ کی طرف بردها شرعک برتال تھا۔ نیے میں موجود اس آدی اور ورت كارنگ بهيكا برچكاتها استالي حالى جانى كال ؟ "أسكر في اس وي على المالية موت بوجهار اوہ مائی باب اس میں صرف ہمارے کیرے میں "وہ آوی بھانتے ہوئے بولاتو ایک زوردارتھیر

"ميس ينتم سے بوچھا كداس ميس كياہے؟" السكار ال آدى كوكار سے پكرتے ہوئے جھكے ويے ہوئے کہا۔

انسكرنے اس كے كال يروے مارا۔

. "وه ميرے پاس ب مائي باب .... عن آپ كودي مول " خيم مل موجود ورس كمبرات موع بولى شایدوہ اس آ دی کی بوی تھی۔اس نے اسیے گریبان سے جابی نکال کرانسکٹر کی طرف برد مادی، انسکٹر نے تالے من عاني هما كرتالا كحولا اور يعرفرنك كا وْهَكُنا اوركيا ..... ٹر کے کے اندرایک دل دہلادیے والا منظر السیکٹر کا منتظرتها ٹرکک کے اندر کی نیچے اوپر نیچے پڑے ہوئے تھے اس آدی نے بچول کوڑنگ میں ایک دوسرے کے اور رکھا ہوا تھا۔ بیمنظر دیکھ کرانسکٹر چکرا گیا اور کانشیلوں سے

" چلو پر ..... "انسپئر اشتے ہوئے بولا ساتھ ہی اس نے حمیرا کوہمی اٹھالیا اسپکر کی جیب میں بھی دوکانٹیلو بیٹے ہوئے تھے۔ وہ بھی جب سے نیچ اترا کے تھےوہ پولیس پارٹی حیرا کی رہنمائی میں چلے گی ملے میں موجودلوگ اب اس طرف متوجہ ہونے شروع ہو مجے تھے قیموں کے جمرمث میں پہنینے کے بعدمیرا متلاشی نگاموں سے اپنا مطلوبہ خیمہ ڈھوٹر سے گی اور پمروه جهل" وه ربالوليس جا چو-

وہ پولیس یارتی اس ضمے کی طرف برطی ضمے کے قریب بہنچنے پروس آوی ضمے سے باہر لکلا جس نے بچاغوا کیا تنا پولیس بارٹی کود کھے کراس کا رنگ اڑ گیا۔'' جج ..... جي مائي باب- وه آوي مكلات موت بولا-

"اغوا کے کئے بے کہال ہیں ...." انسکٹرنے سخت لهج من بوجهاً۔

ووس کک ....اکون سے بیج ....م الی باب "وه آدى ايك مربته بحر بكلايا-

"وبى بيج جوتم نے ميلے سے اغوا کے ہیں۔"اس مرتبيميرابولي

"مِن نِهُ لُوكُولُ عَيْمِ الْحُوالْبِين سَكِمُ مِلْ باپ .....م .... على تومار ابنده مول " أن آوي ف ہاتھے جوڑتے ہوئے کہا تو انسکٹرنے اے کربیان سے پکڑا اور دھیلتے ہوئے خیم مں لے کیا نیے میں ایک عورت زين پريغى بولى فى جو پوليس كود كيدكر يكدم الله كركمرى مولی اس فیے من ایک براٹر تک اور دوجار بائیاں بڑیں مولی تھیں اس کے علاوہ کھے نہیں تھا ایک جاریائی بربسرے كير اور رسائيال بردي مولي تھيں۔

الير .... بيرويكميس مائى باب أكر .... أكريهال کوئی بجہ موتا تو نظرا تا۔' اس آدمی نے رونی صورت يناتے ہوئے کہا۔

مِينَ آب نے تو كہاتماكديهال نوسيح بين ..... لین یہاں توایک بھی نظرنیں آرہا۔انسکٹر حمیرانے یوچھا

Dar Digest 175 November 2014

"اچما مل جو يو چهرې مول وه يتا\_" فرزاند نے بات کا موضوع بدلنا جا ہا۔ میں ہو چھر بی تھی کہ کتھے کیے معلوم ہوا کہ چوہدری حشمت کا بندہ مجمعے افغاکر لے جار باتعا- "فرزانه في حمير الواصل موضوع يا وولايا\_ "بس تهارے متعلق مجھے خواب آیا تھا کیتم تکلیف میں ہونیندے اٹھنے کے بعد میں کافی ممبراتی تھی ، من تهمیں و مکھنے کے لئے آئی تومی نے دیکھا تہمیں كونى كتده يرلاد ، في جار الهدائم جميران جموث موث كى كمانى سنائى۔ "اجما ..... " فرزاند نے جرائی سے لفظ اجما کوعیا کیا اور پرمسکراتے ہوئے بولی 6 چلو تہارا خواب مركام آكيا-" " بإن بالكل .... " حميرا في اثنات من مر بلاياده دولوں اسے اسے گرے بغل میں دہا کر کھیتوں میں بی پُدُندُی رِطِحُ لَیں جمیرانے کمر پنجی کمزار کھنے کے بعد حميرا باغرى رونى ميں لگ كئ كمانا يكانے كے بعدائل نے ماب باب کوکھانا دیا اور خود کھانے کے بعداسے كرے بي أ كى اس نے ائى كورى كا وروازہ كھولا و خشکوار براؤں نے اس کا استقبال کیا۔ گادی کی فضارات کے وقت خوش کوار ہوجاتی إدر ماحول در إن ..... دو آسان برجيكة خوك صورت جائد کی طرف دیکی روی می این کیاد مکیری مو؟ "ای نعبی مردانية دازنے ال سے يو جھا۔ " عا عد كل طرف و كيوري مول ـ " حميرا في بتايا ـ "يوروزنكا بآج كول وكورى اوا" فيى آ داز نے مسکراتے ہوئے ہو جھا۔ '' مُعندُی ہوا کے کئے کھڑی کولی تو جاند برنظر يراني-"حيراني بتايا-"يية جائد كي عيد وكل "مسكراتي وكي آوازيس كها كمياتو حميرا بمنى باختيار سكراوى-" ما عرود كورمر از ان مى ايك بات آنى

الميكؤس چورى طرف برحار" حرام زاوے اگر به بيج مرجات تواور كمين انسان تيرك سين ممادل كى مجد فر ب كا- أسكر في بالقيارات مرا شروع كرديا ـ وه آدى لركمات كمات زين يرماكراتوانسكز نے اسانی موکروں پرد کالیا۔ " الى باب رم كري -" وواورت المكرك ياوس يرت موس بولى السيكرن اس چيور ااوراس عورت كى المرف ديمية اوئ بولا يا توتوايك عورت بإلى بمي ال كيي كما توال كمناؤ في كام عن ال ب-" مران دونول كوتوالات على بندكرديا كيا اوران بجوں کو ان کے والدین کے حوالے کردیا گیا اور حمرا كوانعام واكرام يوازاكيا **☆.....**☆ وقت برنگا کرکزرتا را۔ حمیرا عرکے بالنامہ یں ر موكية كے يومتى رى -اس كى سيلى فرزان مى اس كا ساته د عدى كى ايك دور تيرابولى -ومفرزانه ميرى بات من جوبدرى عشمت كابنده اليال جا-" السے کیا ہوا؟" "جوبدرى حشت على في اس تمانيدار كا تادله كراتودياته، كرالياس آج بحي آزاد كون را ب-المميرا يه مجولول كي دنيا ك يهال مح كود إماجاتا بي-"فرزانك وكلى ليج يس كها-"فرزانه ع دب تو مكاي رمث نبس مكاراته كري ورباء عرضي .... جيداً فركاري كاي ہوتی ہے۔ سحیرانے کیا۔ الهن ونيا على تواميانيس موتا-" فرزاند في في عربلايا-مغرزانه موتا بإميا بالكل موتاب اوراى ونيا مى موتا ي كل موريدى اس ونيا كا حصه بي حسون ال

دنیا پر بدی راج کرے کی ناب اس ون اس دنیا کا نام وفتان ختم ہوجائے گا کے تک بدونیا نکی کی وجہ سے ۔۔۔۔ ہے۔''

Dar Digest 176 November 2014

و النصل بي وكاتو بيت را بوكا .... م جلدي كرد-" تيسي آوازنے كہا۔ " يمي كەسارى انسانىت اجاكے كا راستە چھوڑ كر ተ..... ተ اندمیرے کی تاریک ملیوں میں بھٹک رہی ہے۔ حالانکہ اں کرے میں گھی اندھرا تھا۔" تم نے دو ائد ميرا بميشه برائي كوجنم ويتا باوردوشي مسروشي بميل دوائی اے بادی نال۔" کمرے میں ایک مرداندسر کوشی ائی اصل منزل کاراسته دکھاری ہے۔" حمیرااداس کیج سنائی وی۔ مس بولی۔ الى ..... يا تودى تقى " اس بارايك زنانه " براک کی سوچ تمهاری جیسی نہیں ہوسکتی۔" نیبی سر کوشی ہوئی۔ آ وازنے کہا۔ "بلا تو دي هي ..... كيا مطلب ؟" مردان مركوشي كاش! اوتى-"حميرانے حرت محرے ليج میں اس مرتبہ حیرت شامل تھی۔ می کہا۔ "خواب و کھنے چاہئے.... لیکن ان ک "میرامطلب ہے کہ اب اے دیکمنا تو پڑے گا تعبیر ہیں۔ "غیبی آ وازنے بظاہر خمیرا کو تھایا۔ ناں کہ وہ بے ہوش ہوئی بھی ہے کہ بیل یہ ' زنانہ سر کوشی در مجمعی مجوی خواب بھی بچ ہوجاتے ایں۔" حمیرا نے دھے بتائی۔ زبروی حراتے ہوئے بول۔ ہم دونوں ائی در سے ایک بی حاریانی بر لیٹے در بمی ..... برخواب نبین " خیر ای ہوئے بی اگروہ ہوش میں ہوتی تو بہمیں معلوم ہوہی موضوع کو پھر مجھی چھیڑ تا ابھی تمہارے یاس وقت بہت کم جاناتھا۔"مرداندمر کوشی ہوگی۔ ب تيبي آوازن كها " پھر بھی و کھنا تورے کا نال ....؟ "زنانہ مر كوشى موتى " كون .... كيا ميس مرفي والى مون؟" حميرا یکدم تھبراتے ہوئے بوگ توحمیرا کواینے کانوں میں ایک ر چلو پر فیک ہے جاریائی سے نیج زوردار قبقے کی آ واز سال دی ۔ توجمیرا کوایے، کان کے اتر كرلانتين جلا".....مردانه بركوشي موتي بـ " محکے ہے۔" زناندمر کوشی میں بےزاری شامل ردے کھٹے ہوے محسول ہو اے "آ ہے۔ پروے محارو کے کیا ج<sup>ہ ع</sup>میرا دونوں کانوں میں انگلیاں "رے ہونے کودل تونہیں کرتا ..... خیر ہوتا "ميرے كہنے كا مطلب بيريس تھا.... تہمارے توراے گا۔ مرداندسر کوئی میں اسی شامل تھی۔ پھر کمرے ياس وقت اس لئے كم بكرة ج كرات تهميں ووام كام من جاريا لك المن كي واز كر طني أواز اور بحراس مرنے ہیں۔ بغیری آوازنے اسے بتایا۔ الوك نے كرے من روى النين روش كى كرے ميں اس واہم کام "حميرا حمران موكى " كون ت لڑی کے طاوہ ایک اورائی جاریائی برا محمیں بند کے موے لیل تھی۔ جبکہ دوسری جاریانی برایک مردلیا "وو يس مميس بنا تابول في الحال تم جلدي سے مواتھا۔اس لڑک نے جاریائی پرلیٹی موئی لڑکی کو ہلایا جلایا ممرس بابرنكلواس والدكومي ساتهالو ..... تهمين زياده لیکن جاریائی پرلیش لزکی نے سی سم کی بھی حرکت نہیں کی لوگول کی مفرورت روے کی ..... عنین آواز نے کہا۔ توده واقعی بروش ہو چی تھی ،ده مرد بھی جاریائی سے نیج "زیاده لوگول کی ؟" حمیرا ایک مربته پمرجران الر ااور دوسرى جاريانى كيقريب آيا-مولى-"تم يهيليال كول مجوار يمور" "ب ہوٹل توہوگی ہے ہے۔" اس آدی نے

المينان كريے كے بعد كما لار محراؤكى كى طرف و مص حیرت کے باعث کڑھے میں بڑی بے ہوش لڑ گی کی

طرف و مکھتے ہوئے کہا۔

"میں بناتی ہوں انسپکر صاحب۔" ججوم کا سینہ چرتے ہوئے حمیرا آھے آتے ہوئے بولی۔" انسکٹر صاحب بيآ دى نواز ع كره عين يرسى بدارى نوازى بوی عقلہ ہے اور بدائر کی تواز کی سالی اورعقلہ کی بہن نرین ہے۔"حمیرانے حمرت انگیز انکشاف کیا۔ " ہے کیا چکر ہے ؟" کی الجھن آمیز

آ دازیں ابھریں۔

"نوازی بیوی عقل کی کود بچیلے جارسال سے خالی ہے ایک سال تک توبیانی بوی سے محبت کرتار مالیکن جب اے آئین میں پھول کھانا ہوا نظر ندآ ایا واس نے عقیلہ کی بہن نسرین پرودرے والے شروع کروئے۔ نسرين بهي نواز مع بحبت كرتي تقى ايك دن نسرين في نواز ہے کیا ای طرح اگرہم ملتے رہے توایک ون پکڑیں جا تیں ہے۔

"تو پرتم بى بتاد كياكردى؟ ملى توخود جابتا مول ك جلد مع جلداس محرك ما لكهتم بن جاؤ - بهرتيري اس بانچھ بہن کا میں کیا کردل ، نواز نے بظاہر نسرین سے مشورهانكار

"توتم اسے طلاق دے دو۔" اسرین نے محرولی

ہے۔ "كام مزيد مشكل موجائے كانسرين " نوازنے

"مشكل كسيروكا؟" نسرين في بظاهر بوجها-"وواس طرح كواكريس في تيرى باجي كوطلاق دے دی تو تیرے کروالے جھے سے ناطرتوڑویں مے۔ معربم دونوں كا بياه كيے ہوگا؟" نواز نے سواليدنگاه سے نسرين كى طرف ويكها ـ

"تو پر کیا کریں؟" نسرین نے پریشان نگاہوں ے نواز کی طرف ویکھا۔"ایک مشورہ ہے ..... اگرتم ساتھ ددتو۔' نواز نے نسرین کی آ تھوں میں جھا کتے

موية مراكركها-"برى ظالم عقو-" ختے ہوئے کہاتو دہ آ دی بھی ایک زوروار فہقد لگا کرہنس پڑا۔ مھراس نے دیوار کے پاس پڑی کدال اٹھائی اور كرے سے ابركل آيا ال كھركا سارافرش مى كا تقاس آدى نے زمین کھود ناشروع كردى كافى ديروه زمين كھود تاريا اوی اس کے باس کھڑی اے زمین کھودتا ہوا دیکھرای تھی

رات كاوقت تماليكن جاند سيساراعلاقه روش مور باتحا-زمین کھوونے کی آوازے ماحول میں عجیب ی

سنسي سيلي مولي هي ده آدي ابركا وريمر مات يرآئ ں پینے کوصاف کرنے لگا۔اب دہ اتنا بڑا گڑھا کھود جکا تھا كه جس ميں ايك آ دى باآ سانى دفنا يا جاسكنا تھا وہ دونوں اب اندرآئے۔" باور یی فانے سے ایک چھری لے كرة دُر "اس أوى في لوكى سے كما اورلاكى اثبات ميں سربلاتے ہوئے بادر ی خانے کی طرف براھ گئے۔آدی نے عار یائی پر بے ہوش پڑی او کی کوا شایا اور کندھے براا د كر كمرے سے با برنكل كراس بے ہوش الركى كواس كھودے مے کو ھے میں ڈال دیا الوکی باور چی خانے سے چھری لے آئی تھی آ دی نے وہ چھری پکڑی ادر گڑھے میں بے ہوش ہو ی او کی کی مردن چھیرنے کا ادادہ کری رہاتھا کہ بردنی دردازے برزدرداراندازش دستک مولی ده دولون فَبرامجے۔ ''کک ....کاک ....کون موسکاے؟''

آ دى نے گھراتے ہوئے لاكى كى طرف ديكھا۔ أى وقت تين حار كالشيبل د بوار يعا ندكرا عدرواخل ہوئے۔" خبردارتم دونوں میں سے اگر کی نے کسی بھی قتم کی حرکت کی تو محلیوں سے بھون دیں گے۔'' ہیڈ كالشيبل في بالدواز بلندكها-

"اس آ دی ادرازی نے اینے اینے ہاتھ بلند كركة ايك كانشيل نے آمے براه كربيروني دردازه كھول دیا ،ایک اسپئر اورگاؤں کے چند معزز آ دمی اندرواعل موئے جن میں حمیر ااور اس کے ابدیھی شامل تھے۔ انسکٹر اورگاؤں کے لوگ اندرکا ماحول و کمچھ

Dar Digest 178 November 2014

بناؤں کی ملے میں انکی کھاور بحرموں کو بکڑتا ہے آپسلوگ اب مير اله يك-"

"رات کے اندھرے میں ایک محور ابری تیزی سے بھاگ رہاتھا گھوڑے پر دوافرادسوار تھے،ایک لڑکا اوراكيلاكي -" ديكھووليد تمهارے كہنے ير ميں اسے امال اہا کوچھوڑتو آئی ہوں۔ پرتم نے دہنے کے لئے کوئی ٹھکانہ بھی ڈھونڈاہے کہ بیں۔'' کھوڑے پر بیٹھی اڑک نے لڑکے ہے ہوجھا۔

وقتی طور پرتومیرے دوست کا ایک مکان ہے فرزاند " ہم وہاں رہیں کے اور جب معاملہ کھنڈار جائے گاتو دوباره گاؤل کارخ کریں ہے۔ "ولیدنے کہا۔

"وليد من توجائتي تهي كهتمهارا ورميرا بياه ابا اور ال ای رضار مندی سے موتا برقددت کوشاید یک منظورتها السين في المحلي بهي انتظار كرليما تعاير بين اس كينے چوبردى حشت كى وجد سے تمہارے ساتھ بھا كى ہوں ''فرزانہ کے کہج میں غصرتھا۔

ولیدنے یکدم محواے کی نگامی تھینی اور محورا ہنبناتا ہوا رک محیا " بینة کیا کہدری ہوتم ؟" ولید نے جرائی سے کہا۔

"مل عے کہدرای مول ولید ..... اس نے مجھے ابھوانے کی بھی کوشش کی تھی۔" فرزانہ کی اس بات پرولید کی حیرت میں مزیدا ضافہ ہو کیا۔

"تم نے جمعے بتایا کیوں نہیں ۔" اس مرتبہ ولید کے کہے میں غمیر شامل تھا۔

و كيابتاتي ....؟ تمهاراوماغ توبروقت بي كرم ر بتا ہے۔ وہ بہت اوپروالے لوگ میں ہمارا ان کا کوئی مقابله نبيل بنآرا فرزاندن كهار

محرولیدنے محوث کوارد لگائی اور کھوڑے نے ووبارہ بھا گنا شروع كرديا وليدنے محوث كوليلهات تميتوں ميں اتارد يا تھا كھيتوں كے اختام پراينوں كا بنا ایک پکامکان تماسکان کے دروازے کے باہردد ہے کئے آوی ہاتھوں میں لافعیاں پکڑے چوک کرے ہوئے

نسرین نے ہوچھا .... جہیں تو مجھنیں کرنایڑے

كا كرون كاسب مجمد مين مستمهين بس راضي اراضي میری بات مانتارز ہے گا۔ "خواز نے کہا۔

" کچے بتار بھی توسی ۔" نسرین اکیائے ہوئے ليح عن بولي-

'' تمہاری بہن کورائے ہے بٹادیے ہیں۔''نواز نے بدستورنسرین کی آ تھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا۔ " كما مطلب؟" نسرين الجهن آميز ليج مي<u>ن</u>

" تہاری بہن گول کردیت میں۔" نواز نے سفاك ليح من بولا\_

وولیکن تم کرومے کیا۔"نسرین نے پوچھا۔ د میں عقبلہ کوالیں موت مارون گا کہ وہ موت قدرتی یا حادثاتی لگے۔" نوازنے کہا۔

" پر اسکٹر صاحب نوازنے ایک ون مٹی کے یل کے چو اسے کی بنیاں نکال لیں تاکہ جب عقیلہ کھانا بكانے كے لئے چواہا جلائے توعقيلہ جل جائے ليكن تماندارصاحب جے اللہ رکھے اسے کون عظمے عقلہ فی منی کین آج اس فے اور نسرین نے بیمنعوب بنایا کے عقیلہ كولل كرنے كے بعد كھر ميں تى دفناديں مے اور لوكوں اورائے مسرال والوں کو بہریں مے کہ عقیلہ کھر سے مِمَاكُ مِنْ بِ اور جب معالمه خُدندًا رِدْ جائے گا توبداین مسرال والول سے نسرین کے بارے میں بات کرے گا يكن تقانيدارماحب جے اللدر كھے اسے كون فيكے\_" يبال تك كمه كرهميرا خاموش موكى-

اورسب حیرت ہے بھی جمیرا اور بھی ان دونوں نسرین نواز کا منه تک رہے تھے نواز اور نسرین کے چرے

"بي ..... پ ..... رهمين ميسب كيے معلوم ہوا۔ انسکٹرنے جرائی سے میراسے ہو جھا۔ والسيكر ماحب بيسب محرض آب كوبعد مي

Dar Digest 179 November 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM-2

"سرکارآپ نے زمت کیوں کی .... ہی جوٹرزانہ کوخود لے آیا ہوں!"دلید کالہجہ یکدم مود بانہ ہوگیا فرزانہ نے جمرت سے دلید کی طرف دیکھا۔

''ول .....ولید۔''حیرت کے باعث فرزانہ کے منہ سے الفاظ نبیس نکل رہے تھے۔

" کی تو میراده دوست ہے فرزانہ جس کے کہنے پر میں تمہیں میاں لایا ہوں۔ انہی کا نام ہے چوہدی حشمت عرف عاشو..... ولیدنے ایک ادراکشاف کیا۔ ""کک.....کیا!" فرزانہ جسے جلائی۔

"اورید کیا دلید اسے اغوالیس نے کب کر دایاتھا اور اغوابھی تو تو بی اسے کرنے کیا تھا۔ "جب اس کی لیکی حمیر اوہان آمٹی اس دفعہ چو ہدری حشمت نے نیا اکٹشاف

"بی جی چو بدری صاحب آپ کے علام بیں۔ "ولیدنے چو بدری حشمت کے سامنے ہاتھ جوڈ کر مسکرا کر کہا۔

' ولیل ، کمینے ، دعا باز میں تیراخون کی جاؤں گی ۔'' حیرت میں ڈوئل فرزانہ نے اچا تک آگے بڑھ کردلید کے چرے پر تھیٹروں کی بوچماڈ کردی دلید نے اس کے باتھ پکڑنے گئے۔

المعروبان تو می فرزانه اگرآج کی دات تونے مجھے خوش کردیا نہ تو میں تیری زندگی بنادوں گا۔ چو بدری حشمت نے اسے اپنی بانہوں کے معیر ہے میں لیتے ہوئے کہا۔
ان چو بدری صاحب آپ کو اللہ کا داسطہ' فرزانه نے روتے کہا دہ اس فرزانه دقت کوکس رنی تھی۔ جب دہ دلید کے ساتھ بھا گی تھی۔ دلید شرافت کا لباس اوڑ سے آیک بھر یا تھا قرزانہ فریادی دلید شرافت کا لباس اوڑ سے آیک بھر یا تھا قرزانہ فریادی دلید شرافت کا لباس اوڑ سے آپ بھر یا تھا قرزانہ فریادی دلید شرافت کا لباس اوڑ سے آپ بھر یا تھا قرزانہ فریادی دلید شرافت کی اللہ دلید تھی اس کی آپھوں میں اللہ سرائی تھی۔

ای وقت کرے کا درواڑہ زوردارا کداز بیل کھلا اورلوگوں کا ایک جوم سا کرے بیل داخل ہوا چوہدری حشمت نے بانہوں کی گرفت بیل چینسی فرزانہ کو یکدم "میں سیاں کیا کررے ہیں؟" فرزانہ نے دھر کتے ول کے ساتھ کہا ساتھ ی وہ کموڑے سے نیچاتر آگی۔

" لگتاہ ماشونے ہماری گرانی کے لئے ان دو ہندوں کو بھیجاہے۔" ولید نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔
"لل .....ل .... لیکن مجھے توان آ دمیوں کی نیت بالکل بھی ٹمیک نہیں گئی۔" فرزانہ نے اپی طرف ہوئ کمری نگاہوں سے و کھتے ہوئے ان آ دمیوں کو بریکان کن نگاہوں سے و کھتے ہوئے کہا۔

"الاے نہیں تم گھبراؤ مت .... بندے عاشو نے ہماری محرانی کے لئے بیسے ہیں۔" ولید نے فی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

ان دونوں آ دمیوں نے اپنی موتیوں کوناد ویا اورولید اورفرزانہ کے لئے دروازہ کھول ویا وہ دونوں اندراخل ہوئے لؤاکہ چھوٹے سے محن کے اختیام پرایک کروتھا اوراس کرے کے باہر بھی دوآ دی بیٹے ہوئے سے آخیاں دونوں کے لئے دروازہ کھولا ہوئے سے انہوں نے بھی ان دونوں کے لئے دروازہ کھولا دہ دونوں ان کرے بی داخل ہوئے ودھک سے دہ محد سامنے ایک خوب صورت پلک پرچوہدری حشمت محد سامنے ایک خوب صورت پلک پرچوہدری حشمت کے سے دیک انگائے بیٹھا ہوا تھا۔

"تت ...... وليد غصے علايا فرزاندكا ول مى دهك دهك كرنے مى دفار بكر چكاتھا-"إن ہم ..... ہم تمبادای انظار كرد ہے تھے "جو بدرى حشت نے سكراتے ہوئے كہا-"من تيراخون في جاؤں گاچو بدرى "وليدآ ب عباہر تكلتے ہوئے اولا۔

سے بہرے ، وہ برت ، وہ برت وراگ رہا ہے۔ چلو یہاں ہے۔ 'فرزاند نے محبراتے ہوئے کہا۔ "رکو فرزانہ ۔۔۔ اس نے کچے اغوا کروانے کی کوشش کی تھی ہاں ۔۔۔۔ کیوں چو ہدری ؟" ولید نے پہلے فرزاندادر کھرچو ہری حشمت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "بالکل ۔۔۔۔ '' چو ہدری حشمت نے مونچھوں

Dar Digest 180 November 2014

" چچ ..... چچ ..... چوبدری صاحب آپ ..... " گاؤل کا آسکیم مکلا کر بولا۔

فرزانداس في مي اوك ديار

"جموف بولائے ہے .....بیمری عزت لوٹے کی کوشش کردہاتھا تھانیدار صاحب دلید کمینہ تواس کے کہنے پر جھے یہاں لایاتھا۔" فرزانہ نے چوہدری حشمت کو بچ میں اُوکتے ہوئے روکر چلاتے ہوئے کہا۔

پرمروں مت بھاتے اوے ہوں۔
"جموث تو توبول رہا ہے کینے....قونے
اور تیرے باپ نے پنڈ والول کی آئموں پرشرافت کی
جوکالی ٹی باعدہ دکی ہے آج شن گاؤں والوں کے سامنے

دواتار کررمول کی "فرزانه چیخ موے بول \_

وہ عجیب سامنظر تماسب جیرت ہے بھی فرزانہ اور بھی چو پدری مشمت کی طرف و کمدرے تھے۔ "البیکٹر صاحب یہ سارا کیا دھرا اس جو بدری

حشمت کا ہے جس نے ولید کے ذریعے فرزانہ کو بہاں بلوایا اوراس کی عزت تارتار کرنے کی کوشش کی منارے گاؤں والوں نے اپنی آئی موں سے سب کورد کولیا ہے آپ چوہدری حشمت اورولید کو گرفار کریں " حمیرانے کہا توانیکئر پریٹان تکاہوں سے چوہدری حشمت کی طرف دیمنے لگا۔

☆.....☆

چوہدی صاحب مجھے معاف کردیں .....
سارے گادل والوں کے سامنے میں مجورہوگیاتھا .....
کری پر بیٹے چوہدری حشمت کے ویردل میں میٹا انسکٹر
ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ چوہدری حشمت حقے کی بال
منہ سے لگائے میٹا ہواتھا۔ ''تھاندار کے بچ تونے
میرے ڈیرے پرآنے کی جرات کیے گی۔'' چوہدری

"چوہدی صاحب جمعے بالکل بھی معلوم نیس تھا کدوہ آپ کا ڈیرہ ہے دہ آق میں بہلی مرتباس ڈیرے پر کیا تھا۔ میرے پاس تو گاؤں کے چندسیانے لوگ اور پرویز کہاری کی بٹی جیرا آئی اور کہا کہ داردات ہونے والی ہے آپ ہمارے ساتھ جلیں اسٹے لوگ تھے جوہدی صاحب کہ جمعے ان کے ساتھ جانا پڑالہ

اورجب می آپ کے ڈیرے پر پہنچاتو آپ کی بانہوں میں فرزانہ کود کم کردنگ رہ کیا اسکٹر نے تفصیلاً ساری بات بتالی۔

"چوہدری جی وہ تولئر کین سے بڑی تیز ہے۔ .آپ کویاد ہوگا۔ شوکت اور الیاش کو می ای نے پکڑوایا تھا ایک طرف بیٹاچوہدری کا چچےمبر بولا۔

سی و کھوں گئے۔ چوہدی جشمت نے حقے کی نال کوئیدسے لگاتے ہوئے کہا۔ ' تھانیدار تو ایسا کریہ سارا کیس ٹوائز یا ڈلید پر ڈال وے دونوں ہمارے کاریمے ہیں بان جائیں گئے۔''

"دوتو نمیک ہے چوہدری صاحب ہے۔.... ہر ..... ہے۔
"تعانبدار بول بی رہاتھا کہ چوہدری حشمت نے اے
عصے سے وکا کا ۔۔۔۔ "او برکیا" تعانبدار تیری بیز بان کچھزیادہ
بی میر سامنے چلنے گئی ہے۔ شایدتو بحول کیاہ کہ یہ
دردی بھی ہاری بی دی ہوئی ہے۔ تھے اورتو یہ کسے بحول
گیا کہذات کا تو تو تائی ہے تال ۔ "چوہدری حشمت نے
انسکٹر کوچھڑ کتے ہوئے کہا۔

"چوہری صاحب میری کیا بجال کرآپ سے
ماتی کرسکوں۔ انہائر نے گھبرائے ہوئے کہا۔
"پر چوہری صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ
ہے کہ دھا گادی اس بات کا گواہ ہے کہ آپ فرزانہ کے
ساتھ ذیردی کررہے سے اور کی طرح۔"
ماتھ فریردی کرتے ہوئے کہار" انہیں میں دیکے اوں
گامرتو مجھ کیا ہوگا کہ تھے کیا کرتا ہے۔"
گامرتو مجھ کیا ہوگا کہ تھے کیا کرتا ہے۔"
تی چوہری صاحب ۔ انہی طرح سجو کیا ہوں
"تی چوہری صاحب ۔ انہی طرح سجو کیا ہوں

Dar Digest 181 November 2014

میر پیچانها SUCIETY ، لا تا میر پیچانها کا در دار وستک نے جیرا کل سب کمل سب کیا سب کیا سب کیا ہے۔ ان لاک سر دال بین کوا ٹھنے پر مجدور کر دیا دو ایٹھ کر میستھے۔

ادراس کے والدین کواشمنے پر مجبور کردیا وہ اٹھ کر ہیئے۔ "اس وقت کون ہوسکتاہے ..... جمیرا کا ابا پریشانی سے بروبرایا وروازہ پھردھر دھر ایا گیا تووہ اٹھ کردروازے کی طرف بوھا۔

" مردانی اور الم بہت بڑا خطرہ ہے ۔ اوی مانوں مردانی مردانی آ وازمیر اکے کانوں میں بڑی آئی در میں اس کا امایہ و فی اس کا اور اس کی المیہ و فی اس کے اور اس کے ساتھ دو کا شیبل اندرواضل ہوئے ۔ " تھا نیدارصا حب فیر بہت تو ہے ۔ " میرا کا اا تھراتے ہوئے بولا۔

" فیر بہت تو ہے ۔ " میرا کا اا تھراتے ہوئے بولا۔

" فیر بہت تی تو نہیں ہے پرویڑے" السکئر نے پرویڑے کند ھے پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا۔

" کک سے پر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

" کک سے بور کے کہا۔

" کو بیر ویز نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

" کو بیر ویز نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

" میرویز نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

پھینگا۔ "اومیرے اللہ ....." پرویز ماتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

"اس تغییش کے سلسلے میں سختے اور تیری جالاک بنی کو تھانے چلنا ہوگا۔"

"اگرتم دونوں با گناہ ہوئے تو چیوڑ دیے جاؤے "السکٹرنے کہا۔

"میری بات فور سے سنو .....کسی طرح سے اس مانیداد کے ہوگسٹر سے پہنول نکال لو اورا سے ختم کردد اور چانا مت ۔ نفیجی آ واز نے سخت کیج خسیس اسے تاکید کی .....تم میں کہنا جا ہے ہوند کہ جس انہیں ختم کروں؟"

حمیرانے اثبات میں مربلایا۔
"مضروری ہے ..... کونکہ بیرتھانیدار تہیں تھانے انہیں بلکہ چو بدری حشمت کے دریے پرلے جانے کے لئے آیا ہے۔ اور انکشاف کیا ..... اور چلانا مت۔"

حميران ابنامنه بندكرلياميري باتيس غور سے سنو

بھی بھی بھی وقت کے ہیر پھیری سجھ نہیں آتی

پورے گاؤں کے ویکھنے کے باوجود چوہدری حشمت
عدالت سے باعزت بری ہوگیا کسی نے بھی چوہدری
حشمت کے خلاف عدالت بیل کوائی نہ دی۔انسپکڑنے
گواہوں بیل حمیرااوراس کے دالد کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔
حمیرا کے لئے اس سے بھی چران کن لحدود دوت ثابت ہوا
جب فرزانہ نے وہنس ہا کس میں کھڑے ہوکر یہ گوائی دی
جب فرزانہ نے وہنس ہا کس میں کھڑے ہوکر یہ گوائی دی
حمیرا کے لئے اس سے بھی چران کے ساتھ کی بھی طرح ک
جب فرزانہ نے وہنس ہا کس میں کھڑے ہوکر یہ گوائی دی
حمیرا کے ایم بھی جوہدری صاحب نے تو جھے دلید ک

چوہدری حشمت نے جوہدری حشمت کو ہوئے موقع ہوئے موقع موقع اور جے نے چوہدری حشمت کو ہاعزت برقی کردیا۔ عدالت سے ہاہر نگلنے برجیزا فرزاند کی طرف برجیزا فرزاند کی طرف برجی کو دیا اور جزی حشمت کے آوموں نے جزی سے اسے بیچھے کردیا اور جزی سے فرزاند کوچو بدری حشمت کی گاڈی میں بٹھا دیا۔ چوہدری حشمت اور مہر حمیرا کے قریب مرکز اور دی۔ میر سے فرزاند کوچو بدری حشمت اور مہر حمیرا کے قریب مرکز اور دی۔ میر سے فرزاند کی ماحت سے مہرکوا وازدی۔

" بی چوبدری صاحب ..... عمر مود باند نبج ال بولا ـ

''کینول کو بھی پراگ گئے ہیں۔'' ''تی چوہدری صاحب آپ نے کہاوت لؤسیٰ ہوگ .....کھی بھی ٹاڑیول کو بھی زکام ہوجا تا ہے۔'' مہرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

"میری طاقت او اونے دیکھ لی حمیرا تیری سیلی فی ای میرا تیری سیلی فی این مجھے ہاعزت بری کروایا ہے حالانکہ سارا گاؤں اس بات کا گواہ ہے کہ بیس نے تیری سیلی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ آئ تیری دی سیلی میرے بستر پر ہوگی۔"

میرا کھے نہ بولی چوہدری حشمت نے آ کھوں پر ہلیک چشمہ لگائے اورائی بجاروکی طرف بڑھ کیا جس مں فرزانہ پہلے سے ہی جیٹی ہو گئی ۔

ል.....ል

Dar Digest 182 November 2014

یہ آسو بعدی بہانا مسلمان کرو۔ غیبی آواز نے سخت کہو ہوئی اور کے میں ہوئی اور کے سخت کی ہوئی اور ایس کی اس کے ہولسٹر اور اس کے ہولسٹر سے ہولسٹر سے

" فرائیونگ سیٹ پر بیٹے کانٹیبل کوجلدی ہے مولی مارو "

ودمم ..... مجھ سے مینیں ہوگا۔" حمیرا نے بلاتے ہوئے فی ش مرہلایا۔

''ب قوف جلدی سے اسے خم کرداگرتم نہیں ماردگ تو تہمیں ماردیں مے۔' غیبی آ واز نے سخت لیجے میں کہاتو حمیر ان تحمیر ان کا نیجے ہاتھوں سے ریوالور کا ترکی وہادیا۔۔۔۔ ' کُلُما آواز سے دیوالور سے کو لَلَ اَکُلَی اُور سے دیوالور سے کو لَلَ اَکُلی اور ڈرا اُنونگ میٹ پر بیٹھے کا نشیبل کا جمیحہ اسٹیرنگ اور ڈرا اُنونگ میٹ پر بیٹھے کا نشیبل کا جمیحہ اسٹیرنگ پر جا گرااتی ویر میس تھا نیوار کے ساتھ جیٹھا کا نشیبل حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی رائٹل کا درخ جمیرا آگی طرف میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی رائٹل کا درخ جمیرا آگی طرف میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی رائٹل کا درخ جمیرا آگی طرف کے ٹرنیگردیا دیا۔

یرویز "بینی " کہتا ہوا تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور میترا کے لکنے والی کولی برویز کے سینے بیں جا لگی۔ "اہا۔" جیراز ور سے جلائی اور اس نے ووسرافائر کاشیبل کے سینے پر کیا انسپکڑ نے موقع فلیمت جاناوہ تیزی سے اٹھا اور میرا کو دھکا ویت ہوئے جیپ سے باہر چھلا تگ اور میرا کو دھکا ویت ہوئے جیپ سے باہر چھلا تگ

تعیرا آین باب کی موت پرآنسو بھانے الی دسمیراانسیڈرکوکولی باروں۔ وہ تھانے جاکراور پولیس والوں کو لے آئے گا۔ بنیبی آواز نے چلاتے ہوئے کہا توجیرانے تیزی سے ربوالورکارخ بھا گئے ہوئے آئیکٹری طرف کیا اورٹریکر دبادیا بھا گئے ہوئے آئیکٹر کی رفار اجا کہ کم ہوئی اورٹریکر دبادیا بھا گئے ہوئے آئیکٹر کی رفار اجا کہ کم ہوئی اور پھروہ لہراکرڈ مین پرگراجمیرا کی کولی نے اپنا کام کردیا تھا اب جیراا پے باپ کی لاش پرآنسو بھانے اپنا کام کردیا تھا اب جیراا پے باپ کی لاش پرآنسو بھانے کی تھی روئے دو کی میں اورٹی ہوئی۔ اب امال کو بچانے جارہی ہوں۔ "حمیرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کیا۔ "اب امال کو بچانے جارہی ہوں۔" حمیرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کیا۔

یہ اسپار چوہدری جشک کا پالتو کیا ہے تہاری سیلی کافل مجی چوہدری حشمت نے کیا ہے اوراسے بے ابروجھی کیا ہے عدالت بیں جعوفی گوائی بھی فرزاند نے چوہدری حشمت کے رعب ود بدنے جمل آ کردی تھی کیونکہ چوہدری حشمت نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگرتو نے عدالت بیں جھوٹی گوائی نددی تواس کے ماں باب وقل عدالت بی جھوٹی گوائوں شرب سے بھی آ وہے گواہوں کوخر بدااور آ دھوں کے ایے دھمکی کام کرتی۔

پھر پچھ داوں بعد وہ تہیں بے عزت کر کے تہاری الآس کھیتوں ہیں پھینک سکے ۔ چو ہدری نے اپی حو بلی کی ساری سیکورٹی ہواکر ڈیرے پرلگادی ہے کیونکہ وہ تہارے کارتاموں سے بخوبی واقف ہے اب تم اس السیکٹر اوراس کے کالٹیبلوں کوئم کرنے کے بعد گھر پہنچو السیکٹر اوراس کے کالٹیبلوں کوئم کرنے کے بعد گھر پہنچو کیونکہ السیکٹر نے جوکالٹیبل تمہارے گھر کی تکرائی کیونکہ السیکٹر نے جوکالٹیبل تمہارے گھر کی تکرائی کیا واز پرامورکیا ہے اس نے تمہاری ماں کائل کرتا ہے نیبی آ واز برامورکیا ہے اس نے تمہاری ماں کائل کرتا ہے نیبی آ واز نے ہوئے ایک اوراکشاف کیا۔

Dar Digest 183 November 2014

جيپ رکي۔

لاک بھا چیز اندری طرف کھل گیا۔ حمیر اتیزی سے اندرداخل دروازہ اندری طرف کھل گیا۔ حمیر اتیزی سے اندرداخل مولی اس نے دیکھا دروازہ کھلنے کی آ واز سے اندرسوئے افراد جاگ چیکے متع حمیرا نے دیکھا چوہدری حشمت کے ساتھ ایک آئے تو سال کا بچہاورایک تو جوان لڑکی عورت لیٹی ہوئی تھی جہ بھینا چوہدری کا بیٹا اور بیوی تھے۔
لیٹی ہوئی تھی جر بھینا چوہدری کا بیٹا اور بیوی تھے۔
" تت .....تم ..... یہاں کسے مینجی؟" چوہدری حشمت آگی جوہدری

در موت کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ بنالیتی ہے چوہدری ۔ جمیرانے انگارہ نگاتی آ کھون سے رائفل کارٹ چوہدری حشمت کی طرف کرتے ہوئے کہا اوردہ آ تھے لوسالہ بچ چوہدری حشمت سے چیئے ہوئے ہوئے کوارٹ اپو.....

"کی سیاکون ہوتم ،اورتم نے میرے شوہر پررائفل کیوں تان رکھاہے "چومردی حشمت کی بیوی نے گھبراتے ہوئے ہوچھا۔

"نیه ....ای لائق ہے چود ہرائن سے انسان ک کھال بیں جمیا ایک خونی بھیٹریا ہے ۔" حمیرا بدستور آمگ انگلتے ہوئے کہتے بیں بولی۔

'مچوہدری جس کا کوئی جیس ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے -تیرے بیسج ہوئے خون خوار کتے انسپکٹر اوراس کے ساتھیوں کوتو میں نے جہٹم رسید کرویا ہے اب تیری ہاری ہے۔''حمیرانے بظاہراہے آگاہ کیا۔

"برکیا کمدرتی ہوتم۔" چوہدری حشمت کی بیوی نے جرت سے یو جھا۔

"میں بی کہ رہی ہوں چود ہرائن اس کینے اور ذکیل انسان نے میری ہنتی بہتی دنیا اجازوی میلے اور دکیل انسان نے میری ہنتی بہتی دنیا اجازوی میلے تومیری سیلی کی عزت لوئی اور چراس کے میں عزت کے ساتھ رکھیلنا چاہتا تھا میں نے گئی پھراس کے میں ہوئے کول نے میرے مال باپ کو مارڈ الا۔" تیرانے ممکنین کیے میں چود ہرائن کوکا بی رودادسنائی۔

چوہدری حشمت کی بیوی یقین نہ آنے والی لگاہول سے چوہدری حشمت کی طرف دیکھنے لگی چوہدری

الن گارل فائدہ میں حمیرا۔ کیسی آواز نے کے لیے جس اس مرد بدد کھی عفر شامل تھا۔
"کیا مطلب ؟"حمیرائے ہو جھا۔
"اس کا شبیل نے اپنا کام کرد مکھایا ہے اس نے تہاری مال کوئل کرڈ اللہ نے بیسی آواز نے بتایا۔
"دنن سبیس"حمیرازورسے چلائی وہ دھاڑیں مارمار کررونے گی۔

ان کور کا قول ہے کہ برادت یا می دستک دے کہ برادت یا می بھی دست کے ایسا ہی کہ فیمیرا کے ساتھ ہواتھا بل جرش اس کی ساری دنیا اجر گئی ماں اور باپ ددنوں کا سابیا سے میر سے اٹھ کمیا تھا اوراس کا قصور دار جو ہدری حشمت تھا حمیرا کے سینے بیل چو ہدری حشمت کا نام کمی لو کیلے تیرک حمیرا کے سینے بیل چو ہدری حشمت کا نام کمی لو کیلے تیرک طرح چھے رہا تھا اسے تو غیبی آ واڑ نے بچالیا تھا غیبی آ واڑ میں بیاس کی مددی تھی اورآ ج

حمیراکے دل بی ایک طوفان سااٹھ رہاتھا وہ جلد سے جلد چو ہدری حضمت کواس کے انجام تک بہنچانا جا ہتی میں وہ وہ انجام تک بہنچانا جا ہتی میں وہ ایک انجام تک بہنچانا جا ہتی میں وہ وہ قصالی ماں کی ابو ہم بہتی اللہ وہیں موجود تصالی ماں کی ابو ہم تک اللہ وہیں موجود تصالی ماری کو ایک طفیل کا تشییل کے سینے میں اتارویں وہ کی ساری کو ایک طفیل کا تشییل کے سینے میں اتارویں وہ اپنی ماں کی انٹر رکانی دیر تک آئسو بہائی رہی۔

"حمرا اگرتم اسے ماں باپ کے خون کا بدلہ ایما جائی بول اور یہ الرق اس وقت ایما جائی بول اور یہ اس وقت ایما جائی ہولی اس وقت ایما جائی ہوئی برزیادہ پر مجھی میں کمری نیندسور ہا ہے اور حو کی پرزیادہ پر مجھی موئے میں ہیں ہے اس نے تمام بندے ڈیڑے پر مجھیج ہوئے ہیں۔" عیمی آ واز نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا ہیں۔" ماتھ براس کا سلیل کی رائفل نے لیں۔"

و کمی کا دروازہ اتفاق سے بندئیں تھا وہ حو کمی کے اندرونی صے کی طرف برمی حو کمی کمل طور پراندمیرے میں ڈولی ہوئی تھی ایک کمرے میں چوہدری رحمت سورہاتھا ایک کمرے کا دروازہ اندرسے

Dar Digest 184 November 2014

خوب صورت المائز نگانو جوان کمزاتھا۔ جس گی خوب صور تی دیکے کرمیرادیگ دہ کی "تت .....تم ... "میرام کلائی۔ "میں ایک جن زادہ ہوں حمیرا۔ اس خوب صورت نو جوان نے ہتایا۔ میرانام شاہ مردان ہے۔ "نج .....جن زادہ۔" کمبراہث کے ہاعث حمیرا

گھراؤمت آج کے بعد میں بھی تہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ ' شاہ مردان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' کیامطلب؟''میراجیران ہوئی۔ ''انسان ہونے کا انمول تحفہ جھے تہاری جہ سے

ملاہے۔ 'شاہمردان نے بتایا۔ "میری وجہ سے ؟ 'محیرا بدستور چران کن لیج میں ہولی۔

"الى تىبارى دى سے مارا جنون كا ايك مسلم قبيلة ہے جارے قبيلے كے لوگ انسان سے بہت نفرت كرتے ہے كان كا اللہ مسلم كرتے ہے كہ كردكا۔

المركول؟"بنافتيارجيراكى مندسے لكلار "تمهانى بعبہ سے "شاہردان الك مرتب يعرمسرايا۔ "ميري وجہ سے ا"

" میں جہیں شروع سے ساری ہات بتا تا ہوں ۔۔
۔ ہاتی قبیلے والوں کی طرح میرا باپ بھی السانوں سے شدید نفرت کرتا تھا کیونکہ مجھے یہ بات پہندائیں تھی کیونکہ ہمارے برزرگ جن جنہوں نے ہمیں قرآن وحدیت کی تعلیم دی تھی الن کا کہنا تھا کہانسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم دی تھی الن کا کہنا تھا کہانسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی مخلوق ہیں ہای طرح انسانوں محلوق میں ہوتے ہیں ،ای طرح انسانوں میں ہوتے ہیں ،ای طرح انسانوں میں ہوتے ہیں ،ای طرح انسانوں میں ہی ہیں ،انسان کا متا کہ انتظام خاصل کر لیتے کہ انسان کو میں سے اور کردارا چھا ہوتو میہ فرشتوں سے اور نی مقام حاصل کر لیتے ہیں اور کردارا چھا ہوتو میہ فرشتوں سے اور نی مقام حاصل کر لیتے ہیں اور کردارا چھا ہوتو میہ فرشتوں سے اور نی مقام حاصل کر لیتے ہیں اور کردارا چھا ہوتو میہ فرشتوں سے اور نی مقام حاصل کر لیتے ہیں۔

مارے جنوں مل بھی بہت طالم جن بھی ہیں،

حشمت کا چہرہ شرمندگی کی دجہ سے جھکا ہوا تھا۔
"آپ سسآپ مجھے دھوکا وے رہے تھے۔"
چوہدری کی بیوی روتے ہوئے ہوئی۔
حمیر اپنے رائعل کا رخ چوہدری حشمت کی
طرف کیا۔
د منہیں سسا!"اجا تک روتی ہو کی جوہدر کا کا بیوی

''یااللہ ..... بید کیا ہوگیا جھ سے '' حمیرا نے کا خیتے ہوئے ہاتھوں سے راکفل چھوڑ وی۔'' کا پیتے ہوئے ہاتھوں سے راکفل چھوڑ وی۔'' ''مدکما ہوگیا رضہ میرے کرموں کی برواز نے

''یدگیا ہوگیا رضیہ میرے کرمول کی سزاتو نے کیوں لی''چوہدری جشمت نے رویتے ہوئے کہا۔ ''دیچ .....چو....عری .....صاحب ایہا ہی

ہوتا ہے آپ نے کی لوگوں کے گراجاڑے جیاو کھ آج آپ کوہورہ ہے دیا باتی لوگوں کوجی ہوتا موگا۔'رضیہ اکمڑتی ہوئی سانسوں سے بولی۔

" بیل مراف کردورمید ..... بیل نے ایسا ہر کر اس سوچا تھا۔ آج بھے واقعی احساس ہوا کہ بیل جن لوگوں کے گھر اجاڑتا تھا انہیں کہنا دکھ ہوتا ہوگا۔ وہ جھے کئی مردعا عمل دہیا ہوں کے۔ آج ان لوگوں کی آہ جھے لگ مردعا عمل دہیا ہوگیا رضیہ ..... بیس برباد ہوگیا۔ مخید سیس برباد ہوگیا۔ چوہدری حشمت دوتے ہوئے بولا۔ رضیہ کی مردہ خالی آسمیس چوہدری حشمت کا چرہ تک د ہیں تعیں۔ محیرا نے بجرائی ہوئی آسکھوں سے چوہدری حشمت کے بچے کود یکھا اور پھر بوجمل بوجمل قدموں سے حشمت کے بچے کود یکھا اور پھر بوجمل بوجمل قدموں سے محمد کمرے سے باہرنگل تی۔

☆.....☆.....☆

الدميرے ميں ايک شعله ساجيکنا اور پروہاں دھوال جن ہونا شروع ہوگيا اور پراس دھوئيں نے انسانی خدوخال اختيار کرنے شروع کردئے ميرائے سامنے ايک

Dar Digest 185 November 2014

النانون على اعظ اوربرے دولوں طرح کے اسان ہوتے ہیں آپ اچھی طرح جانے ہیں کہ اللہ تعالی نے کی طرح کی مخلوقات بیدا کی میں لیکن جن کا مقام سب سے زيادهاونيا باورده بين انسان-

"ایک ملمان ہونے کے ناطے ہمیں سے بات تشكيم كرنى جائے۔" من نے كہا۔

''توتم انسانوں کی کھے زیاوہ تی باسداری کررہے ہوہم سے زیادہ اس کا تنات کوتم نے ویکھ لیا ہے گھیک ہے تمهارى نظريس انسان بهت الجه بي ناس ..... تو جميس

ان كاكوئى اچھا كام وكھاؤتم جوكبومے ہم مانيس مے-" مير عدالدنے مجھے تا كيا۔

" عُميك ب الوجه منظور ب بالمين في إثبات میں سر ہلایا بس تو پھراس دن ہے ہارے قبیلے کی نظریں تم برر ہیں اور پھرتم نے جنات کا ول جیت ہی لیا شاہ مردان یمال تک کمه کردکان وه .....وه کسے؟ " نے اختیار حمیرا کے مزینے لکا نے

"وہ ایسے کہ طاقت ہونے کے باوجودتم نے چوہدری حشمت کوزندہ چھوڑ دیا .....آج تمہاری وجہ سے وہ انسان بناہے، تہاری وجہ سے بی اس نے غریبوں کے لے اجھے اچھے کام کرنے شروع کئے ہیں۔ پورا گاؤں اباس چوہدری حشمت سے جیران ہے بدلہ لیا تو ہرکوئی جابتا بالكن كى كوسد حارة سب سابم بات بـ ائی بار برمرے والدنے شرط ہو چی تو میں نے کہا۔ "می جنات سے دستبرداری جا ہتا ہوں اور انسان بنا جابتا ہوں میرے والد نے آخر کارمیری بات مان لی اورآج میں ایک انسان کے روب میں تمہارے سامنے مول ''اتنا كمه كرشاه مردان غاموش موكيا۔" اس ج سے تم

اور می ایک عام انسانوں کی طرح زعر گی گزار میں ہے۔" تميران مسراتي اور بحرائي موئي نگامول سے شاہ مروان کی طرف دیکھا اور پھراس کے کندھے برا پنا مردكاديا اور است الماليال اوريران برعلون على بالليال خير من أمثل موضوع كي طرف آتا بون ايك مربته مي چوری چیمے انسانوں کی دنیا میں پہنچا تھومتے تھومتے میں ایک محاول میں پہنچا وہاں میں نے ایک عجیب واقعہ و يكها-"اتنا كه كرشاهم وان ركا-"

'' کیا دیکھاتم نے ''' حمیرانے بے چین کیج

میں نے دیکھا کہ اسکول سے چھٹی ہونے برایک بچی ملے میں اسکول بیک لاکائے محمر کی طرف جاری می اجا تک وہ بی جلتے چلتے رکی وہ محوی اس نے و يكماور دنت كے ياس ايك بلى زخى حالت ميں يرى مولى تھی وہ بی تیزی ہے بلی ک طرف ہما کی بلی کا یاؤں زخی تما بی نے وہ بلی اٹھائی اور کھر لے آئی اوراس کی مرجم پی كى جيداركى كى بدادابهت الحيمي كى ..... بية بي ميراده الزكى كون تھى؟" اتنا كبه كرشاہ مردان في سواليد نگابول سے حميرا كالمرف ويكها."

ومم ..... العلى .... " قرت كم باعث جميراك

'' ہاں بالکن۔ مجھے تمباری مہی عادیت بہت اچھی لَكَيْ تَى ثَمْ بَغِيرِ مُوسِعِ سِجِهِي بِرَكِي كَا مِدِ وَكُر فِي لَكِي تَعْيَى، جب تم جوان ہوئی تو مجھے تہاری انبی عاداون کی دجہ سے مجھے تم معبت بوئي هي اورغبي الدادكيا كرتا تفا

انسان سے محبت کا تذکرہ جب میرے والد كومعلوم بواتو ميرے والد مجھ پر برس پڑے۔

ووقتم مميل وهوكا وے رہے سے اور يہيں انسانوں ہے جب بھی کر ہیٹھے''میرے دالدنے غضب ناک کہے میں کہا میں خاموثی ہے سرجھکائے کھڑا تھا "جہیں کتی مرتبہ مجھایا ہے کہ بیانسان کسی کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ خود غرض ہوتے ہیں ان میں سوائے خامیوں کے چھنیں ہوتا۔ "میرے والدنے کہا۔

« رئبیں ابو .....انسان خوبیوں اور خامیوں دونوں کے مالک ہوتے ہیں جس طرح ہم جنات میں اچھے اور برے دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں ای طرح



Dar Digest 186 November 2014





## برانا قبرستان

سيده عطيدزا بره-لا مور

تَابُوت كَا دُهكُن انْهات هي إيك هيوله بأهر كو، نكلا أور يلك جھینکتے ھی نے جانے کہاں غائب ھو گیا اور پھر کان پھاڑ دینے والے قهقهے گونجنے لگے، پورے ته خانے میں جیسے تهلکه مج گیا اور پهرایك منظر .....

#### رات کے پر ہول اند چرے میں جنم لینے والی خوفناک ، دہشت ٹاک ، ڈراؤٹی کہائی

مونيورسشى عايك اه كارخست ليكر قارآغابت خوش تفاكر عارض طوريرى مى ببرمال كور

رات كا كمانا كمانے كے بعد ہم آغا كے كمرے يى مكان من في جودور الك فكت قلعه علوم وتا تعا- آغا كامرار شروع و مح جس كا تذكره مي كرف والا مول -رات کی ابتدا ایک طوفان سے مولی تھی۔طوفان کی تیزی کا اعمازہ لگا کر آغائے اٹھ کر کمرے کی بیرونی

میں اپنی بیوی سائرہ اور بینی موتا کے ہمراہ شالی علاقہ میں تواس کی جہائی ودر موگ۔ اسے ایک دوست آ عا کے پاس سرکی غرض سے جلا آیا۔ آغا کی رائش می کے کنارے بے ہوئے ایک رانے میٹے ادھرادھرکی یا تیں کردے سے کہ اجا تک اس رات غیرشادی شدہ تھا اور اپنے دونو کروں کے ساتھ اس مکان ميں رہا كرنا تھا۔ ہم لوكوں نے اللي كرايك كمرہ آباد كرديا

Dar Digest 187 November 2014

امر کیاں بند ردیں۔ کین اس نے باوجود کین کے جسوی ا ہوتا رہا کہ باہر طوفان بڑھتا جارہا ہے۔ ای اثناء میں تیز بارش شروع ہوگئ۔ بادلوں کی گرج ادر ہوا کا شور کا نوں کے بردے مجاڑر ہے تھے۔

میری می بی مونان اوادول سے اتناڈر کی کدوہ موفہ سے اتفاد رکی کو دیں آ بیشی ۔ میری بیوی خوفزدہ نظرول سے میری طرف د یکھنے لگی۔ کوئی ایک گھنٹہ بعد طوفان رکا، ہارش کم ہوئی، اور ہوا کاشور بند ہوا، لیکن اس کے ساتھ اوا تک میرے کالوں میں ایک عجیب وغریب آواز ساتھ اوا تک میرے کالوں میں ایک عجیب وغریب آواز بھیے کوئی خفس جان کی کے عالم میں ایک طرح کراہ رہا ہو۔

آواد میں اتناورداور کرب تھا کہ میں چونک ساگیا۔
لیکن ابھی ہیں آغا سے کوئی سوال نہیں کرنے پایا تھا کہ آغا
فرد دی کہا۔ '' گھبرا رہیں ، مکان کے زویک آئے ہہت
پراٹا سیجی قبرستان ہے۔ یہ واز اکثر ای طرف ہے آیا کرتی
ہے۔ شروع میں ان آوازون نے جھے ڈرایا تھا۔ لیکن اب
میں ال کاعادی ہو چکا ہوں۔ آغا کا جملہ ختم ہوتے ہی ہے واز
بید ہوگی اور ور ماحول پر ایک بھیا تک خاموثی مسلط ہوئی۔
بید ہوگی اور ور ماحول پر ایک بھیا تک خاموثی مسلط ہوئی۔
ایک ایسی خاموثی جس نے میری اجھن میں اور بھی اصافہ
کردیا۔ ایسی اجھن اور گھبرا ہے میں ، میں نے اٹھ کر کمرے
کی کھڑی کھول دی۔ باہر بھی کی ہی بارش ہور ہی تھی۔
کی کھڑی کھول دی۔ باہر بھی کی ہی بارش ہور ہی تھی۔

میں نے کھڑی کے نزدیک کھڑے ہو کر ہاہر کے ماحول کا جائز ولینا چاہا، اچا تک فضا میں ایک نی تی تی کم کی تی کی ماتھ ہوں ہوا جسے ایک ساتھ بلند ہوئی، اور چی کے ساتھ بول محسوس ہوا جسے ایک ساتھ کی عورتوں نے بین شروع کردیے ہوں، میں نے لیک کر اپنی ٹارچ اٹھائی اور دردازے کی طرف برد حا۔

آ ما مرا ارادہ بھانپ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا۔ "وک اتی رات می قبرستان کی طرف جانا میر سے زدیک حماقت ہے۔"

"مین تو ہمات کوئیں مانیا!" میں نے جواب دیا۔
"میں ان آ وازوں کی حقیقت معلوم کر کے رموں گا۔" ظاہر
ہے کہ آ عا جھے اس اندھیری رات میں قبرستان کی طرف تنہا
کیے جانے دیتا، اس لئے وہ مجی میرے ساتھ ولیا، پندرہ

من بے آندر ہم اندیسر ہے آلائے کواری کے دریوروث کرتے ہوئے قبرستان کے آئی پھا تک تک بنج گئے۔ بھا تک بین تالا لگا ہوا تھا، اس لئے ہم اس کی تین فٹ او چی دیوار پھائد کرائدر داخل ہو گئے۔اندر قبرستان کی ذمین سے ہمارے پاؤل گئے ہی تھے کہ ایک مرتبہ پھر دلی نی آ واز ہمارے کا تو ل سے گرائی لیکن اس مرتبہ آ واز ہلکی میں۔ بالکل ایسے جیسے کوئی ملکے ملکے سسکیاں بھر رہا ہو۔ ورے بغیر میں اس آ واز کی طرف بڑھتارہا۔ میں ڈرتا بھی گول؟ یو نیورٹی کا سائنس پر دفیسر بھلا الن ہاتوں کا کیسے قائل ہوسکاناتھا۔

چند لمحول بعد بسیل دائرے کی شکل کی ایک منڈ بری دکھائی دی۔ جس کے اندرزمن کے سنچ جانے والی سکی سیر صیال موجود تھیں۔ میرا خیال ہے کہ آ داز اس جگہ سے آرىي تقى -"آناف كبال إلى براممي بين خيال بيا و ينج فليس " أم دونو ل ان مرميول سے شيخ ترنے لگ تقریا ارو سرهیوں کے بعد ہمیں لوہے کا ایک وردازہ دکھائی دیا جومیرے دھکیتے ہی اندر کی جانب کھل مناديس في اين ارچ كى روشى اعر كيكيكى، تاكداعدكا جائزه ليسكول بيابك جيونا سأكتبدنما تهدفانة تعاجس کے دسط می لوے کا ایک بہت برا تابوت برا تھا۔ جہت ك كند ايك باريكى و بي الك رى تى ح کے آخری سرے پرایک ڈیا بندھی تھی۔ ڈیا اور تابوت ك درميان صرف الك فك كافاصلها - الك بى نظريس، مس نے بیا ندازہ کرلیا کہ کرے کی دیواری بوسیرہ ہو چی میں۔ اور جگہ جگہ کڑی کے برے برے برے جالے موجود میں۔ جواس کا جوت میں کہ یہاں ایک عرصے سے کوئی انسان داخل نبيس موا\_

ہم دولوں وبے باؤل کمرے میں داخل ہوگئے اور تابوت کے نزد یک بیٹی گئے اور پھر جسے ہمارے ہیر سوسون کے ہوگئے۔ کیونکہ ہم نے صاف طور پر محسون کیا کہ کمرے میں کوئی ندد کھائی ویے والا انسان زور زورے سائس لے میں کوئی ندد کھائی ویے والا انسان زور زورے سائس لے رہا ہے۔ سائس کی بیا واز بتاریج تیز ہوتی گئے۔ ہائکل اسی ہ واز بھی جسے کوئی محض لبی دوڑ کے بعد ہاہنے گئے۔

اور پر ایک جیخ محمی الک ول دوز سوالی جیخ ، ایک ا ایس چیخ جس نے ہمارے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیخ کے ختم ہوتے ہی ہمیں گر گڑا ہے شائی دی۔

رگوں ہیں جنم کیا۔ حصت میں نہ کوئی سوراٹ تھا اور ہ ہی کوئی پھراب فرش پر موجود تھا۔ کمرے کے وسط میں تا بوت اس طرح موجود تھا۔ زنچر ای طرح لٹک رہی تھی اور آ ڈانزین ای طرح آرہی تھیں۔لیکن اب ان آ داز دن کوئن کرالیا محسوئ ہوتا تھا۔ جیسے کوئی نیند میں خرائے لے دیا ہو۔

میری آنھوں نے اب تک جو پچھ دیکھا اور کانوں نے جو پچھ دیکھا اور کانوں نے جو پچھ دیکھا اور کانوں نے جو پچھ ساتھا۔ ذہمن اسے مانے کے لئے تیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا۔ ''ہوسکتا ہے بیسب میرادہ م ہو۔ اگر چیت سے واقع پھڑ گئے کہاں؟'' میں نے فیملہ کرلیا کہ اس تابوت کا ڈھکنا کھول کر ویکھنا چا ہے۔ لیکن ابھی میں نے اس آئینی تابوت کو صرف ویکھنا چا ہے۔ لیکن ابھی میں نے اس آئینی تابوت کو صرف چھوائی تھا کہ کمرے میں دوبارہ ایک دل خراش نبوانی چیخ بلند ہوئی۔ میں گھراکر پیچھے ہے۔ گیا۔ بلند ہوئی۔ میں گھراکر پیچھے ہے۔ گیا۔ فوراعی کمرے میں کی مرد کے قبقے کو نے اور اس

کے ساتھ ای جیت سے بھی ہوئی زیر خود مو وہ ملنے گی اور
اس میں بندھی ہوئی ڈیما میرے سرسے فکرائی، میں نے
جمعیٹ کراسے و ہوج لیا۔ اور پوری قوت سے جمع کاوے کر
اسے زنجیر سے الگ کردیا۔ مروانہ قبقہوں کی آ داز اور بھی
بھا تک ہوچکی تھی۔

آغالیک مرتبہ پھردردازے کی طرف لیکا۔اورائے پیٹنے لگا۔لیکن میرسب ہماری دیوائی ہی تھی۔ کیونکہ اس سینکو وں سال پہانے قبرستان میں اس وقت کی ہے ہونے کا سوال ہی مذہ تھا۔ کانی دیر تک ہم دونوں مدد کے لئے چینے رہے اور پھر تھک کرورواز سے ہی لگ کر کھڑے ہوئے۔

چند منٹ بعد قبقے دوبارہ مرقع ی کراؤ، میں تبدیل موسکے اور جیسے پھر ہماری جان ٹی جان آئی۔ لیکن اس کے باد جودہم تفریقر کانپ رے تھے۔ خوف سے ہمارا حلق خشک ہو چکا تھا۔ بلکی آوازیں مسلسل آرہی تھیں۔

مرے میں تخ بست کی شاؤک رچی تھی۔ آج بھی مجھے میدرات یاد آئی ہے تو میرے جسم کے رو تکٹے کھڑ ہے ہوں ایک سائنس دان ہوں، میں مافوق الفطرت طاقتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن میں بچ کہتا ہوں کے جومناظر میں نے اس دات دیکھے آئیں میں اپنی زندگی کی ساعت میں تھی فراموش نہیں کرسکا۔

میں نے دیکھا کردات کے ہارہ بجتے ہی اس زمین دور کرے میں ہیں دروروشی بھیلنے گی ،اور چرد کیھے ی دروروشی بھیلنے گی ،اور چرد کیھے ی درکی ایک افتیار کرلے۔ جس کے سر پر قدیم زمانے کی ایک ٹو پی تھی۔ چند منٹ تک یہ بیولہ تابوت کے ادپر حرکت کرتا رہا، اچا تک دوہارہ تبقیم بلند ہوئے، میں نے خوف زدہ ہو کر بغل میں کھڑے ہوئے آ عا کی طرف دیکھا، اس کی حالت مردول کی ی ہو چکی تھی بخوف سے اس کی پتلیال پھیل چی تھیں۔ کی ی ہو چکی تھی بخوف سے اس کی پتلیال پھیل چی تھیں۔ چرد سیاے اور بے جان ساہو دیکا تھا۔

میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جم ڈھیلا ہوا اور وہ فرش پر کر پڑا۔ اس کے منہ سے جھاگ بہرد ہے تھے میں فے تابوت کی طرف دیکھا۔ روشنی کا دو ہیولا اب تابوت سے اتر کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ خوف ناک چھیں

Dar Digest 189 November 2014

جب الم مكان يريك لوون كون صل تقديم ي ہوی سائرہ دیوانوں کی ظرح محن میں پھررہی تھی۔ جمعے و یکھتے ہی وہ میری طرف کی الیکن دوسرے تی لحداس کے مندسے ایک بھیا تک چیخ نکل کی۔ "كيابوا؟" بيس في تعبر اكريو جها-"يا ب ك بالول كوكيا موا؟" سائره چلاكى-

ين فررباته محيرا-بالمريموجود تق "آپ کے سب ہال سفید ہو چکے ہیں۔" ساڑہ ووبارہ چین ۔ میں ڈر کرآ عاے کرے میں داخل ہوا۔قد آدم آئيے كے سامنے وسنجة بى بيس نے خود بھى و كھ ليا۔ كه مير يسرك تمام بال سفيد موسيك بين في في الماكن طرف ديكها اس كے مركا ايك بقى بال سفيد نبيس مؤاتھا۔ انتبائی جرت کے عالم میں آغا میری طرف و یک رہا چر بولا \_ و کی ... بتم نے تابوت کا دھکن کھول کر اچھانہیں كيا\_يقينارات كاتار كى ين كرايخ وافى روح المتمس انقام لے گی۔ ورندیہ بالکل نامکن ہے کہ تمہارے بال سفيد موجاتے اور ميرے ند ہوتے!"

سائرہ نے مجھ سے بہت پوچھا کدرات ہم دونوں كمال ركي اليكن من في اليكوني تعصيل مبين بنائي-كونكه من بلاوجدا في درانانهين حابتنا تقاراب من خود روح سے ڈر چکا تھا۔ میں خورٹیس جا بٹنا تھا کے روح کا داز فاش ہور سیلے اور واقع جھے سے انتقام لینے کے لئے اسے تابوت ہے باہرنکل آئے۔

میں بیان نہیں کرسکتا کے صرف ایک دات کے اندر اہے سیاہ ہالوں کوسفید دیکھ کرمیرے دل ور ماغ کی کیا عالت تھی۔ ایک مرتبہ پھرفلم کی طرح کے مناظر میری نظروں كے سامنے كرر مكے \_ فير آغانے مجھے بہت روكا، نیکن میں دو پہرے بہلے ہی لوث میا۔

ایک ہفتے بعد میں نے اپنی چھٹی خود ہی ختم کردی۔ میں جا ہتا تھا کہ بو نیورٹی جاؤں تا کہ معروفیتوں میں اس رات کے واقعات میرے ذہن سے موہوجا میں۔ چٹانچہ میں معمول سے مطابق لیکچرویے بونیورش جانے لگا۔ زندگی کے معمولات دوبارہ شروع ہو مجئے اور دھیرے

مرے العل روایک ہورتی میں۔ اس مے استان ابت کوشش کی کیکن جیے میرے ہیروں نے جواب دے دیا اورين اوير مع منفرش يركر برال

جب میری آ کھ کمی تو مج ہوچی تھی۔ میں اس تہہ خاند كي فرش بريراتها وإرول طرف ايك برامراد خاموثى طاری می - آ عا ابھی تک بے ہوئی تھا۔ میں نے اسے جبغمور اتو وه أتحميس ملتا موااته مبيفار احاكب مجصرات ك واقعات بإدا محد - دن كى اس مرهم كى روشى ميس مجھ رات والے سادے مناظر ایک خواب یا خیال کی طرح محسوس ہوئے۔ بیس نے تابوت کوچھو کر دیکھا۔اب اس میں ہے کوئی آ داز نہیں آ رہی تھی۔" وہم سراسر وہم إ" میں نے رات والے واقعات برول عی دل میں تعمرہ کیا۔اور مرتابوت ك قريب كو مصوراس كا دُهكن الفاديا-

میری ای و کت سے آعا اتناخوفزدد اوا کدایک مرتبہ مرس سُرِطل سے چیخ نکل کی لیکن اس باروہ ملا دجہ چیا تما- تابوت من بري مولى لاش كا ينجر بالكل فستدمو دكاتها تها\_صرف كموروى اني اصلى حالت مين موجود تفي ادر بلیان اور ہاتھ کی بڑیاں را کھ بن چکی تھی۔ میں نے بس کر تابوت بندكرديا\_

وميرا خيال برات كو جم في كوئي خواب ويكها تمار "من نے آغا ہے کہا۔

دمتم كواس كرت بور بعلايه كيم كن بكدواول كو ايك عل طرح كاخواب دكھائى وسي؟ "ميك عاموش ہوكيا كوتكمة عاكاس والكامير بياس كوكى جواب ندتقا-الها تک میری نظرین آئی دروازے کی طرف آئیس، دروازه يأون ياك كلا مواتها- تابوت برآخرى نظرواكت ہوئے ہم دونوں تہد فلنے سے باہر نکل آئے۔ باہر سہری رموب میل چکاتمی وردازے کے قریب مقبرے کی داوار برايك بقراكا تعاله امردار خاقان "جوايي زندگي شي اتنابرا بكاراوراتا خبيث تماكم كاول والول في دومر عكاول كرواركى مدو لے كراس كواوراس كے بورے فاغدان كولل كروليالومظلوم لوكول كواس كي خبافت مي نجات دلائي؟ ☆.....☆.....☆

Dar Digest 190 November 2014

ል.....ል

ایک دن شام کے وقت ہم اینے مکان سے محن میں عائے فی رہے تھے۔اجا تک بیری جےسالہ لاک مونا اٹھ کر بالائی تمرے کی طرف جانے گی۔ یو چھنے پراس نے کہا۔ "میں اپنا ہوائی جہاز لینے جارہی ہوں۔ جوآب نے مجھے سالگره برلاكرد ما تفائ مواكى جهاز لے كرمونا بندره منث بعد مھی واپس نہیں آگی۔

جھے اور سائرہ کو بازار جانا تھا،اس کئے میں نے سائرہ ع كما كه اور جاكر مونا كوبالاق

''وه غِالبَّا این تھلونے سے دہیں کھیلنے کی ہوگ۔'' سائرہ کہے گئی۔ لیکن میرے کہنے پر وہ اوپر کئی۔ اور چند کھوں کے بعدوہ دیوانوں کی طرح سٹرھیوں سے اتر کر ميرے ياس آئى۔اورخوف زده ليج ميس بولى۔"مونا اوير منبیں ہے، میں نے پورا کر ود مکھ ڈال اے۔

او برصرف ایک بی کره تفارسوال بیتها که موناجب اس کرے میں نہیں تھی تو کہاں چلی کی تھی؟ کرے کا صرف ایک ہی در دازہ تھا۔جوزیے میں کھانا تھا اور ہارے سامنے موناای دروازے کے کسرے میں داخل ہو کی تھی۔ بالكل يا كلون كن طرح من بعي كمر عض واعل موا-لیکن موناوہاں ہوتی تو ملی کمرے کی تمام کھڑ کیاں اندرسے بند تھیں۔اس کئے سامکان بھی خارج از بحث تھا کہ وہ کوری سے نیچ سراک برگر بردی ہو۔ میں نے اور ساترہ نے مکان کا کونا کونا جھان مارامگرمونا کا کہیں بانہ چلا۔نہ مكان مين مندير وسيول مين مند محلي مين الممراكرمين في يوليس كونون كرديا\_

بولیس نے وائر لیس کے ذریعے بورے شہر میں مونا کا ملينشر ترديا - برطرف موناك تلاش شروع بوكى - بس نے مونا کی تمام تصورین می بولیس سے والے کردیں۔ سائر هروتی رعی، وه بیای کمتی رعی" اے میری موناوه میرے سامنے ای کمرے میں کی تھی۔ اور میں سے کہتی ہوں كدوه اس كمرے بے بابرتيس لكل "عم ود يوالى كے عالم مين رات كون كالحق

عَدُون كَيْ مَنْ جِي مِن فِي الْمِيارِ دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں المیکٹر عہاس بول رہا ہوں۔ مجھےاس شمر کے مضافات ہے ایک بی کی لاش کی ے۔ آپ تھانہ نبر 14 آ جائیں۔ تاکہ ہم دولوں ساتھ چل كراس لاش كود مكي ليس-"

سائره كومكان مين روتا بكئا جهوؤ كرمين موثر برسوار ہوکر تھانے پہنچا، اور وہاں سے انتہائی تیز رفاری کے ساتھ مضافاتي بوليس تفاني بنج كميالة خانح كالنجارج هارامنتظر تھا۔ دھڑ کتے ہوئے دل کے ساتھ میں اس کرے میں واغل موا۔ جہاں ایک اسر چریہ بی کی لاش کرے سے دهكى موكى موجودتنى من لاش كى طرف بروصة عنى والاتها كر تعاندانجارج في ميراشانه كاركر بوجها يدمسروني .....

آپ کی بی کسی کھوئی تھی؟" " أن شام بالح بح مح قريب!" ميس في

اتب لو آب كوب كارى زحمت مولى - كول كهير جی آپ کی نبیں ہوسکتی میرااندازہ ہے کہاں چی کومرے ہوئے کم از کم سات دن ہو چکے ہیں۔ یقین جائے اس ك فدوخال بمي بيجا في بيس جات اس كا كوشت كل چكا ہے۔اور چرے کے نفوش بدل حکے ہیں۔" تھاندانجارج كارجلين كرمجها ومى تشكين ضروركى \_

لكين كوشش سلم باوجوويس لاش ديكھنے كے لئے اپنا ارادہ ندردک سکا۔ میں نے آ مے بڑھ کراٹس کا کیڑ اہٹایا ور پر جیسے میری آ تھول کے سامنے تاریکی پھیل می۔ بے اختیارمیرے منہے"مونا میری کی" کلا اور میں ای جگہ אל גופיט מפצעו-

أكه كلي في مكان كابك كرك من ليثابوا تعا ایک ڈاکٹر میرے سریانے اور انسکٹر عباس میرے یا تیں طرف كفراتفات سائره كهال ٢٠٠٠ من نوجها ـ "آپ کی بے ہوئی کے بعد ہمیں آپ کی بوی کو لاش كى شافت كے لئے بلانا برا۔ كيوب كرمس يفين عى نبیں آر اِتنا، کہ لائن آپ کی بی موسکتی ہے۔وولائن وأتعى سات روزيراني معلوم موتى تقى الكين جارى حرست كي

Dar Digest 191 November 2014

كونى استاندرى اجب آب كى بيونى نے بھی لاش شاخت كرلى - بېرمال اس وقت دو استال میں جیں اور اب تک ہوش میں بیں آئی ہیں۔''

میں جواب دیے کے بجائے فاموش رہااور حیت کی طرف محور تاریا!

ب مورتار با! انسکه عال

انسيئرعباس نے مزيدكها۔"مسٹرذكى .....فداك لئے جميس بتائے كديديا جيدے؟ ہمارے خيال بن دوى نے باتمن محكن ہوكتے ہيں، ياتو آپ نے اورآپ كى بيوى نے مشدت م كى وجہ ہے الآس كى غلاشا فت كى ہے، يا جرآپ كى بخى سات دن بيلے م ہوچكى تمى، اور آپ نے كى مصلحت كى وجہ ہے اس كى ربورٹ بوليس ميں درج نہيں مصلحت كى وجہ ہے اس كى ربورٹ بوليس ميں درج نہيں كرائي ہے كرائي ہے كہ الآس كم از كم سات دن برائى ہے تقد اس كر چكا ہے كہ الآس كم از كم سات دن برائى ہے موت دل كى حرك جو في الدر الآس كى وجہ ہے اور الآس كى وجہ ہے

" المنظم عباس!" من في الكي آ دار من كها-" من مرف تاجانا بول كدولان موناكي مي ادرمونا آج شام كو بالتي بي تك ميرى نگابول كسامن موجود كي-" ايك من كا تدراستال سيسار وك بارك من خبرآ كن دومر يكي مي -

مونا کے بعد سائرہ کا تم میرے کے نا قابل برداشت تھا۔ بیں دھاڑی مار مارکردونے لگا۔ مرف سولہ کھنے بیل میرا کر موائی میرے سامنے بالائی کرے میں کھلونا لینے کئی تھی۔ لیکن چار کھنے بعد اس کی لاش بیارے کھرے آ تھ میل دور کی اور دہ بھی اس حالت بیل کر ذاکٹروں کی رپورٹ کے بموجب اس کومرے ہوئے سامت دن ہو چکے تھے۔ سائرہ بے ہوش ہوئی تو پھراس کی سات دن ہو چکے تھے۔ سائرہ بے ہوش ہوئی تو پھراس کی آگھتا تیا مت تک کے بندہ وگئی۔

ایک ہفتے تک علی مکان علی بردار ہا ہے تارطالب علم یو تیورٹی پروفیسر، میرے دوست اور دھتے دار تعزیت کے لئے آتے رہے،سب نے جمعے سجمایا تسکیس دلائی۔ لیکن علی ون دات قبرستان کی اس خوفناک دات پر غور کرتا رہا، اور میری الجمنیں پڑھتی ہی گئیں۔ اس طرح

ایک ون شام کونمیک یا نج بج جب مکان می میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بیس نے ای بالائی کرے میں جہال سے مونا کم ہوئی تھی۔شورکی آ داز تی رابیا محسوس ہوا بھیے کوئی لینگ تھیدٹ رہا ہو۔ بیس لیک کرمحن میں آیا ،اور اور جانے کافیصلہ کری رہا تھا۔

اجا مک کسی نے بستر لیبٹ کر ہاہر مجینک دیا، میں سیر میں کے بہلی سیر می ہے سیر میں سیر میں سیر میں ایکی میں نے بہلی سیر می پر قدم رکھا تھا کہ اور ہے لیگ بھی الرھا دیا گیا اور پھر تو جیے اور ہے کس سی رکن ہوئے چیز دن کی بارش کی ہونے لی کی کی برش کی بارش کی ہونے گئی کی کی کی برش کی بیار کی بارش کی ہونے کی کی کی کی کی برش کی بیار کی بیار

کملوفے سب نیج آکر برسنے نگے۔
میں من میں کھڑا آسی بھاڑا بھاڑ کر بالائی کمرے
کوروازے کی اگرف و کھار ہا، ایسامعلوم ہوتا تھا۔ جسے کوئی
فصے میں پاگل ہو کر ہر چیز کوئیٹ نہیں کردینا جا ہتا تھا۔ تھوڑی
ور بعد چیزوں کی بارش بند ہوگئا، میں بے تعاشاو پر بھاگا۔
کین کمرے میں داخل ہوتے عی تعنگ کررہ گیا۔ کمرہ
بالکل خالی تھا۔ نہ کوئی آ دمی نہ سامان یہاں تک کید یواروں کی
تصویر میں اور کھڑ کیوں کے پردے تک نوج جا چیکے تھے۔
اچا تک میری نگاہ کمرے کے فرش پر پڑی، اور پھر
اچا تک میری نگاہ کمرے کے فرش پر پڑی، اور پھر
سے باوی تک میرے تھے جو میں نے اس دات قبرستان کے
تیز لہر دوڑ

ል.....ል

تهدفانے من تابوت کے قریب سے سے مردانہ تعقیم بھی

اورنسوالي فيخيس بحي!

منے کے دفت جب مسٹر ذکی گا ایک دوست ان سے
طفے کے لئے ان کے مکان پر آیا۔ تو وہ بیدد کھے کر چران رہ کیا
کہ مسٹر ذکی اپنے پٹک پر مردہ پڑے متصاور پر تریزان کی میز
بر موجود تھی۔ پوسٹ ہاڑم ہے معلوم ہوا کہ مسٹر ذکی کے دمائ کی رگ بھٹ فی تھی جس کی وجہ سے وہ اچا تک مرکئے۔





مسلسل سزا

عابد على جعفرى - كنديال

جا گل میں ایک بڑے ہتھر پر لیٹا موا شخص چیخ کر لوگوں کو مدد کے لئے پکار رہا تھا مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نھیں آیا. پھر ایک نوجوان جب قریب پھنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سے شمار سانپ اس شخص کو ڈس رہے تھے۔

#### قانون قدرت مخرف اوگوں کے لئے بہت بی ارزیدہ ارو نکٹے کمڑے کرتی کہانی

یں ہیں گین ان جانوروں سے کوئی خطرہ ہیں ہے کیونکہ
یہاں کوئی خوف تاک خونخوار جانور نہیں ہے۔البتہ شکار
کرنے اکثر لوگ اس جنگلی علاقے کارخ کرتے ہیں۔
شکار کے لئے ہرن بخرگوش اور جنگلی گائے بہت
بری تعداد میں موجود ہیں یہ علاقہ آباد یوں سے بہت
دوراور چاروں طرف سے پہاڑوں میں کمرا ہوا ہے۔اس
لئے ابھی تک محفوظ ہے میرا قبیلہ سامنے پہاڑے واس

بوں تو میں ہردوزاس رائے سے گزرتا ہوں یہ
راستہ شاف کو تنہیں ہے لیکن اس رائے سے گزرکردل
کو بہت سکون ملتا ہے۔ راسہ تو پکا نہیں ہے اور نہ ہی بہت
کشادہ ہے بس دوآ دی ساتھ ساتھ گزر سکتے ہیں ہر طرف
سرسبز کھاس ہے۔ درختوں کی لبی لبی قطاریں ہیں
اور پرندوں کی سر کی آ وازیں کالوں میں رس کھوتی ہیں۔
جنگی علاقہ ہونے کی وجہ سے جنگی جانور بھی بردی تعداد

Dar Digest 193 November 2014

جس برایک فض لینا ہوا تھا اس برئے پھر پر برای فض لینا ہوا تھا اس برئے پھر کے اردگروددخت نہیں تھاس لئے جا ندنی اس پھر کوروش کے ہوئے تھی۔ اوروہ فض بہت بیخ رہاتھا کیونکہ بہت سے ہوئے تھی۔ اوروہ فض سے سانپ اس کوڈس رہے تھے اوروہ فض جاتی سانپ ہاری ہاری اس کوڈس رہے تھے اوروہ فض مسلسل تکلیف کی وجہ ہے جی دہاتھا معلوم نہیں اس کوئس گناہ کی سرائل رہی تھی۔

زہر کے اور خوف ناک سانیوں کود بھے کر میرا
آکے بوصنے کودل نہیں کردہاتھا پھرجی اس فض کو
کربناک مصیبت میں دیکے کرمیراول، کہدرہاتھا کہ جھے
اس کی دوکرنی چاہے۔ میں نے ایک طرف پڑی آیک
بڑی خنگ لکڑی کی اورآ مے بوصنے لگا۔ لیکن میرکیا جھے
دیکے کرسارے سانپ ایک الگی گرے تاکب ہونے کے
اور چند کھول بعدات وہ خض بھی خاموش ہوگیا تھا۔
جلدہی میں اس کے باس بھی خاموش ہوگیا تھا۔
جلدہی میں اس کے باس بھی خاموش ہوگیا تھا۔
طرف ہی تھیں۔ لیکن وہ آسی حالت میں تھا جیسے وہ کوئی
ان ویکھی ری سے ہا ندھا ہوا ہو، میں قریب بہنچا تو اس کی
آ وازا آئی۔ "دھکر بددوست بہارے آئے سے میری سزا

''کیا مطلب؟ '' ''بیر سزا تو مسلسل سزا ہے میری جوچالیس سالوں سے جاری ہے اور ہرروز رات میں مجھ پر یہ اؤیت گزرتی ہے، ان چالیس سالوں میں تم پہلے محص ہوجومیری مدد کے لئے یہاں آئے ہو، ہیں تو روز رات کوای طرح بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دیتار ہتا ہوں۔''

"کون آئے آپ کی مددکویہ راستہ تو کوئی استعال ہی نہیں کرتا۔ یہ راستہ صرف میں استعال کرتا ہوں لیکن کمال ہے آج تک میں نے آپ کی آواز نہیں تن کیوں کیا وجہہے؟"

"شایدتم دن کے اجالے میں یہاں سے گزرتے ہو، مزاتو مجھے رات میں ملتی ہے، ون کوتو میں مردہ ہوجا تا ہوں اور میری آتمامیرے جسم سے نکل جاتی

میں ہے ہمارے جھونے جھوٹے کی بڑی کے کھر ہیں ہمارا تبیلہ اخابر البیس ہے۔ جانور پالتے ہیں اوران کا کاروبار کرتے ہیں اس لئے میں اکثر ایک دوبکری یا گائے کے کرشہر جاتا ہوں شہر بھی بہت بردا نہیں اوراس شہر میں کمیں ہندو مسلم آبادی ہے ہندولوگ اکثر بکریاں تی لیتے ہیں اس لئے میں ہیں مسلمان بھی بھی گائے خرید لیتے ہیں اس لئے میں زیاوہ تر بکریاں ہی لئے میں اس کے میں اس سے میں میں اور بردے شہروں کے لوگوں کی نسبت بہت ساوہ زیدگی گزارتے ہیں۔

اس دن بھی میں دوہریاں لے کرشہر میاتھا
اوردولوں بریوں کواچھی قیت میں فروخت کرےاس
جنگل والے رائے سے واپس آرہاتھا لیکن آج میں
بہت لیک ہوگیاتھا رات کافی محری ہوگی ہی۔ رات
چونکہ چا عملی تھی اس لئے بخوف ہوکر میں آگے بڑھ رہاتھا، اپنے اپنے محوسلوں میں پرندے خاموش سے
زیادہ ترجینگروں کی آوازیں خاموشی کولو ڈری تھیں۔

اچا تک میرے کا ٹول میں کسی کے چینے کی آواز آئی ،آواز بہت قریب سے آئی تھی کیونکہ رات کاونت تھا آور میں کہنی بار رات میں اس راستے سے گزرر ہاتھا اس لئے میں ڈر گیا۔ میرا ول زور زور سے دھر کئے لگا اور میری پیشانی سے نہید نظیے لگا۔

م میں میں اور بھا کہ اور جھے اسے کوئی تو آ ڈاور جھے اس مصیبت سے نجات ولائے، بیاؤ بیاؤ ۔''

میں بہت ڈرگیا تھا کیکن دل کہدرہ تھا۔"دیکھ تولوچکرکیاہے؟وہ کون ہے؟اوراس طرح کر بناک آ واز میں چیخ رہاہےاور کس مصیبت کا سامنا کر دہاہے؟"

میں سمت کا ندازہ کر کے اس طرف چل دیا آوازیں مسلسل آری تھیں جھے چلنے میں بہت مشکل پیش آری تھی کا نے دارجھاڑیاں بہت تھیں اور درخت ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے جاند کی جاند نی بھی نہیں سنج پاری تھی اور جھے دیکھنے میں تکلیف ہورہی تھی لیکن معلوم نہیں دل بار بارساتھ دے رہاتھا۔ اور میں ہمت کر کے اس طرف اینے قدم ہو حارباتھا۔

Dar Digest 194 November 2014

#### زندگی

زندگی اگر پھول ہے تواس کے ساتھ جڑا کا ٹادرد بھی دیتا ہے .....اگر جاند کی نرم ٹھنڈی جا عرنی ہے تو سورج کی گرم گرم لیٹیں بھی ہیں، ہوا اگر یم محرا ورصبا کے روپ میں دل وروح کو بے نور كرديق ہے تو يكى مواجب آندهى بنق ہے تو این اندر نجانے کتنی زند کمیان بھی ختم کردیتی ہے، قط سالی میں کالی گھٹا کیں اگر نوید حیات میں تو کی بادل جب برسے براتے ہیں تو سینکروں جائیں اس کے یانی میں ڈوب جاتی ہیں،اس زندگی نے مجھے مرف بیسکھایا کے کے دنیا کے لئے رونے والے برول ہوتے ہیں اور یز دلون کوکو کی پسند میں کرتا۔ دنیا میں رہنا ہے تو الله ياك كي نعتول كالهروفت شكر كرواوراس مر شكر ادا كرت بوئ بلى خوشى ربواور اين ا نسوؤل کولوگوں ہے چھپا کراپے دل میں ا تاریتے رہو۔''لوگوں کے سامنے مسکراتے رہو اورانبیں احساس بن نه ہوکه آپ دکھی ہیں کیونکہ د کھ میں تو سامیر مجی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر کسی کو أ زمانے اور د کھا تھانے سے کیا فائدہ۔ (شرف الدين جيلاني - ثندُ واله يار)

ہے۔ اور دات ہوتے ہی دائیں آ جاتی ہے اور میراد جود مجی یہاں سے غائب ہوجا تاہے؟''
د'اچھا یہ ہات ہے! کیاتم زندہ نہیں ہوا دریہ کون ی سرالی رہی ہے ، کیا گناہ کیا ہے تم نے جس کی

ا چاہیہ ہات ہے، میں مرتدہ دیں ہو اور در کون میں سزافل رہی ہے، کیا گناہ کیا ہے تم نے جس کی سزاختم نہیں ہور ہی ہے؟''میں نے پوچھا۔

" بہت گناہ کئے ہیں نے بہت گناہ کئے ہیں نے بہت گناہ کئے ہیں نین جو میں نے بہت گناہ کئے ہیں نین جو میں نے بہت گناہ کیا بھی معلوم پڑی ہے۔ میں نے بہت پڑا گناہ کیا تھا۔ اچھاتمہارانام کیا ہے اور کہاں کے دینے دالے ہو؟"
جمائی جنگل میں تھوڑ ہے اور میں شام قبیلے سے ہول جمائی جنگل میں تھوڑ ہے اور میں شام قبیلے سے ہول جمائی جنگل میں تھوڑ ہے اور میں شام قبیلے سے ہول

جواس جنگل میں تعور نے فاصلے پر ہے۔' ''اورتم کون ہو؟''

"اچھا تو تم مسلمان ہو، میرانام رام لال ہے ادر میں ہندد ہوں میرا گھر شہر میں تھا جواس جنگل سے دور ال پہاڑوں کے دوسری طرف ہے۔" دہ بولا۔ "اچھا تو تم کھتی تکر کے رہنے والے ہو، میں

میری دوی بھی مسلمان لڑکوں سے بھی۔ دہ لڑکے بھی بہت نیک دل انسان سے ایک کا نام قدم تھا اور دم اگر شکار کرنے یہاں آتے اور ہم اکثر شکار کرنے یہاں آتے سے ان دنون مجھے شکار کا بہت شوق، قیوم تو ہرودت اپنیاس ایک خلیل اور کلہاڑی رکھتا تھا۔

ہمارے محلے میں ایک اڑکی کرن رہتی تھی جو کہ نوید کی کزن تھی اور جلد ہی ایک اڑکی کرن رہتی تھی جو کہ ولید کی کزن تھی اور جلد ہیں ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی ، ہماری عمراس ونت ہیں سمال تقریباً تھی اس کے مجھے بھی کرن سے پیار ہو گیا تھا میں اس کے پیار میں دیوانہ تھا لیکن وہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی اور میرادل میرے لی میں نہیں تھی۔ اور میرادل میرے لی میں نہیں تھا۔

Dar Digest 195 November 2014

# 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



النيك بي جاؤه من بين تساري دوسين كرنايا اس نے لوید کواپ یاس بلایزاور جسے جانے کو کہا۔ نجانے اس نے لویدے کیا معلوم کیا ، پھر ہم وونوں دکار کے لئے جنگل کی طرف جل دے۔ نوید خاموش تفاکانی دورجا کریس نے نویدے ہو چھا۔" کیا ہات ہے کیوں خاموش ہوتمہاری تو ہا تیس مُمّ بی نیس ہولیں آج کیوں خاموش ہو؟'' " تم جھے یات نہ کرولو بہتر ہے ورنہ یل لتبهاراخون لي جادَك كا-" " كيول بعائى كيا مويايس في اليي كون ي بات کروی جس برتم عصر مورب مواور بال وہ جوگی کیا كهدر باتقال اتم ندہناؤ مجھے جوگی نے سب چھے بتایا ہے کہ تم میری کزن سے محت کرتے ہوادراس کویائے کے لئے تم جمير لل بعي كريكتي هو" "بيسب جموك بوره جوكى جموك بولاك ب مراایا کوئی خیال ایس ہے۔ "جیں یہ سے ہی کی باردیکھاہے کہ تم ير ب ساتھ ہوتے ہوئے بھی كرن پرنظر پڑتے ہى سل اس کوی و مکھتے رہتے ہوتم کوارد گرد کا کوئی خیال نندس میں ہوتا نے "میک ہے جھے ال سے پیار ہے توتم کیا كرلوك المن في كما من ويكرون .... ميراكما تما كداك دورواد ميرمر عجرب يريدا مرية وق الشك مرام دوتون على الاالى شروع بولئ\_ الاستارة عايد كسيم الم يقرك ماس بنے کے کہاما کے میں نے نوید کاسراس پھر بردے مادا اورنوید کا سر محمث میااس کا دماغ کموروی سے نکل کر بابرة حميا-وه مرجكاتها اوريس بت بن كركاني ويركمرا ز باجب کھ ہوئ آیاتو میں وہاں سے بھاگ لکا جب من ای جوگی کے ماس سے کرراتو وہ کہنے لگا۔ اشاباش

و برا ال ال الم ألم الله ما كالم ے بیاد کرنا ہوں . میری تورات کی مینداورون کا چین اس کی یاووں میں تھا۔ ایک دن ایک بوکی نے شہر کے ہابرار والا اور شابدسانب بكرنة آباتها كوكداس بالل مي بيت الوامورت اورز ہر لے مانب باع جاتے ہے۔ اس دن میں اور اور دکار کے لئے اس بھل میں بارے تھے۔اس بکے ہے کررتے ہوئے اس بوگی نے میری طرف ویکھااورانی طرف آنے کا اشار و کیا تو . ہم دولوں اس کے باس آئے اس کی نظروں میں ایک وب طرح ك كشش تنى -اى لويد يكار" بالاتم جاؤميرااك عكام ب-"لنداس بيناريا-بين كرنو يدائه كياادر كوفا صليس كرا اوكيا-بوگی نے کہا۔"تم کوایک مسلمان لڑی ہے بیار ہوگیا ہے۔'' ''عمیانا آپ کو کیے معلوم یہ ہات تو میرے دل كومعلوم ہے بس ميں نے آج دن تك كى سے و کرئیں گیا۔ امين عام جو گي نبيس مول . مي تو چره و کي کراس کے دل کا حال معلوم کر لیتا ہوں۔ 'جوگی بولا۔ ' کیا تم واقعی اس معت كرتے مواس كوا بنابانا جاہے ہو\_ "إن جوكى الإركاكوني راسته ب كديس اي متعدين كاماب موجاول المعلى في كنا-الاراسة الي عرب مشكل اور خطرناك مجي " جوي نے كما۔ موئی بات نیس خطرول سے مقابلہ کرنا جانا ہوں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آپ عم کریں۔" متم مرے لئے سلمانوں کے قبرستان جاؤ اور وہال سے می تازہ مروے کی قبر کھولواوراس مردے .. کوجلاؤادرای کی دا کھ مرے یاس نے کرآؤ کھرآ کے كالمت يتادك كالم ووبولا

ب-المن فوف دده الداد سيكا

" من بدين در كرسكا بريمر ب بس بين

Dar Digest 196 November 2014

عَيْمَ فِي وَهَاكُامُ كُرُلِيابٍ

ما دیمت و دانش مہمان کے واسطے زیاد وخرج کرو کیونکہ سیاسراف میں سے بیل ۔ کم کھانا تمام بار بوں کاعلاج ہے اور شکم سیری باری -47.5 جب معدہ مجرجائے تو قوت فکر كمزور يز جاتى ہے اور حكست ودانش كى صلاحيتين كونجى موجاتى جين-تہارےداسطے خریجی ہے کہٹرے بازرہو۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ یہ بہتر مین خصلت ہے۔ سیائی کی مشعل سے فائدہ اٹھاؤ اور بیرمت دیکھو کہ مشعل برواركون ہے۔ تن كايرستار جمعي ذليل نيس موتا جا ہے ساراز منهاس <u> کے خلاف ہوجائے۔</u> باطل کا بیرو کاربھی عرات نہیں یا تا جا ہے جا نداس کی بیثانی برنکل آئے۔ (ما فظلی-لیرکراچی)

میں فے ایسا بی کیا اس کے بعد میمل میں نے کی دفعہ کیا اور کی کومعلوم نہیں پڑا کیونکہ میں ای طرح سے دوبار اقبر بند کردیتا تھا۔

کی میروں کے بعد تک نویدکا کھے ہا نہ چلا اوراس کول کے اس کی تو پیر ہاہا نے ممل کر کے بتایا کہ نوید ہاہا نے ممل کر کے بتایا کہ نویداب اس دنیا بین ہیں ہے اوراس کول کیا کہ دیا گیا ہے اس کے دوست نے تمہاری فاطرال کیا ہے اوروہ مسلمانوں مردون کو تبرے نکال کرجلارہا ہے اس کے وروک ورنہ دو جوگی بہت طاقتور بن جائے گا کیونکہ دو مسرف اس کواستعال کردہا ہے اپنی طاقت بردھانے کووہ جوگی بہت خطرناک مقصد لے کرا ہا ہے۔'' جوگی بہت خطرناک مقصد لے کرا ہا ہے۔'' جوگی بہت خطرناک مقصد لے کرا ہا ہے۔'' میں کرن نے کہا۔''وہ کیا کرستی ہے تا کہ وہ اس کے ورائی بی کا کم کر ہے۔'' کو یک کو یک کرن نے کہا۔''وہ کیا کو بی ناکام کر ہے۔'' کو یک کو یک کرن نے کہا۔''وہ کیا کو بی ناکام کر ہے۔''

ورونیں جن کی ہے کہ نیں کہوں گا جاؤ اوراس لاش کوجلا کراس کی را کہ میرے پاس لے آؤ تہاری منزل تہارے سامنے ہے، کرن تم کول جائے گی بیلوماچس ۔''

میں نے اس کے ہاتھوں سے ماچس لی اور وہاں سے جنگل کی طرف چل دیا۔ پھرنوید کی لاش کو جلادیا اور اس کی راکھ ایک کپڑے میں باندھ کر اس جوگل کے یاس نے آیا۔

جول کے ماس کے آیا۔ جو کی نے کپڑوں سے بن ہو لی ایک کڑیا نکالی اوراس برسب را کھا غریل دی اور جھے ایک پیول دیا اور

کہا۔''یہ پیول کرن گودینا اگراس نے قبول کرلیا تو تھیک ورندمیرے پاس آ جانا۔''

میں پیول لے کرکرن کے گر کیا تو جیے کرن میرا انظاری کرری تھی میں نے پیول پیش کیا تواس نے قبول کرلیا اور کہا۔" تم بہت استھے ہورام لیکن بیس تم سے بیار نہیں کرتی جھے تو نوید ہے بیار ہے میں اس کے علادہ کی اور کے بارے میں سوچتا بھی گناہ جھتی ہوں، اس لئے میرا پیچھا چھوڑ وواور جمیں جینے دو۔"

میں نے کچھ نہیں کہا اور دائیں اس جو گی کے باس آ گیا۔ جو گی نے کہا۔ "اس نے پھول قبول کر لیا تھا میں آ گیا۔ جو گی نے کہا۔"اس نے پھول قبول کر لیا تھا کر نہیں؟"

"وه جھ ہے بیار میں کرتی ہاکہ اور بیاتھا مراس نے کہا کہ اور جھ ہے۔ "
دوہ جھ ہے بیار میں کرتی وہ نوید کو پسند کرتی ہے۔ "
دور کی اسٹیس نوید تو مرکبا ہے۔ "جو کی بولا۔ "
دور کی معلوم نہیں کراس کو میں نے تس کردیا ہے۔ "
دور کی کومعلوم ہوگیا تو میرا کیا

ہوئا۔ در کسی کو کچھ ہائیں چلے گا۔اس جنگل میں کوئی نیس جا تا اور تو اور تم نے اس کی لاش جلادی ہے!ب ایسا کروکہ قبرستان جاؤ بلکہ ایمی نہیں رات کو جانا اور آج جواد کا فوت ہوا ہے اس کی قبر کھود کرا سے جلانا اور راکھ میرے پاس نے کرآتا۔"

Dar Digest 197 November 2014

العن تم ك طرح سے رام لال كؤير عاس الكناه كي إلى ابك اوركناه كزلواين جوكي بابا كويمي ماردو -2 3/4/25 - 5/2

اس ون میں کرن سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے خوشی ے لی میں مجما کہ جوگی کاعمل کام کررہا ہے اوراس نے كباكه "الرخم مجه عائب مو توسلمان موجادً آؤ میرے ساتھ پر بابا کے ماس طحے ہیں۔" میں نے اس ک ہات ان لی۔

وہ مجھے ہر بالا کے یاس لے آئی۔

پیر بابا نے مجھے بنٹھنے کا اشارہ کیااورخود ایک برتن سے کھ خنک مجور نکال کر مجھے دی اور کہا "اس كوكهاؤ" ميں نے فورا وہ تھور كھائى توميرے ہوش اڑ مجنے میں بے ہوش ہو گیا۔

نجانے کتنی در بعد ہوش آیا تو دہاں کرن نہیں تھی میں وہیں پر پڑاتھا اوروہ پیر بابا کوئی عمل پڑھ رہے تھے جیسے ہی میں نے حرکت کی تو دو ہو لے۔

الرام لال كران تهارى بهى نيس بوطق كيونكداس کومعلوم ہے کہ نوید کوئم نے آل کیا ہے۔ اور تم مسلمان بھی منیس مونا جائے اور تو تم نے بہت سے گناہ کئے ہیں جس کا انساني تاريخ مين كهيس ذكرنيس ملائم ورنده مغت مورايك خونوار جانور بن مجئے ہو، ادرجوگی کے دعوے میں آ مجے مووہ تم کواستعال کرے ایا مقصد بوار کرناجا بتائے وہ لمی زندگی جینے کا خواہش مندے ہیں کتے وہ اینابت بنا کراس پرودول کارا کال ای دوم کوشی مردےگا۔"

یں ہیر بابا کی باتیں بن رہاتھالیکن میرا ہاتھ حرکت کرد ہاتھا جلد ہی ایک بھرمیرے ہاتھ میں آ عمیا۔ وہ پھر میں نے جلدی ہے ہیر ہایا کے سریر دے مارا اور مسكسل بقرمارتار بإيهال كدوه بمي مرصحة من جلدي ہے دہاں سے لکلا اور کرن مے گھر کی طرف جل بڑا۔ بیکیاکرن کے گھرےرونے کی آوازی آربی تعیں معلوم کرنے سے بتا جلا کہ کرن نے خود کئی کر لی ب- ده مجھے چھوڑ کرای دنیا سے چلی تی ہے۔

میں توجیے یاگل بی ہوگیاتھا۔ میرے وماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے دل نے کہا کہا ہے

میں بھاگ کرجوگی بابا کے ڈررہ پر پہنچا تووہ بہت ہے سانب كوبين سنانار ماتها جوگ بابا كي تأكهيس بندتميس مان اس کی سریلی بین کے آمے مست ہوئے جارے تھے میں نے ایک طرف براؤ نڈااٹھایا اور جو کی بابا کے سر پر مارا تواس کے سرے خون شکلنے لگا اور درو .. سےاس کے منہ سے چیخ نکلی۔ "کم بخت کیا کردہ ہے۔" لیکن میں نے اس کی ہات نہیں سنی اور سکت ڈ تڑے سر پر برستار ہا اور میں کہدر ہاتھا کہ "تم نے ہی میری کرن کومارا ہے صرف تیری وجہ سے وہ مری ہے۔"

جلد ہی وہ اپنے انجام کو پینی عمیا۔ جب میں نے وہاں سے لکناچام توجی ایسانہ كركا كونكهاب مير ادركرد بهت عيماني تهوه بل ال جنگل کی طرف بھاگ لکلا وہ سانب مسلسل میرا پیچھا كدے تھے يہاں مك كديس اس پھرك ياس بي كي كيا اوران پھر پرچ ہا اب مرسار کرد کو سے ہو گئے۔ انیا تک اس طرف سے ایک روشی ہوئی اور ایک سفید بالوں اور برای سفیدوا راحی والے بزرگ نظرا تے

انبون نے کہا۔"رام لال تم نے بہت کناہ کے ہیں جس کی سزا بھی نہیں ختم ہوگی آج سے سیسانپ مجھے رات مروسیں کے اوردن کو تیری روح تیرے جم سے نکال لی جائے گی ون میں تیزی روج موسخت سزا ملے گ اوردات کو تیرے جم میں والی آجائے کی عجر تیرے جم کیساری رات سرامتی رہے گی، یہ تیری مسلسل سرا ے جو بھی بھی فتم نہیں ہوگ - تیری د ذکوئی نہیں کرسکتا۔"

مر كهدكر بحروه غائب موسكة اورسانيول في اينا كام شروع كرديا، ومسلسل محصة وس رب تصاور من مسكنل چخرباتفا-

بیمل ساری رات ر با اور دن ہوتے ہی میری آتاميرےجم الكامئ- واليس سالون مسلسل سيسرا ميري جاري ہے ان جاليس سالوں مي تم يملے آدی ہوجس کومیری سزاکے بارے میں با جلا ہے تم میری مدد کرومے تال .....تمہیں میں تمہارے خدا کا

Dar Digest 198 November 2014

السر سال بملينو بداوررام لال معدوى في ال شروي توم مول آپ كوكسيمعلوم وآپ ک عراق انجمی میں سال معلوم ہوتی ہے۔ وہ بولے۔ اجماده دونول كمال بن آب كوبا باوركرن جونوید کی کزن تھی دہ کہاں ہے؟ "میں نے یو جھا۔ " وہ دونوں تواجا تک عائب ہی ہو گئے تھے ہم نے ان کی بہت تاش کی کیکن کچھ بانہیں جلا کرن نے نجانے کیوں خودشی کر لی تھی۔''وہ بولے۔ ''نویدکوچالیس سال مہلے رام لال نے قبل کردیا تھا اور كرن كواس بات كاعلم موكمياتها اس لئے اس فے خود كثى كرلى كيونكه ده نويد سے بہت محت كرتى تھى رام لال ايك جو کی سے چکر میں آ می قاس نے مسلمالوں کے مردول كوقرول سے نكال كرجلاتا تماجس كى سزال كوآج تك ك ربی ہے۔دہنداب زندوں میں سے اور ند بی مردول میں ہدور ندولی ہے جس کوسلسل سرائل رہی ہے اس کے مناموں کا۔"مل نے بنایا۔ "اليكن تم كويركية معلوم؟"وه يولي "میری اس سے لاقات کل ہو کی تھی اس نے خود ائی ساری کمانی مجھے سائی اور کا کہ میری لاش کوجلا دو۔" مس نے ایسابی کیالیکن آج مع میں اس کو پر تھیک شاک و كيوكرا ربابون جيدرات كو كي بواي نبيل الممااب محصاحانت دي رات مي موفي والى ہے اور میراسز کانی دور کا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پریفین نیں آرہ تماال کے من آپ کے پاس آیا تما کہ تج بول رہا ہے کہ بیں تو ید اور کرن کے الے اب آب دعا كرين كيونكه نويدكونجي اس كم بخت في جلاديا تعالية ش دہاں سے نکا اور اس رائے برجل دیا، اس مک بيني كر مجمع بمرام لال يخ سال دى وه كدر باتعاني ميرى مدا كونيس كرسكالير ايرى ومسلس راب جومي فتم

عرن مدورو۔
"میں کیا کرسک ہول تہبارے لئے۔"میں نے کہا۔
"میں کیا کرسک ہول تہبارے لئے۔"میں نے کہا۔
میرے جسم کوجلا دوتا کہ جھے اس سزا ہے
شجات ملے۔" وہ بولا۔
"دلیکن تم تو ابھی زندہ ہو۔" میں نے کہا۔

دومی زنده کہال ہوں رات میں زندہ دن کومردہ ہوجاتاہوں اب مجھ سے بیمزا برداشت نہیں ہوتی مجگوان کے لئے میری مددکرد۔، مجھےاس مسلسل مزاسے نجات دلادہ مجھے جلادہ۔'وہ بولا۔

پھر میں نے بہت ی نکڑیاں اکٹھی کیں تواس نے کہا۔''ان لکڑیوں کومیرےاو پر ڈالو، میں حرکت نہیں کرشکنا، میں دہاں تک کیسے جاؤں گا۔''

تو میں فے الیای کیا میری جیب میں اپھی تی کو کو لیا کو کو کو لیا اورجلدی آگ نے لکڑ یوں کو پکڑ لیا اور الرام اللہ مسلسل جی رہاتھا، وہ کہدرہاتھا اور لکڑیاں ڈالو ساور پھرد کیجھتے ہی وہ پوری طرح سے جن کیا اور اس کی را کھ ہوا میں اڑنے لئی۔ اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور پھر کھر آگر سائس لی رات کیونکہ کانی ہوگئی مقتی اس کے سب سور ہے تھے نیک بھی سو کیا۔

منے پر میں دو بحریاں لے کرشمرکوچل دیا۔ اس جگہ ہے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ اس پھر کود کیے کر جاتا ہوں آبھی منے ہے۔ کیااس کی سزاہے اس کونجات کی ہے کہ بیں۔

علدی میں وہاں پہنچ کیا۔" اربے یہ کیا،رام لال کاجسم سیج سلامت! اس پھر پر پڑاتھا۔

و کیاس کی مزاخم نہیں ہوئی خریم نے کہ المیں کی اور شہر آگیا، شہر آگر میں نے دونوں بحریاں مزوخت کیں اور سلمانوں کے ایک محلے میں چلا گیا دہان معلوم کرنے پر پہا چلا کے قیوم نام کا ایک آدی جس کی ہازار میں دکان ہوں کیڑے کا کاروبار کرتا ہے۔
کی ہازار میں دکان ہوں کیڑے کا کاروبار کرتا ہے۔
خریمی آس کی دکان پر پینے کیا اور سلام ودعا کے بعد میں نے کہا "میرانام امجد ہے آپ دی قیوم معاجب ہیں

Dar Digest 199 November 2014



نبين موكى" ال كى فلك شكاف جيس ميابان كوملارى

ممين اوري لم المبدأ كريادوا آ كويد متاريا

## WWW.PAKSOCIEZY.COM

قىطنبر:14

المالياس

چاہت خلوص اور محبت سے سرشار داوں کی انعث داستان جو که پڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال سے گی که دل کے ہاتھوں مجبور الهنی خواهش کی تکمیل کے لئے بے شمار جان لیوا اور ناقابل فراموش مراحل سے گزرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی بھی ہروا نہیں کرتے۔ یہ حقیقت کھانی میں پوشیدہ ہے۔

ميد نيار ب ندر كيكن كهاني محبت كي زنده رب كي- انبي الفاظ كوا حاطر كرتي دلكداز كهاني

خوف دوہ ہوں۔
جل ناکوں کے اس بکراں ہوم کے وسط میں اسے
ایک بہت ہی گری کی کھائی نظر آئی تھی جس میں ایک
خوف ٹاک الاؤ دیک رہا تھا۔ عالبًا اس کھائی کو جل
کماری نے اس سے اس کنڈ کہا تھا۔ اس کھنڈ سے
المنے والے شعلوں نے کائی بلندی پرایک بہت ہی
بیت ٹاک کا روپ دھارا ہوا تھا۔ ٹاک کی صورت میں
بیشنظ بل کھا گفا کے سیکٹروں فٹ کی بلندی تک اٹھ
بیشنظ بل کھا گفا کے سیکٹروں فٹ کی بلندی تک اٹھ
رے تھے ۔ اور بار بار بول الرس کے در ہے تھے جسے
آگ اور شعلوں کا بنا ہوا وہ ٹاک آئے بدن کو جسے جسے
مریخ شعلوں کی ایک مہیب چاور کی صورت میں مسلطے
مریخ شعلوں کی ایک مہیب چاور کی صورت میں مسلطے

ده براسان آور چیز این این جگر کشرار بازیاس کی کی گیری کی سیمی می بازی سیمی کرد این این کا بیات کیا کرتا جائے ؟ البت ایک ڈیال اس کے ذبین میں ای وقت فرار ہونے کا کیوں نہیں آیا کہ اس مقام ہے بھاگ جانا جا ہے؟ کیا میکن تھا کہ دہ کا میاب ہوجائے۔
میکن تھا کہ دہ کا میاب ہوجائے۔
سیکن تھا کہ دہ کا میاب ہوجائے۔

۔۔اس کے ذہن میں شکیت کی بتائی ہوئی تغییلات گردش کرری تھیں کہنا کون کی برنسل میں اس دیوتا کی

ان سب کی رفار یکان تھی ادران کے انداز یں مری ممانیت ہی۔ پھر فاضی سافت طے کرنے کے بعداے چیوڑ دیا۔وہ بڑ بڑا ساکیا اوراے ایسانگا کہ جے اس کی نبھیں ڈویے تھی ہوں۔ سمندری مجھا ہے نكل كے جل منڈل ميں سبنے كے بعدائ كے علم ميں ب تو آ چا تھا کہ جل منڈل آیک بہت بڑے اور برامرار سندری عار کادوسرانام ہے۔جس میں سندر کا چھیا ات ہوا غضب ناک یائی بھی داخل میں ہوتا لیکن اس نے مقام رآ کراس عاری وسعت کے بارے من اس کے تمام اندازے بالکل عی غلط البت موتے۔ بیادان قدر بلنداور كشاده تقاكمان كل حيت دهندلائ بقرول اور جادرمعلوم موری تھی۔ اس کے ارد کرد تا حد نظر نے شاروشی جل تاک پھر ملی زمین ترکلبلاتے اور دند تاتے سے تھے۔ان کے پھولے ہوئے بدوشع دبانون اور معنوں سے بوں دنی دنی اور سنساتی ہو کی آ وازیں نکل ری میں، جیے ان کے چولے ہوئے جمون میں چونے کی ولدلیں آستہ استہ کھول رہی ہوں۔ان کے انداز مل خوف آميز معيدت اوران كے خود مرد سيد چين جسمول مين دهشت كانمبراؤرجا بهوا تما\_ جيے ده من نظر ندا نے والی لا ہوتی ہستی کے تیم وغضب سے

Dar Digest 200 November 2014

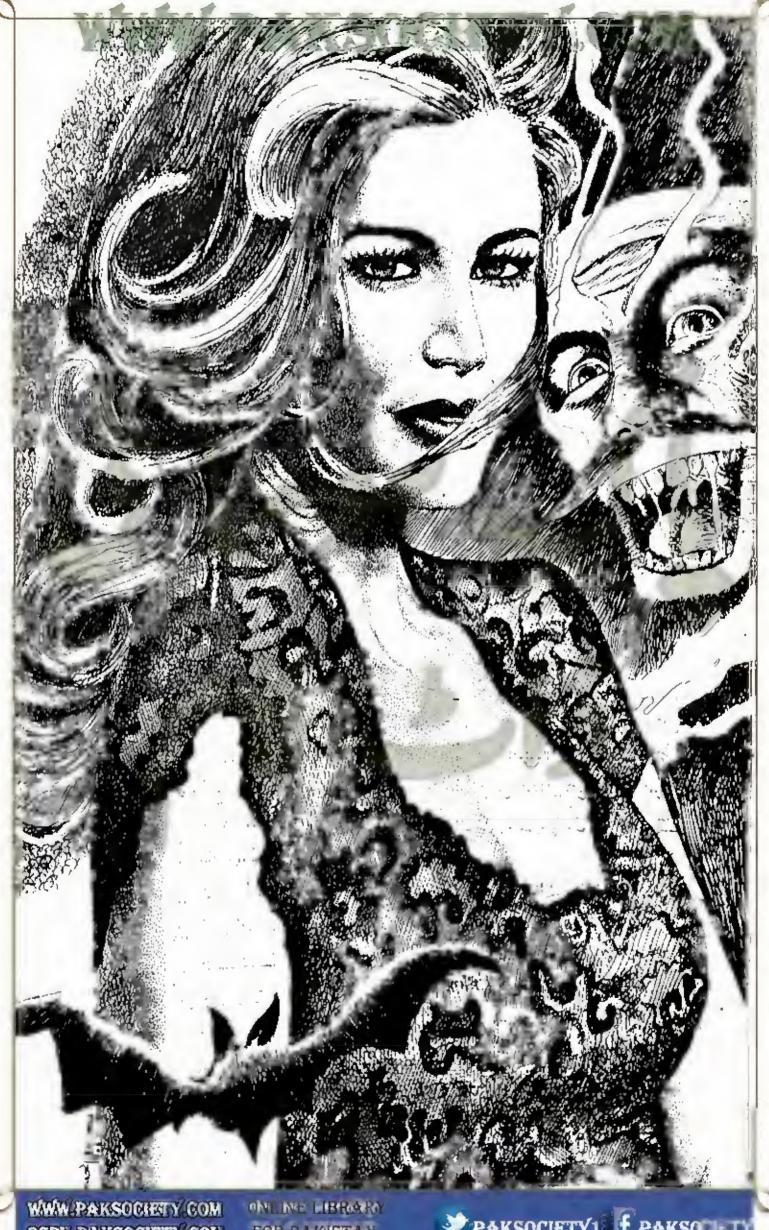

RSPR PAKSOCIETY CON

FOR PAKISTIAN



یوجاہوتی ہے اور بحل نا کون کی دھرتی جائے مندائی بین وہ
امن نام کی صورت ہیں درشن دیتا ہے۔ جب شعلول کو
نام کاروپ وہارتے ہیں پہر گزر جاتے ہیں تو درشن
کے اشلوک پوھے جاتے ہیں اور اس کنڈ ہیں جمیشہ
سے جلتی ہوئی پراسرار آگ سے نکل کے زندہ آئی تاگ کے
کطے میدان ہیں آجاتا ہے اور جس کی جھینٹ وینا ہو
اسے کیرکی پیوں سے بے سدھ کر کے آئی ٹاگ کے
سامنے ڈال ویا جاتا ہے۔ اور آئی ناگ اسے فورائی اس

آگاش برخوف اور در اور دبشت مسلط ہوگی تھی۔

اس کاجہم ایبالرزر ہاتھا۔ جیسے لرزے کا مریض ہو۔اس

کے جہم بر پسینہ پائی کی طرح بہدر ہاتھا۔ اور چراس کی
شکی تھی تفکر کی گروو پیش کا بے مقصد جائزہ لے رہی جو ایک ہار یک

کہ معا اس کی نگاہ جل کماری پر پڑی جو ایک ہار یک
لہا و بے میں بلول تھی جس نے اسے اور بہ جاب اور ب

ترارت محسوس ہوئی۔ اور اس نگارے نے بدن میں
توانا کی بیدا کردی۔ کیوں کہ اس کا ذہن بٹ گیا تھا اور وزیا
وزافیہا سے بے نیاز ہوگیا۔اب اسے نہ تو بحوک بیاس تھی
اور نہ بی ڈراور خوف اور دہشت سے جل کماری نے اس
کی ساری تو دو ای طرف میڈ ول کر لی تھی۔
کی ساری تو دو ای طرف میڈ ول کر لی تھی۔

اس کے خیال میں اس سار ہے ساواور فتوں کی جڑ
جل کماری تھی۔ لیکن خون اسٹام جل تا گوں اور پراسرار
اس کنڈ کے بیت تاک شعلوں کے اس اجبی انبوہ میں
وہ واحد انسانی صورت نظر آئی تھی جس نے اس کے ول
کوایک بجیب وغریب کیف وسر ور بخشا تھا۔ اس وقت وہ
اس جل کماری کے سحر میں سب سیجے بحول کے اس کے
قدم مشینی انداز میں جل کماری کی طرف اٹھنے لگے۔
قدم مشینی انداز میں جل کماری کی طرف اٹھنے لگے۔
زمین پر ریکتے ، وندناتے اور کلبلاتے ہوئے جل تاگ
فرموں کے لئے زمین پر جگہ و نہے جارے ہوئے ہوئے
قدموں کے لئے زمین پر جگہ و نہے جارے ہے۔
وہ خاصا فاصلہ طے کر کے و کہتے ہوئے جہنی
شعلوں والی کھائی کے قریب کھڑی ہوئی جل کماری کے
شعلوں والی کھائی کے قریب کھڑی ہوئی جل کماری کے

پائ پہنچا تو اس کے چہرے پر کمبری پنجید کی طاری تمی اور مجڑ کتے شعلوں کے انعکاس میں اس کے رضاراناروں کی طرح دیک رہے تھے۔

''بھوجُن کراؤ'' جل کماری نے نفرت اور نفرت کے ساتھ زمین پر پھیلی ہوئی تھالیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔

وہ اندر سے تو کوٹ کیا تھا۔ اپ آپ کوٹوت
ارادی سے تھالیوں کے قریب لے جیا اور اس نے
تھالیوں میں جھا نگا۔ ان میں بیشتر جو کھانا چتا ہوا تھا وہ
انسانوں کے کھاٹوں کا لگتا ہی نہیں تھا اور نا قابل
شاخت تھا۔ وہ نا گوں کی نسل کے لئے مرغوب تو ہوسکنا
شاخت تھا۔ وہ نا گوں کی نسل کے لئے مرغوب تو ہوسکنا
تھا۔ اس نے بھی ایسا کھانا بھی حیوان کو بھی کھاتے
ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک ایک تھالی دیکھا گیا۔ دو
ورجن سے زیادہ تھالیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے
ورجن سے زیادہ تھالیاں تھیں۔ پھروہ ایک تھال کے

اس تقال میں گا ڈھے دودھ میں تیرتی ہوئی سویاں تھیں۔اس نے سولوں کو جیسے ہی مند میں رکھا اسے بوں محسوس ہوا کہ اس کے سارے جسم میں جان پڑگئ ہوا در محصول ہوئی ہو گئ ہو۔ وہ سویاں کھوئی ہوئی تو انائی اور طاقت لوٹ آئی ہو۔ وہ سویاں اس کی زبان پررینگے گئی ہوں۔اس نے ایک ٹانے کے اس کی زبان پررینگے گئی ہوں۔اس نے ایک ٹانے کے

Dar Digest 202 November 2014

ہوتی۔اس کے منہ میں تجری تمام سوبوں نے سنپولیوں کا روپ دھارلیات ھا۔اورریک ریک کے حلق میں اتر رہی تھیں۔اس کے منہ میں سوبوں کا کوئی وجود ہی نہیں ر ہاتھا۔

اس نے ایک زور وارتخرزدہ اورخوفناک چیخ ماری انہیں تھوک دینے کی کوشش کی جوز عدہ سنپولیے جو تگوں کی طرح زبان سے لیٹے ہوئے تھے۔اسے ابکائی ی بھی محسوس موكي تقى - انتهائي كراميت جونا قابل برداشت موری می -

اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ میں ڈال کے دہ زندہ سنپولئے مین کینے جاہے لیکن اس کی بیکوشش بے سودی رہی۔ دوریک ریک کے ادرآ ہتمآ ہتماس کے حلق سے نیچے اڑ مے اور اسے اپنے سینے میں منول بوجوسا محسول ہوا۔اسے منکا کا خیال آئے ہی فورا ہی مندمین ر کالیا کیکن سینے میں جوجگن ہورہی تھی اور بوجھ تھا اس مِن كُولَى في سُدا كَي عَلَى اوروه بره حتا كيا تقا-

المياكن ناك كى يوجا كاستفان بي يهال تبهارا منکا کچھ نہ کر سکے پیر حقیر اور برکار شے ہے۔اسے م کھرے میں پھینک دو۔ اب دہی ہوگا جو اس ناگ ا جا ہے گا۔ ؛ جل کماری کے بدالفاظان کے اس نے جل کاری کی طرف و یکھا جود دائے دولوں کرے پر الان بر کے سجیدگی سے ساتھاس کی محراتی کاسا انداز تھا کہ المين ووفرارند موجائے۔اس لئے اس كى آكاش بر

کری الایس جی ہوئی تھیں۔ آ کاش بری طرح تروی موچکاتها اورودلول باتھوں ت سینددات تے کرانے کی کوشش کرنے لگا تا کہاس کے کلیج سے سارے زندہ سنپولئے باہر جائیں۔لیکن قے ندہو کی تواس نے منہ میں انگلیاں ڈال کے حلق تک ڈال دیں کین پھر بھی قے نہ ہو تکی تھی۔ و والمن داوى كى يمي الجهاب كه بوجا كا بموجن ترے بید من شوامعے۔ اجل کاری نے اس کا ہاتھ تفام كاست سيدها كفراكيا \_ تواب ان سنبوليول كوبابر

وہ جل کماری کے اشارے پرسیدھا کھر ا ہوگیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ بدن بررعشہ مسلط ہو چکا تھا۔خوف وکراہت سے رواں رواں کا نب رہا تھا .... نگا ہوں میں رحم کی التجا بصورت تصوير شبت اوكرره كي تفي راورسار عمامول سے شندے مفتدے سینے کی دھاریں بہدلکی تھیں اور جسم س سامو كياتها - اين جان كهور باتها -

ایک اور عجیب سی بات اس نے جومسوس کی تھی کہ جل كماري كواتنا قريب ياكر شاتوآس يرغصه آيااورنه بي ہے کوئی نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے دیاغ میں بس ایک ہی خیال سایا ہوا تھا کہ اس دنت اس کی زندگی اور موت سے درمیان جل کماری کا ایک اشارہ حائل ہے۔وہ اس ونت اس مصيبت معيت كي لفن لمحات بين اس استى كو فراموش كرج كأتفاجو مارنے والے سے بجانے والاتھا۔ جس نے زمین آسان کے سازے جہال اور کا نات بنائی تھی جس محصرف اشارے بر ہروہ معجز ہ ہوسکتا ہے جن كاخواب وخيال تك من آنامكن نبيس - "ابتم بيه پیاں دولوں ماتھول میں بھر کے انہیں سوتھنا شروع كردد-" جل كمارى نے كئى پھٹى مبر پتاں كے ايك وطرك اشاره كرت بوع ميصاور بارجر البحص کہا جو خلاف معمول ساتھا اور اسے میکھی میکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ جن میں خودسر دگی بھی تھی۔

اں کمے نے اختیار اسے شکیت کے میدالفاظ باد آ مے تھان نے بتایا تھا کہاہے جینٹ سے کنیر کی بتول سے فسر حکردیا جائےگا۔

دھرتی کے سینے میں صدیوں سے رہی آگ کے شعلے جوجہنی تنے اکن ناک کا آتشیں پیکر دھارے بار باراس کی جانب چک رہے تھے ادر آ ہستہ آ ہستہ اس بر تودی کیفیت طاری ہوتی جارہی تھی۔ دماغ سوچنے متمجهنے سے معذور ہوتا جار ہا تھا ادر یقین موت کے تصور نے اس کے سارے بدن سے ساری طاقت مللے

Dinest 203 November 2014

كير ك طرح محور في عي ده جل كماري كے علم كونظر انداز کرتے ہوئے بے حس وحرکت بیٹا آ تکھیں بھاڑے اکن کنڈے بلندہونے ہولناک شعلوں کوب بسى سد كيمار بارايك تك كحورنا كانتيار باتعا\_

جل کماری نے اسے چر دوبارہ کنیر کی بیتاں موجمنے کی ہزایت کی اور اس نے کسی بے بس معمول کی طرح اینے دونوں ہاتھوں میں خشک پتیاں بھرکیں۔ نہ جانے وہ معیر کی کون سی قتم تھی کہان پتیوں کوناک سے قریب لاتے ہی اس کے بدن میں تیزین ساہث وور بن ملی کین اس کیفیت میں بلکا سامروراورخمارسا مجی شامل تھا جس نے اس پر مدموثی سی طاری کردی تھی۔اس نے چد گرے مائس لتے کوں کہ اے ایک عجیب ظرح کی فرحت ی دوڑنے کی تھی کیکن دومرے کی اس کاسارابدن حرکت کرنے سے معذور ہوگیا تھا جیے سانہونی تھی جس نے نے جان کردیا تھا۔ ال كى مالت الك معددكى يوكى فى -

اس کے ہاتھ یاؤں آزاد تھے۔لیکن کان س مورے سے۔ آ تجھیں دیکھتوری تھیں لیکن وہ ملنے جلنے ے معدر رہوچکا تھا۔ اس کی زبان میں اسی سنسنا ہے تھی جيراس پرورم إسميا موراس كيفيت كے باعث بين وه بولنے سے بھی قاصر تھا۔اس کی قوت موالی مفلوج ہوگئ تھی۔اس کی سمجھ میں نہیں ؟ تا تھا کہ دہ ایک مروے سے

بدر موتاجار با تفاروه بحلامر كول نبير، جا تاب-جل کماری نے اس کی پشت براکما کی بغلوں میں ہاتھ ویتے تواس کے برشاب بدن کا گلاز کالس بھی اس کے لئے بے مں رہا۔ وہ نہ مجفا تھا کہ شایداے ای آغوش مسسيك ليناطامي بيدسان كي خودفري تھی۔اسے اٹھا کے المن کنڈ کے قریب صاف اور مھے زمین بر بیفادیا۔ ایک طرح سے اے موت کے منہ سے اور قریب کرویا تھا۔

اس نے سر محمانا جابا تھالیکن کامیاب نہ ہوسکا۔ اس وفت وواپنی پتلیول کواپنی مرضی ہے صرف حرکت دے سکتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے زین پردیکتے

ہوئے جل ناگ اب کم زور اور ست پڑنے جارہے تھے۔ جیسے آنے والے لحات کی دہشت ان کے جسموں ے قوت سلب کرتی جارہی ہو۔ ان کی ہلکی ہلکی مھنکاروں سے خٹک سمندر گھیا کے اس دسیع جھے میں ایک ہم آ ہنگ لا ہوتی کونج بیدا ہورہی تھی جس میں اسے زع کی می اذیت رچی ہوئی محسوس ہورہ محقی۔

بول تو وه سب کھی مجھ رہا تھا لیکن مل کی ہرقوت سے محروم تعاراس كيفيت من جل كماري اين دل آويزنسواني پکر میں اس کے سامنے اور اس کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال دیں۔اس کے چرے برابدی سکون کا ایک مرابرتو چك رباقفا اس كى غزانى آئىھوں ميں طمانيت كا أيساخمار چھایا ہوا تھاجیسے اسنے کوئی بردامتر کہر کرلیا ہوا دراس پر مسى بدلى كى طرح برسنے والى موب

وہ چندساعتوں تک اسے من بیل بسا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھراس کے مگلے میں اپنی مرمري عريان كداز اورسد ول بانبين حائل كريك اس کے چرے یر جذباتی انداز سے تعوری دیر تک جھی ربی .... بھران سے الگ ہوکے برنام کیا۔ جل کاری میں مداعا تک غیر معمولی تبدیلی اس کے لئے غیر متوقع على جوده مجينيل سكا تها كندبه كنا الراربين المرادب استدم أحميا ب كين دوسر المحاركات كي بيغوث منی دور او کی دوسرے کے وہ دولوں باتھ بیٹالی مل لے تی .... مجراس کے رور و کھڑی ہو کے جھی اور ایک وحشات مرعت كرساته سيدهي موكى اس كحوب صورت گذانها تھ جنبش میں آسے اوران فے اسے رغیب آمیز جوان کے ہرافک ایک کواس طرح سے آزاد كرديا كمستى الى يزن كى لد يجر بعاداتداز ہےان کی نمائش کرنے گی۔ اس وقت تك زين برريكت اوركلبلات موعة سارے جل ناگ بول بے حس وترکت ہو چکے تھے جیسے وہ موت کے منہ میں جا چکے ہوں۔ان کی زندگی کا بس ایک بی تما کران کے ہوئے بوے دہانوں سے دارون اورسمی ہوئی ہم آ مل محظار بی نکل رہی تھیں۔ جل

Dar Digest 204 November 2014

ساتھ شغلوں میں غیر معمولی لیک پیدا ہوئی۔اس کے بعد اس نے جو کھ محی دیکھا وہ بااشدایک نا قابل یقین حقیقت تھی۔ ایک ہولناک اور پراسرار واقعہ اس کے سامنے میں آیاتھا۔ دیکتے الکاروں کی طرح حیکتے ہوئے رغى بدن والاايك برجلال اور جيب ناك ناگ اس اكن كندك وسط سے بل كماتا آستدآسته بابرآر با تفا۔ اب بابرنفامي آتين اك كاطرح لبراني والصفط بكفر يك تق -ان كالخصوص شبيه نشر مو چكى تقى ادراب ان كاكونى نام ونشان جيمينيس رما تھا۔ وه مجھ كميا تھا كه آگ ہے باہرآنے والا اکن ناک کے روب میں اکن وابدتا تی ہے جوسانیوں کی ہرسل جی بوجا جاتا ہے اور ہزاروں برس کے بعد جل منڈل کے باسیوں کواسیے درش ویتا ہے۔ بیروایت جوازل سے جیے جلی آری ہو

اوردنا كفتم مون تك جاركار كار ا کن تاک کی بوی بڑی ہے صدمر دسقاک اور بے رجم آ محسين اس يرجى مونى بقين ادراس كاول طلق بين يرى طرح وهر كن لكا تعاراس كى كول كول المحصول كى سرخی اے کسی دیو مالائی سردہ ک کی یادد لاری تھی۔وہ اس کی جانب و کیمآ، گھورتا ادرا ٹی آ تھوں جس جذب كرتا موا براهتا جارما تھا۔ اس كے موش وحواس تيزى كرساته اس كاساته جهورت جارب سفي ايون لگ رہا تھا کہ جیسے اس ناک کی مسمراتی آ جھیں سی نا دیده طلسم کے تحت اس کے جسم کی ہراعصا بی اورفکری قوت کوتیزی ہے سلب کرری ہوں۔

امن ناک کتنا طویل تھا اور اس کی جمامت کیا موكى وه آج تك بتائي سے قاصر تھا۔ اس وتت تووه جیےد کتے شعلوں می سے باہرا تا جارہا تھا۔ اس كند می جوئی مولی آگ کی شدت ماند بردتی جاری سی۔ جب تک اس کے واس نے ذرائجی ساتھ دیا وہ اے اس آگ سے باہرآتے دیکھارہا۔ اس کی ری جیسی مونی مونی زبانیں بری بے چنی سے باہر تھی بردتی جاري تقين جس وفت ووتقريباً ساته سرّ فث آگ سے باہرآ چکا تواس کے بدن کی ہر توت حتم ہو کے روکی

ماری نے رہی کے اعداد میں کی تامعلوم جز سے مجرے جاندی کے دو تھال اپنے ہاتھوں پر اٹھانے اور اس كے كرو چكراكانے كلى۔ دو مجھ كميا كه بھينٹ ہے بل کی رسوم شروع ہو چکی ہیں۔ اور ذرا بی در میں اسمن ناک شعلوں کے جہم سے غورلہ ہو کے اس کے بدن کو

جل کماری نے سات چکر پورے کرنے کے بعد وونوں تعالی اس کنٹر میں اچھال دیئے اور یک بیک وحثانا الدازين اس كسامة اليخ للى بل كمارى کا پر قب وہ د کیسے لگا۔ اس کے سواوہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ وہ بے جانی کی سی حالت میں کسی ماہر رقاصہ کی طرح ناج وَى على \_ بيرقص كيا تفاايك مرد كے جذبات ابعار نے کے لئے لگ تھا۔اس قص میں اس کے پس پشت یقینا کوئی الی چیز ضرور تھی جواہے محفوظ کرنے کے بچائے دہشت زوہ کردی تھی۔

ایک مرتبہ فضایس اڑنے والے اکن ناک کی شکل معطول نے کسی کمان کی طرح بل کھایا تھا اوراس آ تشیں ناگ کا کھل جل کماری کے بدن کوچھوتا ووبارہ اویراٹھ میا۔اس کے بعداد جل کماری کے بدن میں بیل سى بعر كى اس كے لئے نظرين جمانا محال موكيا اس كے بال آب بي آپ کل ك نظاير ايران كيدان ك مُعْمِينَ أَنْ تَكُمُونَ مِن أَيكِ عِيبِ خُوفًا كَ أَسْفَتَى اوْر

آئي اور مونون عصر مغياسفيد جماك الرف كار بجرات ايان جيم لكارىكاددوها كدازيدن ك لخت برف كاطرح بكمل كياراك ساعت ك ہزارویں جعے میں اس کے نسوانی پیکرنے ایک کیم سیم جل عكن كاساروتيداوهاراليا ليكن اسين اصل روب من آتے ی جل کاری اس طرح ساکت ہوگئ جیے دوم دے جل تاک نے من وارکت برسے ہونے تھے۔ اس كاسرايا اورنشيب وفراز بوايركشش اور قيامت خز

موگیا تعالی مینیت اور بیجان خیز غیریقنی تغمراؤ زرای در قائم رہانہ محرا کن کنڈیس ایک مہیب ترافے کی آواز کے

Dar Digest 205 November 2014

آگائی کے چہرے پر مرکوزامین ۔ اس کے باہر کو آگئی زبانیں اس کے چہرے سے چند انج کے فاصلے تک آکردہ جاتی تھیں۔ دہ اس کی بھٹکاروں کالمس بھی اپنے پورے بدن پرمحسوں کررہا تھا۔اسے یقین تھا کہ دہ اسے آئیسٹی کے ساتھ ڈس کے اس کی جھیٹ کو تبول کرلے گا۔ پھراس کا ہیبت تاک بھن پنچ آیا۔ دہ دہشت زدہ ہو کے اپنا بدن چرانے لگا۔ اس کا سائس سینے ہیں بری طرح پھول رہا تھا۔ جیسے دہ میلوں دور سے بے تھا شا ہما گما جلاآ رہا ہو۔

آخرا کن ناگ کا موت کی طرح بر دسفاک پھن اس کے سینے سے فکرا گیا۔ اس نے دانت کی کیا کے آکسیں بھینج لیس تاکہ اس آخری اڈیت سے گزر سکول۔اس کے بعد تو موت کی شفیق اور ابدی آغوش ہی اس کے بھاگ ہیں کھی جانے والی تھی۔ لکھے کو کون مٹا سکتا تھا۔

وہ آئیس سینچ پڑارہااور آئین ناگ کا سردیمن اس کے سینے پر پھیلتارہا۔ جان ٹی کے وہ چندلخات ہڑی اذبت ناک کرب سے گزرے۔ پھرائین ناگ کا سرد کس باتی شربا۔

اس نے ڈرتے ڈرتے آئیس کھولیں تو اپنی بینائی پریقین نہ آیا۔ کی بار پلیس جھیکا میں۔ پھراس نے اپنی بینائی پریقین نہ آیا۔ کی بار پلیس جھیکا میں۔ پھراس نے اپنے بھاک پراطمینان کا ایک گہر اسانس نیا کہ دوہ آزاد ہوگیا۔ وہ زندہ سلامیت تھا اور ایکن ناگ حشمت و فکوے کے ساتھ آہت آہت اس کنڈ کی جانب لوٹ رہا تھا۔ رہا تھا اور اسے میہ منظر کسی خواب کی طرح الگ رہا تھا۔ کہیں میخواب تو ہیں ہے؟

تین به خواب نبیس تھا، ایک کوئی سندر سینانبیس تھا۔ ایک بارنبیس کی بار خاس میں ایک بارنبیس کی بار چکایاں جرکے اپنی آلی کرلی۔ او پروائے نے اس کی التجا من کی تھی۔ بچائے والے نے والے نے والے نے اس کی التجا بچائیا تھا۔ وہ اس کا بال تک بری نبیس کرسکا تھا؟ اوپ والے نے ایک وی سے بس مجبوراور لا جار پر جودیا کی تھیں برنم ہوگئیں۔ وہ تھیں برنم ہوگئیں۔ وہ

سروسفاک، بے دم اورخونیں آسمیں پہکتی رہ کئیں۔
وہ شاید کوئی تر غیب ہی تھی جس کے تحت وہ دو ہارہ
جنبش کرنے اور محسوں کرنے کے قابل ہوسکا تھا۔
اس نے آسمیس کھولیں تو خود کو اپنے واہنے میر
کے انگو مجھے کے بل سیدھا کھڑا پایا۔ اس کا ہایاں پیراو پر
اشھا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے اور
پورے بدن کے انگ انگ جس نا قابل بیان ختی جھائی
ہوئی تھی۔

تخی ۔ اور نگا ہوں کے سامنے آگن ٹاگ کی وہ بڑی بڑی

اس کے سامنے اگن ناگ کنڈل مارے کسی سرخ الا و کی ماند بینما ہوا تھا۔اس کا کوئی سوگر کمبابدن کنڈل کی صورت میں اس کی نگاہوں کے سامنے تھا اور اس کے بدن کا بقیہ حصہ ابھی تک آگن کنڈ کے دھیمے دھیمے شعلول کی آغوش میں رویوش تھا۔

آ کاش کو ہوش میں آتا دیکھ کے آگئ ناگ نے برخے سکون سے اپنا انگاروں کی طرح دہاتا چوڑ اپھن اور ایک تیز پھنکار ماری جس سے زین وال افرا کاش کو بول محسوس ہوا جسے گرم ہواؤں کے کس تیز بھنور میں پھنس کیا ہو۔ وہ اپنا تو ازن قائم ندر کھ سکا اس کے قدم لڑکھڑ ائے اور وہ کسی کئے ہوئے شہتر کی طرح بھر کی زمین رکم ریڑا۔

انجی وہ پوری طرح سنجانے بھی نہیں پانا تھا کہ اگن ناگ کا خوف ناک لمبا چوڑا کھی اس کے اور لہرائے لگا۔ ایک بہت ہی ہولنا کہ چیخ آ کاش کے حاق میں کسی گا۔ ایک بہت ہی ہولنا کہ چیخ آ کاش کے حاق میں کسی انگاروں کی طرح انک کے رہ گئی۔ آئین ناگ کا بدن انگاروں کی طرح وکسے رہا تھا۔ اور ایس میں سے ہلکی ہلکی مرح لوجی اٹھ رہی تھی۔ لیکن اسے ٹیش اور حرارت کا احساس تک ندہوں کا بلکہ ایس نے بندید ہردی ضرور محسوں احساس تک ندہوں کا بلکہ ایس نے بندید ہردی ضرور محسوں کی ۔ نہ جانے سے اس نے بندید ہردی ضرور محسوں کی ۔ نہ جانے وہ وہ مشت کی ہردی تھی یا واقعی آئین ناگ کا کے وہ کہتے بدن کی تا جری ہر دیتی کی مردی تھی۔ اس کی مردی تا گئی کا مردی تھی۔ آئین ناگ کا موساس کے ہر پر ہمانے گئی تھا۔ اس کی سرونگا ہیں موسی بھین اس کے ہر پر ہمانے گئی تھا۔ اس کی سرونگا ہیں موسی بھین اس کے ہر پر ہمانے گئی تھا۔ اس کی سرونگا ہیں موسی بھین اس کے ہر پر ہمانے گئی تھا۔ اس کی سرونگا ہیں موسی بھین اس کے ہر پر ہمانے گئی تھا۔ اس کی سرونگا ہیں

Dar Digest 206 November 2014

پوٹ ہوئے گئے ہوئے لگا۔ آتا رویا اور دریک رتاز ہا تھا کہ اس کے تا قابل مسرت کا غبار آ نسووں کے سیائی میں بہد لکلا۔ اس وقت اس کے دل کی ایک میں بہد لکلا۔ اس وقت اس کے دل کی ایک موجوشانی ملی، آج بھی دوسوچتا ہے کہ اس کا دل خوثی ہے پھٹ کیوں نہ گیا؟ وہ زندہ نج گیا تھا۔ بیاس کے کارن تھا جو داحدتھا جس نے انسان بنایا، کا نتات بنائی، جہانوں کا میکا خالق تھا۔ اس کے اس سے کہنا تھا کا ایک مسلمان دوست جبار یاد آیا۔ وہ اس سے کہنا تھا کہ دنیا و جہانوں کا جو مالک ہے اس کے تھم کے بغیر کی ایک بیا تک نہیں بال سکا۔ ہر جان دار اور زندگی کا مالک کے اس نے ہرنس کی موت مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ نہ تو ایک منٹ پہلے مرسکنا ہے نہ بعد میں۔

رمق تک نیوژی جا چک ہے؟ آ کاش مششدراور بھو نچکا اور میہوت کی کی گیفیت میں زمین پر پڑا ہوا آگن ناگ کو اپنے اگن کنڈ میں جاتے دیکھا رہا۔اور وہ آ ہشہ آ ہئشہ آگ کے شعلوں میں روپوش ہوگیا۔ پھراس کی نظروں سے کیادل ہے بھی

اس کے غائب ہوتے ہی اس میدان میں ایک حشر سامیا ہوگیا۔ایک طوفان تھا اور آ ندھی کی تھی جو آگئی مشی لیک منظی ہو آگئی منظی ہو آگئی منظی ہو گئی ہو ہو دہشت زدد سا ہو کے لیے ایس کے لیے کے لیے ایسالگا کہ یہ جمل ناگ اب اس کے لیے کے لیے کے لیے کارز نے لگا۔ایسالگا کہ یہ جمل ناگ اب اس کے لیے

موت بن کیے ہیں اور وہ ان سے بی یہ سکے گا۔ کیلی جب دوسرے کے ان سے اس کی ذات کوکوئی نقصان نہ مہنچا تو اس کی ہجھ میں آیا کہ اس کی ذات کوکوئی نقصان اس کی ہمینٹ قبول نہیں کی اور اس پر دیا کردیا۔ یہ پہلی بارابیا ہواتھا۔ اس کئے اس بنا پر سارے جل تا گا۔ سے دیوتا مان کے عقیدت سے اس کا بدن جھوکر پرسش کررہے ہیں۔ دوسب اس کے بجاری ہوگئے ہیں۔ اس صورت حال کا ندیشہ ہوتے ہی وہ فورا سرعت اس کا بدت جی وہ فورا سرعت

اس صورت حال کا اندیشہ ہوتے ہی وہ قوراً سرعت سے کھڑا ہوگیا۔ جل منڈل کے اس جھے میں دور دور تک چارستوں میں آ ندھی کاسا غبار اڑر ہا تھا۔ ادراس کی اوٹ میں لاکھوں جل ناگ جوش وخروش سے اس کی جانب بردھنے کی کوشش کررہے تھے۔ ان میں سے ہرایک کی کوشش تھی کہ وہ سب سے پہلے اس تک پھنچ جائے۔

اس کے لئے یہ صورت حال تثویش ناگ یا پریٹان کن نہیں تھی۔ چونکہ جل ناگ کے اس پر جوم میں جو برا اجذبہ آتی اور پر جوش تھا تنہا انسان تھا ..... اس لئے اس گھرا ہمٹ کی ہور ہی تھی۔ اور پھراس کی نگاہ اس انہوں میں بے تانی سے جل کماری، امرتا رانی اور سکیت کو تان کر رہی تھیں۔ اب کے قرب اور موجودگی سے وہ اس ان عکن ناگوں کے جوم سے دور رکھیس۔

چندساعتوں کے بعد جیسے بی اس کی نگاہ جل کماری
پر پڑی جونسوائی روپ میں اس سے قدرے فاصلے پر
کوئی ہو کی تھی۔ وہ جونچی اور سششدری بھی تھی کہ
بازی الٹ گئی۔ اس ناگ نے اس کی جھیئے جورے پر
کی۔ جیسے وہ کوئی پور عظیم ستی ہو۔ اس کے چہرے پر
حسرت زدہ پریشائی برس رہی تھی کہ اس کے انقام کے
سادے ارمان خاک میں لل گئے۔ وہ کی تک اسے
و کیھے جارہی تھی۔ اور اسے بھیں نہیں آتا تھا کہ یہ کرشمہ
و کیھے جارہی تھی۔ اور اسے بھیں نہیں آتا تھا کہ یہ کرشمہ
سینایا نظر کا وعو کا تو نہیں تھا۔

''' وہ سرشاری ہے چیخ کے اس کی طرف سرعت ہے لیکا۔اس دفت وہ چوں کہ خوشی سے چیولانہیں سار ہاتھا۔اس لئے اس نے بیہو جانہیں

Dar Digest 207 November 2014

اس مكارا ور فريى غورت في اس كى موت كاسالان جل منڈی کی دھرتی پر جران کن اور نا قابل بقین بات كرنے بي كوئى كسرنبيں اٹھا ركمى تھى۔ اگر او يروالے نے اس کی من نہ لی ہوتی تو اس دفت وہاں اس کی مسخ شده اکژی موکی لاش بی پژی موتی۔اس کی عبرتاک موت دا قع ہوچکی ہو تی۔

" میں زندہ ہوں تم و کیور ہی ہونا جل کماری .....!" اس نے جل کاری کوایے بازوؤں کے حصار میں قید كرايا\_"اكن ناك نے مجھ بركتني بدي ديا كى .....كريا كى ..... "اب تو بتاؤ كه امرتا رانى ..... اور عكيت كهال ہیں؟" اس نے اپنا چرہ اوپر اٹھا کے ایک سائس میں

وتم سرداتهم رمو .....اور بماگ کے بوے سے مو .... بتم ملكمنش موجواكن ديوتان تمهاري بعينك نہیں لی میں اس نے جذباتی مورجواب دیا۔

ورنس مجاؤ .... بركمان محم سے لينے يزرب ہیں....؟"اس نے جل کماری کو ہاڑ دول کے حصار سے نکال کے جل ٹاگوں کو جھٹا جواس کے پنڈلیوں سے چکے ہوئے چوم رہے تھے۔ایا لگا تھا کہاس کی لوحاكرز بيول-

جل کماری فے اپنالیاس اور بال درست کرتے ہوئے ابن زبان جوائل کے لئے نامانوں تھی اس میں كونى عم ديا۔ چرميدان تيزى سے خالى مونے لگا۔ چند ساعتوں کے بعیدہ و دولون اکن کذکے جرکتے شعلوں كي تنج من تباره مح اور فضاير جفايا مواغبار چيف نگار "امرتارانی کمال ہے، جل کادی ا" آگاش نے ال كامرم ي كري الحدة ال كقريب كرنيا-"جي اس کے یاس جاتا جا ہتا ہوں۔ "جہان اورجس کے یاس تہارامن عاہے جاسکتے ہول اجل کاری نے اس کے میلے میں اپنی سڈول اور گدار بائیس حائل کرے اس کی أتكمول من دون موئ برك جذبالي ليج من كها وديس في يماحم إلى المامن وعدر بارا تعااورسب كي نجمادر كرويا تعاراب توسب كحمد باربيهي مول-اب میری جمولی خالی اور چمیدول سے محری ہوئی ہے .....

یہ ہے کہ اس نام نے مہلی بار کسی منش کی جینث کو مويكاركرنے سے انكاركيا ..... وہتم پر شايداس كے مهريان مواكرتم نهايت خوب صورت اور وجيهم مو .... انسانوں کے تصوراتی دیونا کی طرح ....اس کی محتی ہے كتهبيل شانى كے ساتھ جل منڈل سے نكال اجل بھوی پہنچاویا جائے۔'

"اجل بعوى؟"اس كرمنه سے بافتيار لكا-"ایثور تیرافکر ہے کہاب میں جل منڈل سے نکل کے اینے جیسےانسانوں میں پہنچ سکوں گا۔''

"امرتا رانی اس جزیرے پر تہارا بڑی بے تالی سے انتظار کردہی ہے۔ لیکن تم جاروں طرف سے

"اب كيا خطره يساكس لئے....؟كس ع؟" الشيوناك سے اوسكا ہے كدوہ تبارے كئے نئ مصيبت كمرى كرنے كے لئے سوامت كرے ....؟"

ہ کاش سےجم رسنسی دوڑ گئے۔ لیکن اس نے جل كارى كى بانت كاكونى جواب نبيس ويا- اس كي ك دوسرے کھے اس بات سے اس کے دل سے خوف اور ويشت جوشيوناك كاللى وه نكل كى كدامرتا رانى اس كا بتالى سانظاركردى براور كراك فيحسون كميا كداس كول كى اتفاه كرائيون من آيك نياعزم إور جوصلہ پارہا ہے کہوہ ونیا کی بری سے بڑی طاقت اور منگلاخ چانوں تک سے ظراسکتا ہے۔ شیونا کی کوسی ووفى كاطرح مسل سكتا جداس الحدكداب امراداني كا قرب محبت اورساته واصل مونے والاتھاجس نے ال كے شرير من تصور سے عى ايك في آ تما محو عك دى

ووري طرف اس كوائن من ايك بات ارى تمى كه .... اكن ناك مع كى وجهد الص جور وي پر مجبور ہواتھا یا مرتار انی نے اوشی دیوی کے ذریعاس ک جینٹ تبول ندکرنے برہ مادہ کیا تھا۔امرتارالی نے

اس کی رندگی اور سلائی کے لئے ندجانے آگیا ؟ یا پاپو سلے ہوں گے۔ جتن کئے ہوں گے۔ ورنہ دہ موذی کبش کرتا؟ یا چر یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کی کوئی اچھائی کام آگئی تھی جس نے موت، مصیبت اور اس موذی سے نجات ولادی تھی۔ اس کے پتا جی اس سے کہا کرتے تھے کہ ۔۔۔۔ آگاش ہر کی کے ساتھ اچھی طرح چش آؤ۔ اس کی مصیبت جس کام آؤ۔۔۔۔۔۔ جھیکام اور نیک بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کئے اس نے اپنی اور نیک بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کئے اس نے اپنی زندگی جو بھلائی کے لئے وقف کی ہوئی تھی۔ اس نے

ساتھو باتھا۔

کلہا ڈی ماری تھی۔ اب اے ساری زندگی کف افسوس ملتے رہنا ہوگا۔

جل کماری نے جو بساط بچھائی تھی۔ دہ الث پکی تھی۔ شردعات ہو پکی تھی اسے .....آکاش کے دل ہیں اپنی ٹیلم کواوئی تحرہ نے نکال کے دوہارہ پالینے کی خواہش ادر جذبہ ایک نئی شدت لئے اور ایک بحر پورعزم سے جاگ اٹھا تھا۔ آکاش کوالیا محسوس ہور ہاتھا کہ جیسے اس کی حرباں نمیبی کے دن گزر چکے ہیں اور ایک نئی اور حسین زندگی اپنی حرارت کے ساتھ اس کی سوا محت کے ایر دا

وہ جل کماری کے ساتھ تیزی ہے بڑھتا جارہا تھا۔
اگن کنڈ کے بحر کتے شطے انہیں کائی کیچے چھوڈ آئے
تھے۔ نئی زندگی کی نوید نے اس کے پورے شزیر میں
زبردست تو انائی پھو تک دی تھی ....اس نے کن انگھوں
سے جل گماری کی طرف دیکھا اس پر ایک مردنی کی
اچھائی ہوئی تھی اوراس کی آنگھوں ہے حسر تیں جھا تک
رین تھیں۔وہ کم اور کھوئی کھوئی کی لگ رہی تھی۔ایہا لگا

چبوہ اس متام پر پہنچ جہاں سکیت نے بھینے گاہ کی طرف جاتے ہوئے اس کا ساتھ چھوڑا تھا تو وہ جیران رہ گیا کہ دہان وڈر دور تک سکیت کا نام ونشان نہ تھا۔ وہ پریشان سا ہوگیا اور سجھ گیا رکہ سکیت اس کی زندگی سے مایوں ہو کر چلی گئی تھی۔ اب وہ یہاں رک کے اس کا انظار کیون اور کس لئے کرتی ؟

برجرت سے بھائی لیا تھا کہ وہ مشکیت کونہ یا کے افسر دو پرجیرت سے بھائی لیا تھا کہ وہ مشکیت کونہ یا کے افسر دو سا ہو گیا ہے۔ وہ مشکرادی اور دل میں خوش بھی ہوئی۔ پھراس کے قریب ہو کے بولی۔

" برقی منی ہوگی کی پر فیاضی ہے مہربان ہونے .... اس لئے کدا ہے معلوم تھا کہتم جعیث ہے نی بیس سکتے .... البذااب تہمیں اسے سدا کے لئے بحول جانا جا ہے .... اس کا خیال دل سے نکال دو۔ " جانا جا ہے سکیت کی کوئی چتا نہیں ہے .... تم مجھے جتنا

Dar Digest 209 November 2014

انی شدت سے ساتھ سینے کی جاب متقل ہوجا تا کیا۔ کے لئے خود پر قابو یا نادشوار ہوجا تا۔

اس تکلیف اور ازیت ناک لحات کے بعد جل کماری کا راج مجون قریب آیا۔ بیدمسافت آکاش کو صدیوں ک طرح بھاری تی تھی پھراس کے قدموں میں غير معمولي سرعت سرايت كركي\_

سيبول موسكم اورموتول سے بناس عالى شان عمارت میں کہیں کہیں بھی درواز ویا کھڑ کی تسم کی کوئی چیز نظرنبیں آئی تھی۔اس کی بلند وہالا دیواریں ہالکل سیاٹ تھیں اور شہ ہی رنگ وروغن کیا ہوا تھا۔ اِس سے بل وہ بار ہاراج مجون میں آیا تھا۔ لیکن میمرحلہ بھی ہوٹی کے عالم میں طے نہیں کیا تھا۔اب پہلی ہاروہ پورے ہوش و حواس کے عالم میں اس کے اندر جانے والا تھا۔

آ كاش في بات محسوس كي هي كمايك جكركي كى تام بيل-اس جزيرے كا تام كانى بھوى بھى تھا اور اجل جَنُومي بهي ..... جُل منذل كو اوثي تكر اور كائي راج دھائی بھی کہتے تھے۔

راج بھون کی دیواری قریب آنے براس کی دلتار ست بڑنے کی لیکن جل کماری اس کا ہاتھ مغبوطی ہے تھاہے تیزی سے برحتی جارہی تھی اور اسے سک کیے اس وبوار میں سے بول گررگی ہے جیسے وہ د بوارمیس دھندھی۔آ کاش ای وہوار کوعبور کرنے کے بعد تغیراکے يجيها مناتواس كاخيال قفاكروه ديوار سف كروجائ كا اس نے اپنا وہم سمجھا تھا۔ پھراس نے تیزی سے ملٹ کے ویکھالوات موجود مایا۔اس نے اپنی جرت اور شبہ ووركرنے كى نيت سے ماتھ لكا اتو وہ مالكل تھوس محسوس ہوئی جل کاری دھے سے بولیا۔

وربس علتے رہو ....اس وحرتی برقدم قدم براسے منتر بھرے بڑے ہیں جوتہارے وہم و کمان میں بھی مبیں آسکتے ہیں۔ ابھی تم نے ویکھائی کیا ہے ۔۔۔ ؟ بیتو ایک عام سامنتر تھا۔

جل کیاری کے کرے میں کھنے سے بل بھی اس کی تكليف اور تحشن برده في تقى اس سے برداشت ندموعى- عِلد مو سَكَ اول جَر بهخادو مجمع سال الك عمر بي من محسوس موروی ہے .... میرے لئے ایک ایک لحد صدی کی طرح بھاری مور ہاہے .....

جل کماری نے اس کے ملے میں اپنی سڈول ہانہیں حمائل کر کے اس کی آئھوں میں جھا نکا۔

اتم جيت تو يح هو ..... پر ميري ايک آشا ہے۔ وہ

"ووكيا ..... " آ كاش اس كى آ تكھوں ميں مستى كا شمارد کھے چونکا۔

" تہا ے اجل بھوی چھوڑنے سے پہلے میں کھ دينتمبارے بازووں كے حصاريس خودكوكودينا جاہتى ہوں۔ وہ لگاوٹ سے بولی۔ اس نے اپی نظریں جھکا لی تھیں مصرف اور صرف تہماری محبت بھری یا توں کی کھوکی ہوں ....اور پھیٹیں ۔''

اب وہ جل کماری کوخوش کرنا اور پر مم کر کے بہکنا اور آلوده مونائبين جابتا تھا۔ جل كماري كاسحر ثوث جكا تھااورا ہی کے پیٹ میں ایکٹھن اور سینے پر تھٹن ی محسوں مورای محل - وہ اس کی بات کی تہدیش بھی چکا تھا۔وہ فریب وے کے اسے اپنے جسم کے طلسم میں جکڑنا جا ہی تھی تا کہ دہ سکیت اور امر تا رانی کوفراموش کرکے اس كے سنگ سدارہ جائے ....وہ كوئى احتى اور يحيين تھا جواس کے حسن وشاب اور باتوں کے فریب میں آ کے شکار ہوجاتا۔

" بیں نے تم سے لتنی محبت بعری باقیں کی ہیں .... اب میرے یاس الفاظ نہیں رہے اور نہ میں جھوتی اور فریب کی باتیں کر کے مریم کا اظہار کروں .....تم مجھے جتنا جلد موسكے اجل بعوى بہنجادو ..... ميں يهال سخت

هنن محسوس كرربا مول-" آ كاش كواي معديد شي المعمن اورسيني من معنن يمسون بون في مى -

وہ دونون آ مے برجے رہے افراس کے ساتھاس كى تكليف مين اضافه بوتاريا -اي زيده كيرين اين آ نوں سے لیل محسوس مور ہی تھیں ۔ بھی بھی میساراد باؤ

Dar Digest 210 November 2014

نائے ایک لوکی کو موت کے کھاٹ کیتے اتار دوں! میں کوئی در ندہ نہیں بلکہ ایک منش ہوں ۔'' '' لیکن اس کے سواکوئی چارہ نہیں .....' جل کماری بولی۔' جانتے ہوتم نے بدل نہیں دیا تو کیا ہوگا؟'' اولی۔' جانتے ہوتم نے بدل نہیں دیا تو کیا ہوگا؟'' '' کیا ہوگا۔……؟ کیا مجھے موت کی نینز سلا دیا جائے گا؟'' آگاش خوف ذوہ لہج میں بولا۔

ہوگا یہ کہ ایک برس میں تم اپنی بھینٹ کا یہ بدل نہ دے سکے تو بھر تہمارے شریعیں تھے یہ رسیوں کے جیسے باریک موق کی سانپ تہمیں افریت دے کے اور تر پا تر پا وی سلے موت ہوگی ۔۔۔۔۔ یہ بردی وروناک موت ہوگی ۔۔۔۔۔ تم ویکھو۔۔۔۔ تن بوی دنیا میں کواری کی کیا کی ہے ۔۔۔۔ تم این اول ہائود بی اسے سندر ہوکہ کواریاں تہمیں دیکھ کے اپنا ول ہائود بی میں ۔ کسی ایک کواری کو بے ہوش کر کے اسے موت کی جیسے میں ۔ کسی ایک کواری کو بے ہوش کر کے اسے موت کی جیسے دیا ،اگری ناگ کے جسمہ کی سازہ خون سے اشابان دے ویتا ،اگری ناگ کے جسمہ کی ۔۔۔۔ "

" اللّین میں ایک خون آشام بھیڑیے کا سا جگر کہاں سے لادک گا؟" آکاش نے افسردگی سے کہا۔ "میں شایدانیانہ کر ہادی۔"

اور یکھو سے انسانوں کی بہتی میں درندوں سے کہیں زیادہ خوف ناک، خطر ناک اور ظالم بہتے ہیں جو خون کر نے اور خالم بہتے ہیں جو خون کر نے اور پی جانے ہیں یہ براے سنگ دل ہوتے ہیں۔ تم کسی سنگ دل کو اجرت ڈے دیا سے مون میں نہلا دے کو اسے خون میں نہلا دے گا۔ اسے خون میں نہلا دینا۔ گا۔ اس کے جمہ کونہلا دینا۔ ویکھو سے ایکن ناگ کے جمہ کونہلا دینا۔ ویکھو سے ایکن ناگ کے جمہ کونہلا دینا۔ ویکھو سے ایکن ناگ کے جمہ کونہلا دینا۔

پھروہ جل کماری کے ساتھ چلنے لگا۔ ایک طرف اس شرط کی او دوسری طرف اس شرط کی او دوسری طرف اس شرط کی او دوسری طرف اس شرط کی افتحت نے اسے ہمراسال اور پریشان کردیا .....خوش کی نیت خاصی مبتلی تھی۔ اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ جل کماری کی تدبیر برعمل کرے۔ اس صورت میں فقا کہ جل کماری کی تدبیر برعمل کرے۔ اس صورت میں وہ اس روگ سے نجات پاسکیا تھا ۔....کیا وہ کسی کئواری لڑک کے خون سے اپنی ایک تھا۔ اور ہم روش خواب کا میں موش خواب کا میں کماری اسے اپنی دبیر اور نیم روش خواب کا م

وہ عن کماری کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کے فرظ کر ب ناک اذبت سے سیندتھام کے زمین پردھم سے بیٹھ کیا۔ جل کماری نے ہم دردانہ نگاہوں سے آگاش کو ویکھااورا پنائیت سے بولی۔

"جب تکتم این ناگ کواپی جین کا یہ بدل نہیں دو کے ..... یردوگ تہیں اس طرح ستا تا اور ترایا تا رہے گا ..... این کنڈ پر جوسوئیاں سانپ بن کرتہادے طلق سے اتر کئی تھیں وہی تمہیں کچو کے دے رہی ہیں .... تہمادے لئے ایک ایساعذاب بن کی ہیں جس سے تم چھکارانہ پاسکو کے ؟ سوچ نو۔"

"مبھینٹ کا بدل .....؟" اس تکلیف کے باعث بھی وہ تیرُر ڈرہ ہوکرا ہے دیکھنے نگا۔" یہ کیا بات ہوئی؟ آخر دیوتا کو بدل سے کیا ادھ بکار ہوسکتا ہے ... یہ بات میری بجھ سے بالاتر ہے؟ مقل کا م بس کرتی ہے؟" میری بجھ سے بالاتر ہے؟ مقل کا م بس کرتی ہے؟" ایک برس کی ڈھیل بھی دی ہے۔ اس کی شرط ہے؟" ایک برس کی ڈھیل بھی دی ہے۔ اس کی شرط ہے؟" کھانے دیگا۔ اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔

"مشرط تو ہے بروی مجیب وغریب سیکن ہے شرط سی مقرق ہے۔ " جل کماری بتانے گئی۔
"مرط سی دھرتی پر چینچ کے بعد حمیمیں کالی مسود دال سے اس بالی ماری کا ایک نشا سا مجسمہ بنانا ہوگا اور اسے کی کواری کے تازہ خون سے اشنان دینا ہوگا اور اسے کی اگران تاک کی بیشرط بوری کرو گے تو آپ بی آپ اس روگ سے نامان جائے گی۔"

"اوه " با اختیارای کے طلق سے ایک سرد آه انگلی " در تو بوی اور تا قابل عمل شرط ہے؟" " وہ تسمید " "

ور میں ہرتم کی وال ہے جسمہ تو ہناسکتا ہول۔ میں ایک طرح سے سنگ تراش ہول۔ میں نے نہ جانے ایک طرح سے سنگ تراش ہول۔ میں نے نہ جانے میں ایکن کسی معصوم کنواری کا خون کر کے مجسمہ کو اشنان ویٹا یہ ظلم، بریریت اور درغدگی ہے۔ میں ایک منش ہونے کے بریریت اور درغدگی ہے۔ میں ایک منش ہونے کے

Dar Digest 211 November 2014

ابن نے فیصلہ کر لیا کہ جل منڈ ل سے کالی جوئی کے پرامرارسفر پرروانہ ہونے سے قبل وہ ان ہالوں کوجا دے گا اور چنکھا ڈتی ہوئی اور ان کی را کہ جل منڈل کی خشک کیما اور چنکھا ڈتی ہوئی سمندری کہا سی کھا سمندری کی ساتھم پرسمندری ریلے جس ہاوے گا۔

اس فیصلے کے بعد اس نے خواب گاہ کا جائزہ لیا تو یہاں اس کے لئے مردانہ لباس کا ایک نیاجوڈ اموجود تھا۔ یہاں اس کے لئے مردانہ لباس کا ایک نیاجوڈ اموجود تھا۔ یہاں اس کے لئے مردانہ لباس کا ایک نیاجوڈ اموجود تھا۔ جس سے وہ ذبی فلجان جس جنال تھا۔ پھر اس نے جلدی جس سے وہ ذبی فلجان جس جنال تھا۔ پھر اس نے جلدی سے وہ دبی فلجان جس جنال تھا۔ پھر اس نے جلدی سے وہ دبی فلجان جس جنال تھا۔ پھر اس نے جلدی سے وہ دبی فلجان جس جنال تھا۔ پھر اس نے جلدی سے وہ دبی فلجان جس نے برواسکون اور ایک عجیب کی

طمانیت محسول کی تھی۔ پھر وہ بستر ہر دراز ہو گیا۔ ٹیلم اور ٹا ک بعون کے آئندہ سفر کے متعلق سوچ کہ ہاتھا کہ کمرے مین قدموں کی وزنی دھک سائی دی .....وہ چونک کے اٹھ بیٹاک جل کماڑی ہا بھتی ہوئی آئی تھی۔

''مری خبر ہے آکاش …… بہراری شکیت نے ہتھا کرلی ہے۔'' دہ جلدی جلدی بولی تو اس کے سینے میں سالسیں ہے تر تیب ہورئی تعیں۔''اب تک دہ ہاری نظر دل سے اوجھل تھی پرز ہر کھانے کے بعد وہ نظر آگئی ہے ۔ اس نے اس غار کے کنارے تھیا کی ہے جہاں تم تید میں اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں ۔ "

دستگیت نے خودگئی کرلی "" کاش نے بے بقین ندا یا اس خبرسے بقین کے اپنے میں دہرایا۔ اسے بقین ندا یا اس خبرسے اسے گہرا صدمہ پینچا تھا۔خودگئی کی وجہ بظاہر کوئی وکھائی میں ویتی تھی۔

اس سے قبل جل کماری مزید کھے بتاتی کئی موٹے موٹے موٹے جل ناگ سکیت سکے بات جان بدن کو قرش پر بیجو بتاتی کئی موٹے بیان بدن کو قرش پر بیدر دی سے تھیٹے ہوئے وہاں آپنچ .....آکاش نے اسے فورسے دیکھا۔ وہ شکیت بی تمی ۔

جل کماری کے اشارے پر انہوں نے سکیت کو وہیں چھوڑ ااور تیزی سے والیں لوٹ گئے۔ دہ کوئدائن کے شکیت کے قریب کالج ممیا اور اے غورے دیکھنے لگا۔ من کے آئی ۔ وواس پر بڑی نیامی ہے مہر ہاں ہوئی۔ لیکن وہ بڑی سردمہری سے پیش آنے لگا۔لیکن جل کماری کواس ہات کی کوئی پرواندر ہی تھی۔لیکن اس نے محسوس کیا کہ جل کماری نے اس پر کئی منتر پڑھ کے پھولکا ہے جس نے کھ تیلی بنا دیا ہے۔

اس منتر کا کوئی اثر تھا کہ اس کے دل کے کسی کونے میں جل کماری کے لئے بردے متضاد جذ بے جنم لینے گئے ہیں۔
لینے گئے ہیں۔

وہ دنیا و مانیبائے بے نیازنیلم کے تصور شل تھا کہ خواب گا ہ اکیٹ غیر مانوس کی آ واز بجل کی طرح کڑکی اور غائب ہوگئی۔

"جل منڈل میں کوئی پرایکھس آیا ہے ....." جل کماری اسے ایک طرف دھیل کے اٹھ بیٹی ۔ آکائل کے پچھ ہوچنے سے قبل وہ کسی سنسناتے ہوئے تیرکی ماندخواب گاہ سے نکل گئی۔

آ كاش كجهدريك خالى الذبن كى عالت بي بسر بریزار با بستر کی شکنیں اور بے ترتیمی گزرے کھات کا فسانه سنا ربی تقی نه پراجانگ کچه خیال آیا تو وه اتھ میشار مراس نے اپنی پندلی پر ددمال کے ساتھ امرتا رانی کے رہیمی بالوں کوچھوا۔ بیدوہ بال سے جواس نے امرتارانی کو پرما کے روٹ میل زیر کرنے کے لئے اس ک زلفوں کوکا ٹا تھا۔ یہ بال ہردم اس کے ساتھ رہے تع ..... اور وه ان كي حفاظت كرتا آرما تعاليحض ان بالول كے باعث امر تاراني اس كے قضے مل كى۔ مرومہاراج جونیکی بدی کے لئے اس سنسار میں جیون کے وال کائ رہے تھے۔ انہوں نے اسے تاکید ك مى كى مرط يراكران بالون كى حفاظت مشكل ہوجائے تو وہ انہیں جلا کے ان کی راکھ بہتے یائی میں مجینک دے۔اس وقت اسے اندازہ ہوا کہ اگر گہرے سمندرے گزر کے کالی بھوی تک مینینے کے دوران میں یہ بال اس کے تیفے سے تکل محے تو امرتا رائی ای يراسرار قو تول كے سارے أبيس طاش كركے ان ير

Dar Digest 212 November 2014

قابض موجائے كى اوروہ اسے كھوبيٹے گا۔

ول برداشته مو كر خود كشي كا اختالي قدم الماع- الر منكيت نے ول يركوئي جذباتي اثر ليا ہوا تما تواس مى اس کا کوئی تصور تبین تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ خود کو معكيت كالمجرم بمجدر باتفا\_

دوسری طرف جل کماری کے شبہات نے اسے بري طرح جونكاديا تفار الرسكيت واقعي انساني نسل سے تعلق رکھتی تھی تو جل منڈل کی اجنبی سرز مین پروہ اس ک ہرطرح سے مدد کرنا جا بنا تھا۔ سکیت کی عامت میں کوئی ریا کاری یا سافقت نہ تھی۔ اس کی مدوكرنے ميں كوئى كمرسيس الفاركمي تقى۔ وہ جونى اندازے اس سے عبت کرتی تھی۔اس کی محبت رحی یا ضرورت کی مبیل تھی۔ وہ بھی امرتا رانی کی طرح صرف محبت كى بيوكي تحل-

وه بحس وحركت جل كماري كي خواب كاه كي فرش ر برای مولی تھی۔اس کا مرمریں بدن جگہ جگہ سے سے ہوئے لباس میں سے جھا تک رہاتھا ....اس کے منہ سے المحى تك ملك ملك على حياك الل ري متع .... بذك ليسن یں شرابور تھا اور اس کی نبض کی رفتار بہت ست اور نا ہموار تھی لیکن دل کی زبان تبض ہوتی ہے۔ دل کا حال الى بل بتاتى رستى بے۔ زعر كى كى اميدولا تى ہے۔ سکیت کی زندگی کی خفیف می امید پیدا ہوتے

ى اس كے وجود مل حب كا دہ ابدى اور لازوال جذبدای بوری شدت سے بدار ہومیا جوانسان کو اس کے ہم سلوں کی جانب حائل کرتا ہے .... جراس نے علیت کے منہ براینا منہ رکھ کے پھونکنا شرور ا كيا .... بحر چند لحون كے بعداس كے ول كے مقام بر ائی دونوں مصلیوں سے مالش کی سین اس سے بدن کو جنبش شد ہوئی بدن برد ہی محسوس ہوا بھر بھی اس لے ایناعمل جاری رکھانی

اس اثناه میں جل کاری نے آئے بوج کے سکیر ك يرحى مولى بليون يربيوت كراع اورة كاش -شانے پر ہاتھ رکھا اور اپنائنیت سے مجرے لیجے میں آكاش بولي-

التيست كا آيمون كي پتليان او پرچ هي موني مين اورمندسے نظے نظے جھاگ بہدرے تھ ....اس کا پورا بدن لیسے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے بےمبری کے ساتھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا لیکن وہاں وھو کوں کے بجائے موت کا ہولنا ک سکوت طاری تھا۔ پھر بدحوای كے عالم من سكيت كى نبغيس نولنے لكا۔ات بورايقين تھا کہ علیت نے اس کی زندگی سے مایوں ہو کر ہی خود کمی کی کوشش کی ہے اور اب اس کے فی نظفے پر شاید اس کی آتما ترب استے گی۔ کیوں کہ شکیت نے موت كے بعد والے جہانوں من ملاپ كى سيت سے بيقدم المایا تھا۔وہ پرلوک میں اس کا تظار کرے گی۔

" ي كا تا اكاش اليكون بي الما كماري في اسموالي نظرون سے ويكھا۔ آ كاش نے عكيت كى نبغيں نؤلتے مؤلتے مر اويرا فعايا اورات خشكيل نظرون سے مورا - مرسفيس مو كغريكار

" میں اتنا جائی ہوں کہ بیٹا کن نہیں ہے۔" جل کاری که رنگی -" کیوں که ناگ ناگول برگوکی زبر ار الرئيس كريا .... مجرم ترونت ناك جس روب مل جمي مونسين وكندكها يكين بول كديبا كن يس ب-" اس وقت اس كى بے جين الكيول نے شكيت كى ووي مولى فالسيال عن اللي ي زيد كي محسوس كي أور يك بيك النايرديوا كل طارى موقى - بجراس في عليت ر کے سینے بردل کی جگہ کان رکھ دیا۔ دل دھڑ کیا سالگا۔ جل کماری نے سکیت کی خووشی سے بارے میں خایا تھا تو آگائ کے وجود کوچن جموز کے رکھ دیا تھا۔ اس كانس من الموجيد اليوكيا تعاراس يركون على ي ته مرئ تمی روه سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عکیت کے لم میں یہ بات تھی کدامرتارانی آگاش

کوشدت ے جاتی ہے۔ اور جل کاری محبت کے فریب میں آ کاش کو کے بیلی بنا چی ہے۔ اس کے باوجود سكيت نے حدوجلن محسون بين كى - كون كما كاش اس سے بری محبت کرنا تھا۔ لہذابہ بات نامکن کا تھی کہ

Dar Digest 213 November 2014

منارا ما عدا جور جور موجوكا بي الم كرى کھٹنائیاں جھلنے کی تیاری کرو ....ہم نیج کے کہاں جاؤ

جل کماری تیز تیز بولی می اوراس کا سیدرهر کے لگا۔ یمانسیں مے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ دہ جس عالت مِسْ تَعْي وه ايك بيجان خِير نظاره بن مَنْي \_نفرت اور غصے نے اسے سرخ کیا کیا وہ اور حسین وکھائی دینے لگی تھی۔ مراس کے لیج کی مکاری اور اس کے تیوروں نے آ کاش کوتذبذب میں ڈال دیا تھا۔ آ کاش نے خود کو سنجال لیا اس نے اینے لیج اور چرے کے کسی نا شرات ہے کسی کمز دری کا اظہار ہونے نہ دیا۔ پھروہ برے مضبوط کیج میں بولا۔

· من من ل برتمها راحكم ضرور جلنا موكا ..... ميكن ميه یادر کھو کہ ابتم میرا کچھنیں بگاڑ سکوگی ..... ہوگا یہ کہ زیادہ سے زیارہ شکیت کواپن رقابت کی خاطراس کئے موت کی جینٹ چ هادو گی تا که بیرا قرب جاصل كرك الى تمنائيس بورى كرسكو ..... الكين اس ك كف حمبين محصے مقابلہ كرنا ہوگا ....؟"

"اچھا ۔۔۔ " اس کے ملی استہزا تھا۔" پھر تماشاد یکھو ....ایساتماشا جس کے بارے بیل تم اندازہ نبيل كرسكته مو؟"

ووسرے لیے جل کماری نے این بات کہتے ہوئے محرتی سے نالی اور فرش رعین اس جگہ جہاں کی جان کی ی حالت میں سکیت بڑی ہوئی تھی زمین میں سے موثے موٹے زہر ملے اور خوف ٹاک مسم کے مضبوط اور کالے کیڑے ایلنے گئے۔ ایک سروی اہراس کی ریڑھ کی بدى من اتر كن جو جاتواك نوك كي طرح چيو كي- وه مششدرادرمبوت سابوكرية خوفناك مظرو يكهن لكاروه ابیاسا کت اور جامه موا که وه ان کیروں سے سکیت کو بیانے کی ہمت نہ کرسکا ۔ و کیمتے ہی و کیمتے وہ سفیداور کالے کیرے سکیت کے کنون سے بدن کے ساتھ جونک کی طرح جمٹ مئے۔ شکیت سے بدن میں بلکی ی جنبش نے جنم لیا تو اس نے بے ہوٹی کی حالت میں

أَ أَكُالًا مِعْ إِلَى الْمُ كُولِ خُواهُ أَي جان لمكان كررب موسد؟ جواس سنسارے جل ديے إلى وہ والی نیں آتے ہیں .... بیمر چی ہے...اس کے شريي من آتارى بادرندول حكت كرد باب .... و کیونیں رہے ہواس کا نرم سینہ دھڑک نہیں رہا ہے ..... اس نے ساگروں کی جل کماری کی آ حمیا کی بنا برجل منڈل میں محمنے کی غلطی کی تھی .... اور وبع تاؤں نے اے شراب دیا ہے ....مرے یاس آ جاؤ ....اس کی آتما چند ای لیح می زک کی آگ می مینک دی عاے کی ....اس کا شریعسم ہوجائے گا۔"

جل کماری کا ایک ایک گفظ فریب کی چغلی کھا رہا تفا-آ کاش نے سرا تھا کے غصر مجری نظروں سے محددا۔ ومتم مجموب بول ربی مو .....؟ بکواس کردیی ہو ....؟ کیاتم بھے بے وتوف اور احق بجھ رہی ہو ....؟ شكيت زنده ليے ..... وه جل منڈل ش اليي عبرت ناك موت نبيس مرسكتي .....؟\*\* " کاش .... جل کاری ایک دم سے اس طرح

بحر من جینے آ کاش نے اس کے منہ برطمانچہ دے مارا ہو۔ " تم یہ مت بھولو کہ ش جل منڈل کی کماری ہوں .... تم میری فکتی کی کو گا ایائے نہ کر سکو مے ..... '' فکتی .....؟ کماری منسی؟ ''آکاش نے زور سے ایک زہر ملا اور نیم ہزیانی قبقہدلگایا اوراس کے بدل کی طرف اشاره كياجو في حاب تفاف ترجمهاري شكتي بس يبي ہے .....تم ایک ایباد جود ہوجس کے وجود سے ہوں اور س کی وہ آگ بھڑک رہی ہے جے کوئی بھی سرونیس كرسكا .....؟ تنهاري ب حيالي ..... حيوان مزاجي ..... بدچانی نے مجھے تمہاری اس فکلی کو اچھی طرح سجھنے کا موقع دیا ہے ....اب مجھ پر جہارا یہ جادو چلنے سے ر با .... اب تم شيوناك كي آغوش من زندگي كاشا-آ کاش کے ان زہر ملے ڈکون پروہ بلبلا آئی۔اس کی آ كھول من شعلے ليكنے لگے۔

"زبان كولكام دو .... تم إس خوش فبني اور دهيان میں نہ رہنا کہ اگن ناگ نے تمہیں جموث وے دی

Dar Digest 214 November 2014

PARSUCIETY.CUM

کروٹ کی اور دوسرے کمھے وہ ایک ہذیانی چیخ مارکے موش بلی آگئے۔ اس نے اپنے جسم پر جوسفید کالے کی مرد کی اس کے انہاں کی آگھیں خون و کیمٹروں کو جو کی ہے۔ دیکھا تو اس کی آگھیں خون و دہشت سے میٹنے لیس۔

سنگیت نے فرش سے اٹھنے میں لحظہ بھرکی بھی دریہ نہیں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن وہ سفیداور کا لے کپر ہے اس کے بدن سے خونی جو کوں کی طرح لیٹے رہے ، جیسے وہ اس کے رسلے بدن کارس بڑی لذت سے پی رہے ہوں۔ جیسے ہی سنگیت کی نظر اپنے بدن پر پڑی تو اس کا چرہ فق ہو گیا۔ سرخ سرخ آ کھوں بدن پر پڑی تو اس کا چرہ فق ہو گیا۔ سرخ سرخ آ کھوں بیل وحشت کے سائے لہرانے گئے۔ وہ چینیں مار کے اپنے بدن سے کیڑے نویے گئی۔

''سیا دم خور کیڑے ہیں ۔۔۔۔'' جل کماری کی ہنی ایوی سر داور سفاک تھی ۔ تھوڑی دیری ہات ہے جگیت کا رہے ہیں سے بڑیاں سے بڑیاں میں سے بڑیاں میں سے بڑیاں میں کا تکم سی آئے۔

بوسے ہیں۔۔۔۔۔ ابچاؤا ہچاؤ۔۔۔۔۔ یہ مجھے کھا رہے میں۔۔۔۔ میراخون کی رہے ہیں۔۔۔۔، بھگوان کے لئے

سی اس کی حالت زئی پرندے کی طرح ہوری تھی۔

اس کی حالت زئی پرندے کی طرح ہوری تھی۔

اس کی خورا بی اپنے بازو فضا میں بے تابانہ

اس کے اس کے سینے سے لگ کی ۔ بل جرکے لئے آکاش

اس کے کروں نے جول بی ایشا بی کا خوش میں ہیں اور اس کے مسار میں

اس کے کرو بازوؤں کو ہمت کی بجل کی طرح دور گئے۔

اس کے کرو بازوؤں کو ہمن کی ایشا بی آغوش میں ہمیااور

اس کے کرو بازوؤں کو ہمن کی ایشا بی آغوش ہوئے ہوں جو منکہ اس کے بدن میں نگالو اس کے اگر میں جو منکہ اس کے بدن میں نگالو اس کے اگر میں جو منکہ اس کے بدن میں نگالو اس کے اگر سے جل کماری کے مسلط میں جو منکہ اس کے بدن میں نگالو اس کے اگر سے جل کماری کے مسلط کے بوت وہ موذی کیڑے مرم کے منگیت کے بدن میں نگالو اس کے اگر سے جل کماری کے مسلط کے بوت وہ موذی کیڑے مرم کے منگیت کے بدن میں نگالو اس کے اگر سے جل کماری کے مسلط سے خزال دسید مرم کے منگیت کے بدن میں نگالو اس کے اگر سے جل کماری کے مسلط سے خزال دسید مرم کے منگیت کے بدن میں نگالو اس کے اگر سے جل کماری کے مبدن سے خزال دسید مرم کے منگیت کے بدن سے خزال دسید مرم کے منگیت کے بدن

چند کوں کے بعد عکیت کی ہدیائی چینی فتم ہو کئیں۔
لیکن اس کا سید کسی لوہار کی دھوکئی کی طرح چل ررہا تھا۔
جیسے وہ میلوں دور سے اندھا دھند دوڑتی ہو کی چلی جارہ ہی
ہو۔۔۔۔اس نے عکیت کے بدن پرنظریں ڈالیں تو اس ک
جلد سے جابجا خون رس رہا تھا جسے نسینے کے مساموں
سے خون کی تھی تھی بوندیں کھوٹ نکلی ہوں۔

ے روں میں برای میں ایک خیال کوندا بن کے لیکا آکاش نے فورا اپنے کریبان میں لٹکا ہوا منکد شکیت کے ہونٹوں سے لگادیا۔

"اساتھی طرح سے چوسونگیت! وہ بولا۔ سکیت نے منکہ کو مند میں پوری طرح انگر کڑے اسے سوچنا شروع کردیا جیسے آم کی تضلی چون رہی ہو۔ آکاش کی بیرتد ہیر کارگر ٹابت ہوئی۔وہ چند لمحول تک منکہ چوتی رہی۔ پھر منہ سے نکال کے دہ آکاش کی آغوش سے نکان گی۔

اس کے بدن کے سارے زخم دیکھتے ہی و کیھتے ہی اس کے بدن کو ہو سے بل ہو میں مندل ہو چکے سے۔ آکاش نے اس کے بدن کو او پر سے بنچ تک دیکھا۔ بدن کی صاف وشفاف جلد پر کسی جنگی زخم کانام ونشان تک ندتھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زخم ہی ندتھا۔ سی اور وہ اس طرح ہشاش بشاش دکھائی دیتی تھی۔ جیسے اسے کچھ ہوائی نہ ہو ہسکیت کو بنا جیون کیا ملاوہ اور حسین وکھائی دیتے گئی۔ وہ آگاش کو محبت بھری فلم وں سے دیکھتی ہوئی ہیٹھے لیجے جس بولی۔

"آکاش تی اتمہارے کارن جھے نہ صرف ایک بیا جیون ملا بلکہ میرے زخموں کو مندفل کر کے تم نے جھے جس در د، اذبت اور تکلیف سے نجات دلائی وہ بین بھی نہیں بھول سکتی سے نجات دلائی وہ بین بھی نہیں بھول سکتی سے نہاں رے کہنے پر نہ چوش کو بین ہو سکتے سے دیکھو سے بین ہو سکتے سے دیکھو سے بین دخم کا نام ونشان بھی نہیں رہا سے اس کے کسی جمی کوشے بیں زخم کا نام ونشان بھی نہیں رہا سے اس کے کسی خشونت میں کوئی ۔ بین کاری کی خشونت بھی کوئی ۔ آکاش نے آواز کی سے سر جھمایا۔ اس نے ویکھا کے جل کماری خضوب ناک ہور ہی ہے۔ کہ جل کماری خضب ناک ہور ہی ہے۔

Dar Digest 215 November 2014

ي مناهنے ايبا كيب اندجيزا جمامنا جيے وہ اند ہو گیا۔اس کی منائی جاتی رہی ہو۔ المشكيت ....! مثكيت ..... مجمع يجمد وكها أي نهيل وے رہا ہے ۔۔۔۔؟ میں اپنی بینائی سے محروم ہوچکا "كياكها....!" عليت ني بنياني لهج من جي ماری دہ اس کے سنے سے آگی۔ پھر آگائی کے چرہ اسے ہاتھوں کے پیالے میں بھرنیا۔ پھر وہ اس کی المنكمون كويتحاشا جومنيكي-آکاش چندلحوں تک محب اندھرے میں ڈوبا ر ا ..... مجراس نے رفتہ رفتہ محسول کیا کداس کی مطالی لوث رہی تھی۔ جب وہ اچھی طرح دیکھنے کے قابل موا لواس نے دیکھا کہ وہ شکیت کے ساتھ ایک تنگ کو گھری میں قید ہے .... جل کاری نے اپنی پر امرار قوراق کے سہارے اس کے اروگرو و بوارول کا حصار کھڑا کردیا تھا۔اورخوروہاں سے عائب ہو چکی تھی۔ الم كاش ..... التم مير كارن كيول الي زندكي داؤ پرنگارے ہواور اپنی جان کی کوئی چنا نہیں کرہے ہو ....؟ جمہ جلی کواپ ہما کوں کا لکھا بھکننے کے لئے اس منحون كالى دهرتى يرجيعور دو ..... اور يهال سے جتنا جلد ہو سکے نکل جاؤ ....! تم فر میرادل ادرمیری ذات كوائي محيت سے بہت زيادہ خوش كيا الل جھے يك زيادہ تبهاري يتى كوتمهارى ففرورت بهدان كى جكدونهاك کوئی عورت نہیں لے سکتی ہے۔ او معقومیت سے ... آکاش فحسوس کیا سکیت سے کہے میں خلوص ہے۔۔۔ محت ہے۔ سوالی ہے۔۔۔ ایک گرااتی جذبر بول رہا ہے۔اس میں ریا کاری اور منافقت ان وونظی ....!" اکاش نے کھی تاری شرای كے پيول سے رضار پردھيے سے چيت راكان - ان ا بلوث اور مدرد مو .... آج جمع این خوش کی بدار ے کہ بین اس دھرتی ہر اس مرزمین ہر اکیا ایس

او بابلار سے تیری کمی مہیں ہوعتی .....؟ لو اس دو کے کی جموری کے کارن ميرى بوزنى كى السابيس كلي بعى شانبيل كرول كى .....؟ "جل كمارى كالبجيز برآ لووبور باتقار "لو مجمع خوف زده كرراى باور درا دسمكاراى ہے؟" وہ بے نیازی سے بولا۔"میں خود اب عجم ممكانے لكائے بغيرجل منڈل سے برگز برگر نبيل جاؤں كا.....الواب كمي غلطني مين متلانبيس ربنا؟'' "ميرے بيارے آكاش جى .....!" كاش جى ابھی تک حرت اورخوش سے ویکھے جارای تھی۔ 'دمجیل يس سينا تونهين و مکيرني مول .....؟ يج يچ کهو ..... مجھے لفتن تيس آرم بـ اساكان وہ آکاش کے جمرے اور کال پر بیارے ہاتھ مجيرتے موے اس كے ماتھ تعام ليے۔ أسس جو منظل-ودتم كواكس لئے يقين تہيں إمرا بي الله آکاش بارے اس کے رضار تھے تھاتے ہوئے اس کا مینکھوں میں جما کلنے لگا۔ "اس لئے کہ ریمینی تنہیں اگن ناگ کی جھینٹ جرُ عانے لے می تھی ۔ کوئی منش اس تاک کی جینٹ سے فع ندسکا۔ میں نے جان لیا تھا کہ ابتم اس سنسار سن منس رہے .... اوگ نے مہل جسم كرديا دوكا؟ دواكن تأكرين بجهيشا كرديا .... يايدكوك يك نے اپنی زندگی میں جواچھا کیال کیں .... انسانیت کے كام آياس في مرى موت كوٹال ديد" آكاش ف كها-"ميرى جان ....! تم في فلطى كى جو مجهد اين اصلیت سے بے خرر کھا ۔۔۔ بتم کسی بات کی چنا نہ كرو ....اس مكاران عيار ي خوف ندكها دُ-اس كى كوكى عال نبین کم مهمین باتھ بھی لگاسکے اور آ تکھا تھا کے و کھے عے ١٠٠٠ كاش فات دلاساديان "نے ابھی تیرے وہاغ کے کیڑے جھاڑ ویکی موں اور تیرا محمد لکا لے دی ہوں۔" جل کماری نے یہ کہہ کرائی جگہ کھڑے کھڑے تیزی ہے گھری جیسے چکرائی ہو .... آکاش کی نظروں

Dar Digest 216 November 2014

"درامل میں کوئی قدم اٹھائے سے سلے تہاری
کہائی منا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی ظلش نہ
ستائے ..... چلوبیٹہ جاؤ۔"
پھر شکیت اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ کی۔
"شاباش ....! جلدی سے سنا ڈالو اپنی رام
کہائی ....!" اس نے شکیت کا مرمریں ہاتھ تھا م لیا۔
"تم میرے ہاتھ چھوڈ دو...." اس نے غیرمحسوں
انداز سے اپنے ہاتھ چھوڈ دو...." اس نے غیرمحسوں
انداز سے اپنے ہاتھ چھڑالیا، سکوسٹ کے ہٹ کے

بولی۔" مجھے لاج آرہی ہے۔" "لاج آرہی ہے۔۔۔۔"' آکاش مسکرایا۔ "جیرت کی بات ہے۔ ہم جب مجمی کم ملے معارے درمیان کوئی فاصلہ اور برواہ نہیں رہا۔

"دواور ہات تھی ۔۔۔۔۔اس کے کہم جھے تا کن جھتے ہے۔ "اس کے لیچ میں معمومیت بول رہی تھی۔ وہ اپنی ہاتوں سے الکن بدنی بدنی بدنی دکھائی دیے گئی۔ اس کے تعمور میں گزرے ہوئے تا قابل فرامش واقعات کا مظر لہرانے گئے۔ سکیت نے بھی کسی بات سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ ایک ایک لیے معیت میں گزرا تھا۔ لیکن انسانوں کی نسل کی ایک حسین لڑک کا روپ ظاہر ہوتے ہی ایک ایک حسین لڑک کا روپ ظاہر موتے ہی ایک لطیف سے احساسات اپنی گرفت میں لئر کا گ

یں مینے ملے۔ "میل ایک میرن الرکی ہوں۔" منگیت رک رک سر رہ ا

"كيا مطلب " "كاش في جوتك ك

سوال کیا۔

دمایا۔ سمیری مان کہتی تھی کہ اس نے بھی بیاہ نہیں 
دمایا۔ سمیری مان کہتی تھی کہ اس نے بھی بیاہ نہیں 
گوم کے کمائی کھائی تھی۔ اپنی جوالی کے دلوں میں 
ایک پائی کے بہکانے میں آگی ۔ ۔ جب اسے اپنے 
ایک پائی کے بہکانے میں آگی ۔ ۔ جب اسے اپنے 
کے کا چل پروان چر ھنے کا پید چلا تو اس پر بکلی می 
آگری۔ وہ اس سے پائی سے بہنے دور تھی۔ ایک 
رات اس نے چوری جھے اپنا ڈیرا چھوڑ ذیا۔ اس نے 
رات اس نے چوری جھے اپنا ڈیرا چھوڑ ذیا۔ اس نے 
سمانے اور وسیع جگل میں پناہ لے لی۔ کیوں کہ اس کے 
سمانے اور وسیع جگل میں پناہ لے لی۔ کیوں کہ اس کے 
سمانے اور وسیع جگل میں پناہ لے لی۔ کیوں کہ اس کے 
سمانے اور وسیع جگل میں پناہ لے لی۔ کیوں کہ اس کے

"ممری بیتا نەمرف بردی دکه بحری بلکه الم ناک ہے۔" آگاش نے اس کے لیج سے انداز ہ لگایا کہ وہ اپنے آنسو بینے کی کوشش کررہی ہے۔

"میری جان سکیت! ساؤ ..... یہاں ہم دولوں
کے سواکوئی نہیں ہے۔ بیس تمہاری بہتا ضرور سنوں گا .....
تمہارے ہارے بیس میں نے آئ تک ہم دردانداندانہ
نہیں سوچا ....اس لئے کہ تمہارا قرب محبت ....ادر
دل کئی نے مجھے کچھا در سوچنے نددیا ..... تمہاری جا ہت
اور خلوص میں ڈ دب کے رہ گیا .... ایک طرح سے بیخود
غرضی تمی کہ تہیں کھلونا ہتا ہے رکھا جس کے لئے میں شا

بین گیااور محبت مجرے لہج میں بولا۔
وو مجھے تم بے خوف ہوکر صاف صاف بناؤ کہ تم
امر تا رائی کے قبضے میں کینے اور کیوں کرآ گئیں اور کیا
مجبوریاں تھیں ..... اور تمہیل نا گؤں جیسی پراسراریت
اور شکتیاں کیسے لیکٹیں .....؟

اور هلتیاں ہے لی است اللہ کا راستہ تائی کرو۔ جان اور ہیلے تو بہاں سے لکنے کا راستہ تائی کرو۔ جان بچی تو یہ سب بھی سنا ڈالوں گی۔ ' وہ آ کاش کا ہاتھ تھا م سے اے کمٹرا کرنے کی کوشش کرنے گئی اور بولی۔ اس کہانی سننے سے پہلے یہاں سے رہائی حاصل کرنا نہا ہے مروری ہے۔''

Dar Digest 217 November 2014

سی پیجرسنانی کیمیراروپ سداربارری کال بیل جب تک زنده رموں کی ..... بردها یا، بدصورتی میرے قریب مجمی نہیں پھلکے گی۔ میراحسن ول کشی بے مثال اور لازوال ہوگی۔

اور پھراس نے ساتھ ہی جھے بہت ی فکتیاں بھی دی اور ان سے کام لینے کے گر بتائے ..... اور منتر بھی .... بس ای دن سے بی امرتا رائی کی سکھی بنی ہوئی ہوں .... میرے ہر کام بی اس کی آگیا ضرور ہوئی ہوں ہے .... جبتم شیونگ کے چکر بیں مون ہائ کے مندر کے باس جومر ہی مندر بھی کہلاتا ہے پیش کئے سے تھے تو امرتا رائی ہی نے محمد وہاں والے جنگل بی پہنچایا تھا اور جھے تہارے ساتھ کردیا تھا .... 'انتا بتا کے وہ خاموش ہوگئی۔

آکاش کی کمی ایک خاموش بینارہا۔ اب اسے یا وآیا تھا کہ اس نے سکیت کو بھی بھی غیر انسانی روپ میں بھی غیر انسانی روپ میں بھی ہی غیر انسانی روپ میں بھی تھی۔ لیکن اس کی بہتا سننے کے بعد اسے بول محسوس ہوا جیسے اس کے سرے کوئی بوجھ اثر گیا ہو۔ "آکا کاش بہارے سے اس کے سرے کوئی بوجھ اثر گیا ہو۔ "آکا کاش بہارے سے اس کے مرسے کوئی بوجھ اثر گیا ہو۔ لکے انگل سے کیسے فکا فکے اللہ کے بعد سکوت تو ڈتے ہوئے سکیت نے سوال کہا۔

"میری خود مجھ میں کونہیں آیا ۔۔۔۔۔ "آکاش نے چونک کے خیز لہے میں جواب دیا۔ "معلوم نہیں ۔۔۔۔۔امر تارائی کے منظ کی وجہ سے مجھے ہلاک شد کر سکایا پھراروشی دیوی کی سفارش سے میری جان بخشی جوئی ہو۔"

"منکه .....؟" وه تخیر آمیز کیج ش بولی: " آکاش جی .....اویوناوک کے ادر منظ اور هنگیال کچھ نبیس کر سکے .....اروشی دیوی نے آی منالیا ہوگا .....تم بوری کھا توسناو .....؟"

پرری میں وسا دستہ آکاش نے اختصارے کام لے کے اسے بوری کہانی سناوی۔ "سجگوان کی بردی کریا ہے آکاش جی .....!" وہ

رہی۔ سات مہنے بعد جب وہ سانپ بہت بڑے
رہی۔ سات مہنے بعد جب وہ سانپ بہت بڑے
بڑے ہوگئے بیٹے تو ایک روز برابرار طریقے سے
اچا تک عائب ہو گئے۔ بیں سہی سہی جنگل بیں اکہلی
اچا تک عائب ہو گئے۔ بیں سہی سہی جنگل بیں اکہلی
ران کا کہیں بتا نہ چلا۔ لیکن بیں نے جوسلنہیں ہارا۔
انہیں تلاش کرتی رہی۔

اس واقعہ کے خارروز بعد میں سوری تھی۔ تو میں بیدار نے اپنے مین بیدار میں میں میں میں بیدار ہوگی۔ موگی۔

اپ سے پرایک بہت موٹی سفید ناگن کو بیٹے وکی سفید ناگن کو بیٹے ور کیے کرمیر ساوسان خطا ہوگئے اور ایک زور دارجی ار کے بین ایک سمت ہواگ برای سفید ناگن سفید ناگن نے مرعت سے میرا راستہ روک کیا اور زبین پرلوٹ پوٹ کے ایک نہاہت ہی حسین عورت کے بہروپ بیس ہوٹی۔ وہ سفید ناگن امر تارانی ہی تھی ۔۔۔۔اس نے مجھے بیار سے لیٹا کے اور بے تعاشا چوم کے دلاسا دیا اور جھے بیار سے لیٹا کے اور بے تعاشا چوم کے دلاسا دیا اور جھے بیار سے لیٹا کے اور بے تعاشا چوم کے دلاسا دیا اور جھے بیار سے لیٹا کے اور بے تعاشا چوم کے دلاسا دیا اور جھے بیار سے دولوں بیار کے اور بیار کے ساتھ جس طرح دولوں بیار کے دولوں کی دیگر کی وہ اس سے بے انڈوں اور سانیوں کی دیگر کی اور کی کا میا ہے مدخوش ہوئی ہے۔ اس نے اروشی دیوی کی آگیا ہے مدخوش ہوئی ہے۔ اس نے اروشی دیوی کی آگیا ہے

Dar Digest 218 November 2014

"میں کتنی خوش ہوری ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کرسکوں۔"اس نے آگاش کا ہے گرم حقی سے تدامیا و

جوى سے تمام ليا۔

آ کاش نے اس کی مرمریں کمریں ہاتھ ڈال کے
اسے قریب کیا تو وہ احتجاج بحرے لیجے میں بولی۔
''میرے پیادے آ کاش ....! خود کو قابو میں
رکھو .... یہ جذبات میں بہنے کانہیں ہے ....ایک
ایک بل بڑا تیتی ہے .... جتنا جلد ہو سکے جل منڈل
سے نگلنے کی کوئی تد ہیر کرد .. پھر میں ہمیشہ تہادے ساتھ

آ کاش نے جان لیا تھا کہ جل کاری نے دانستہ ان دونوں کواس نیرہ تاریک کو تھری میں بندگیا ہے کہ دہ جانور کی است نیلے کی کوئی دہ جانور دان کی حالت میں مہاں سے نیلے کی کوئی مذہبیر سورج نہ سکیں۔ وہ غلاظت کے دلدل میں وہنے

وہ اس کوشش اور کش کمش میں تھا کہ سکیت سے
فائدہ نہ اٹھائے۔ اس سے پہلے کہ دہ سکیت کو اپنی
دسترس میں لیتا یک گفت اس کے معدے میں درد کی اہر
پری شدت سے اٹھی تو دہ ایک دل خراش کی چی ارک
دہرا ہوگیا۔ اسے ایسا لیگ رہا تھا کہ جیسے اس کے بیٹ
میں تھے ہوئے کچھازندہ وجود طلق سے باہر آنے کے
لئے اپنا بوراز ورلگار ہے ہوں۔ اس کے معدے میں اور
سینے میں تا قابل برداشت انتھیں ہوئے گئی تھی۔ سوبوں
کے روپ میں اس کے بدن میں اتر جانے دالے موذی
سانپ بری طرح کلبلانے گئے تھے۔ وہ اپنا سینہ کورکے
سانپ بری طرح کلبلانے گئے تھے۔ وہ اپنا سینہ کورکے

جینیں مارنے لگا۔ '' کیا ہوا آ کاش جی … ؟'' شکیت اس کی حالت محسوں کر کے ہراساں ہوگی۔

چوں کہ اس وقت وہ آئے سے باہر ہوا تو اس کا وقت وہ آئے سے باہر ہوا تو اس کا وقت کے وہ کی دریا اثر طاقت کے بلی پراور اٹھا اس نے سکیت کے منہ پر چیٹروے مارا۔

اس کے فاموش ہونے پر کا پتی ہوئی ہسرت ابجیل ہوئی۔ ''آخری سے پر تہاری جان ہے گئی۔ میں نے تہاری زعری سے ایوں ہوکر ہتھیا کرلی تمی ..... جو سے بڑی بحول ہوئی میرے آکاش جی ااب میر ابو جھ بھی تم پر آن پڑا ہے ..... آتما ہتھیا کے کارن میری ماری تلتی نشف ہو چکی ہے ....اب میں پہلی سکیت نہیں رہی ہو ..... بس اب تہمیں اپنے بل، ذہانت اور تذہیر سے جل منڈل سے باہر لکانا ہوگا۔''

"امرتا رانی کو کچی ہی تو معلوم نہ ہوگا؟" آگاش پریشان اور شفکر سا ہوگیا۔" وہ کالی بھوی کے جزیرے پر میری راہ تک رہی ہوگی؟"

"اب مل اسے کھے متانے یا اطلاع دیے سے قاصر ہوں ۔" سکیت نے سرد آ ہ مجر کے کہا۔" کاش! میں اپنی شکتیوں سے محروم نہ ہوئی ہوتی .....! تہمیں بل مجر میں امر تارانی کے یاس پہنچادیتی "

می تیرہ تاریک کوئی جس میں دوفرد صرف ای طرح لید سکتے سے کہ دہ کردٹ نہیں لے سکتے سے مرف ایک فردی مرف ایک فردی مرف ایک فردی مخوائی تھی جو دہ آرام سے لیب اور بیٹے سکتا تھا۔ وہ انہیں جیدے کسی شرح کی طرح محولی دیا گیا تھا۔ وہ دونوں کو نہ صرف آیک دوسرے کا قریب بلکہ ان کی سالسیں بھی جسمون اور چردن برفسوں ہورہ کی تھیں۔ سالسیں بھی جسمون اور چردن برفسوں ہورہ کی تھیں۔ ساکسیں بی جسمون اور چردن برفسوں ہورہ کی تھیں۔ ساکسی کے گھری کی بیٹی تھی۔ تا ہم کسی حرکت براک ساکسی ساکسی کے گھری کی بیٹی تھی۔ تا ہم کسی حرکت براک کی الطیف ، انچھوتا کمسی آ کاش کو محسون ہوتا تو اس کے سارے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ سے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سال سارے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ سے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ سے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ سے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ ہے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ ہے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ ہے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ ہے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ ہے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ ہے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ ہے بدن میں من سنسا ہے بکی کی رو بن کے سالہ ہے بدن میں من سنسا ہے بیا

ووعكيت الكاش في الداذب سے باتھ

بر حاکے اس کا ہاتھ تھا م لیا۔
''ہوں ۔۔۔۔'' وہ سر کوشی میں بولی۔ شاید اسے
اندازہ ہو گیا تھا کہ آگاش اس سے کیا کہنا چہا تا ہے۔
''بھگوان نے تنہیں ایک نیا جیون دیا اور میں موت
سے منہ سے اٹی نئ زندگی یا کے لکا ہوں۔'' آگاش نے

Dar Digest 219 November 2014

اس تک کوفری ش علیت کی چی کونج کی۔ ووایک طرف مینے کی۔

" دیا کرومیرے بھگوان امیرے من کے دیوتا کویہ احا بک کیا ہوگماہے ....؟" وہسسک ہوگی۔

آ کاش کی دیوائی کو و مجموعی تی ۔ اس کی وجہ شاید جل کماری کی حرکت ہے جو یک لخت بدل گیا۔ غصے میں آ گیا۔ شکیت ودہارہ اس کے قریب ہونے کی ہمت نہ کر تکی ۔ اس سے فاصلا کیا تھا۔ چندا نجوں کا ۔۔۔۔۔ وہ جتنا خودکو سمیٹ سکتی تھی سمیٹ دنی دلی آ واز میں سسکیاں بحرتی رہی ۔ آ کاش کو اپنی دہوائی کا احساس ہوالو وہ اپنی اذبت میں گرفتار فرش پر تو بتارہا۔

جھکے سے اٹھ میٹا۔ سنگیت نے ابھی تک خود کوآ کاش کے جسم سے بچائے رکھا ہواتھا۔فضایس اس کی دبی دبی سسکیاں امجر ربی تھیں۔

"میری جان سکیت ....! ایثور کے لئے مجھے معاف کردو۔" اس نے شکیت کواس کی سانسوں سے محسوں کر کے اس ست منہ کر شکہا۔ دارد کی شدت الی تھی کہ بیں اپنے حواس پر قابونہ پاسکا۔تم پر ہاتھ اٹھا دیا۔"

وہ تڑپ آئی اور کی معموم بی کی کی مرس اس سے لیٹ بےرویے گی-

اسنو ..... رونے وقوف سے کیم ماسل میں ..... وواسے اپنے میں جذب کر کے اس کے رہیں ہال کے رہیں ہال کے رہیں ہال کے رہیں ہال نے رہا ۔ انتہار نے وہ ان ہیں کہال سے لکلنے کی کوئی تد ہیر ہے تو ہتاؤ ..... کیا ہماری اس افراد کی اطلاع امرتا رائی کوئی سکتی ہے .....؟ شاید وہ ہمیں اس زندان سے لکال وے؟"

دوی آواز میں ہولی۔ میری ساری دلکتیاں ہمن ہوں۔ وہ مجرائی ہوئی آواز میں ہولی۔ میری ساری دلکتیاں ہمن ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں ہوں ہوں ہیں آ کاش جی ایمی اب تہماری کوئی سنائیا نہیں مرکتی ۔۔۔۔ ہرتم پر ہو جو مغرور ہوں ۔۔۔۔ اگر تہمیں جل منڈل سے مجھے نکال سے لے جانا جماری پڑے آئو اس کی ایک صورت ہے کہ میرا محلا تھونٹ کے اسکیے لکا جانا جہاری خوش کے کارن میری آتما پرلوک میں بھی جانا جہاری خوش کے کارن میری آتما پرلوک میں بھی سرائی میں میں ماد کرائی سرائی ہی تہمیں ماد کرائی سرائی ہی تہمیں ماد کرائی سرائی گ

آکاش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں ویا۔
سکیت کا ایک ایک لفظ سپائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری وہ ا غم کسان محلم اور مدد کا دود شیزہ محض اس کی خاطر اپنے تینے سے پراسرار اور بادرائی تو تیں کمو بیضی تھی جن کے مسؤل کے لئے اسے جنگوں کی خاک پیمانی بری تھی۔ اس ارائی نے اسے حکمتیاں دی تھیں۔

آگاش کا ذہن کی گہری سوج میں ڈوب کیا۔ وہ غیر محسوس انداز ہے کہ مسائی ہوئی اس کی آغوش سے کفل آئی۔ ایسا نہ کرتی تو آگاش جذباتی آفراتقری کا شکار ہوجاتا۔ آگاش بدستور کھوئے کھوئے انداز میں کھڑار ہا۔ اس کے وہ بہت مجوسو چنا چاہتا تھا۔ لین اس کا ذہن اس قدر معطل ہو چکا تھا کہ دہ اس میں ایک ظلا سامحسوس کرد ہا تھا۔ اس کے دہائے اور کنیٹوں میں بیک وقت جیسے ہزاروں سنپولئے ریگ رہے ہوں۔ یک وقت جیسے ہزاروں سنپولئے ریگ رہے ہوں۔ وہ خودکواذیت میں دھنتامحسوس کرد ہاتھا۔

Dar Digest 220 November 2014

قوسقزح

قارئين كے بھیج محتے بسنديده اشعار

روکے کہاں رکے ہیں مجت کے قاظے بس ہوں ہوا کہ دل نے زمانے برل دیے ریکھا تو اپنا آپ تھا ٹوک کلست ہے ہوں وقت نے جارے نثانے بدل دیے (بلقيس خان ..... يثاور)

اکیوں ہم سے روالہ کے خوشی کے رائے جو طايا وه مل ند سكا عم عى يائ بين تذكرہ سی سے حریں تیری بے وفائی كا قسمت بیں داغ دل کے پھر جلائے ہیں (محداسكم جاويد .....فيمل آياد)

میں آدامیاں تدسیا سکوں مجھی جسم و جاں کے مزار پر ن دیے جلس مری آگھ میں جھے اتی تحت سزانہ دے میرے ساتھ جلنے کے شوق میں بوی دھوب سریدا کھائے گا تیران کی نقشہ ہے بیوم کا کہیں عم کی آگ گھلا نہ دے (حاديد مانكل سيكرا في)

بزندگی او این ای قدموں یہ چلتی ہے فراز اوردن كسام ومرف جناز الما كرت بي ويما ريم على على الله الما المع فراد لوگ تو جنازے میں جی کدھے بدلتے رہے ہیں

(فاطمه لیم سرای) المرکی آسیل رک لو مجھے کھے خواب وے دو جن میں ممہاری جھلک ہو الی سماب دے دو علو خيروو ساري والمن ال المن ال میری سازی عرفے لوجن ایک ایل کا ساتھ دے دو و الشرف الدين جيلال من مخدواله مار)

یس کو ہم جانچ سے اس کو جاہ نہ مکے بيس كو تم طابح تح جاه مه عك یاد تو ول توڑنے کا تھیل ہے تمنی کا ٹوٹا ، دل بھا نہ سکے (محرقام رحان سري وي

ہے جو اک پاروتو المع میں ایک اس رخم کو ہم نے مجھی سلتے نہیں دیکھا اک بار سے جات کی دموب کی خواہش پھر شاخ ہے اس پھول کو کھلتے شہیں دیکھا (عثان غني..... يثاور)

بچزا کھ اس اوا سے کہ رت بی بل می ایک مخص پورے شہر کو ویران کر میا (محن عزيز جليم ..... كوفها كلال)

بے وفائی تو سب کرتے ہیں آپ تو سبجہ وار تھے پچھ تو نیا کرتے (عبدالحليم محسن .....كونها كلان)

ہم تو اس کی ہر خواہش بوری کرنے کا وعدہ کر بیٹھے ممیں کیا بید میں چھوڑ نا مجی اس کی ایک خواہش تھی (محمه عاصم اشفاق .... صادق آباد)

آ نسو سے کہا کہ تہائی میں آیا کرو اتنے سارے لوگوں میں مراق نے بنایا کرو اس پر ہے نسو زئے کے بولا اسے کوگوں میں تھے تھا یا تو ساتھ دیے می جلا آیا (طاهراملم بلوچ ..... سرگودها)

محبت اس کی خاموثی ای کی بات جیسی ہے محت کو اگر سمجھو تو عری ذات جیسی ہے (فلك فيغان سيرجيم بإرغان)

ہم بنتے ہیں تو انہیں لگا ہے کہ میں عاوت ہے سرانے کی عادان اتنا بھی نہیں سجھتے ساک ادا ہے م جھیانے ک ( رُوت مَرْيِرَ كُوتُي رُنِين كُوتُما كُلُول)

محکرا کر میری محبت کہاں جانے کا ادادہ ہے ت بیار کا عروج ہے یا جھوا جانے کا ارادہ ہے جاتے جاتے ہے با جاؤ اے علم میرے بیار میں تھی کی یا کسی اور سے ول کی کا ارداہ ہے (انتخاب محسن عزيز عليم .... كوفها كلال)

ہم نے چرچا بہت سا تھا تیری سخاوت کا كيا يا تما كر تو ورو بھي ول كھول كر ويا ہے (مزومن سراحی)

Dar Digest 221 November 2014

کیاں CL. بملا ب نان - 7 روش میں جر کی راقیں دن کی آبوں کا ہے دھوال تم سے ہوں میں تیری استحصول قر میرا تو جہاں تم سے (چوبدری قرجهال علی بوری ..... ماتان)

اپنوں سے منہ موڑ کر جایا نہیں کرتے اے میرے ہستر دل کسی کا اوکھایا نہیں کرتے راه میں لاکھوں جول دھواریاں زمانے میں دامن پھر کمی سے یوں چیزایا نہیں کرتے دوستی بی میں اعتاد بحال رکھنا ایے بی یاروں کو یوں آزمایا نہیں کرتے دنیا ہے دوستو فانی مرنا ہے یہاں سبی نے وجمن کی موت یہ ہوں خوشیاں منایا نہیں کرتے کے ماروں کی آہ تو جاتی ہے عرش پہ مشکل میں دیکھ کے کسی کو مسکرایا نہیں کرتے برصة موئے طوفالوں كا رخ موث دي مشکل عالات مین آ ندھیوں سے گھرایا نہیں کرتے جاوید ماری وشنی موارجاتی ہے زمانے سے اس واسطے کمروندے ریت کے بول بنایا نہیں کرتے (محمالكم جاديد .... فصل آباد)

بس ایک ورد ہے جو زندگی ہے جا نہ سکا يي سبب ہے اہے جي بھي بھي جلا نہ سکا ای وجہ سے کہ تبائیاں تھیں ساتھ میرے یں اس کے فائد ول میں معی سا ند سکا اے میں وجوع رہا تھا تکار ہتی میں وه ایک کررا موالی تها، باتھ آنہ سکا روی میرے رفیق کم 7 ا کہ ای کے یاؤں کی خاک میں تو یا نہ سکا جب بھی ہوتی نہیں عمال تم سے ہوا ہے دوئی کا ماتھ بھی برهایا عر یں روش کے لئے اک دیا جلا نہ سکا

باير مل ميول 4 Uga القاا كيا میں لیتی ؟ يي بول ينس 10 مي يول ř Un رک 3 بول حاتى 13 میں می 513 Use جادّل 7 3 طوفالول ンレ UM تو عاماً 116 یں وألا UM (فريدوهانم ....الا مور)

وہ کیا مجس کے راز بے قراری عم کے ماروں کا مرات کیا ہے ان ای جٹم رنگیں کے اشاروں کا بهار آگی ادهره بدل محمیا دستور میخانه مقدر مین فعل ، کل میکسارون کا وريده پيرون کل، زرد کليان، غزده زالا رنگ ہے اس بار وگ ملفن کی بیاروں کا بلاسے جال ہے بن جائے ممی لاجار و بیس کی نہ بدیے کا خرام بے نیازانہ سارول کا اسے محکوہ ہو کیول اغیار کی بے التفاتی بر جو منون سم رہتا ہو اے مکسارون کا مری مشی کو طوفال سے الجما ویکے کر واجد مجھ سے منہ چیر لینا یاد ہے اب تک کناروں کا (پرونیسرڈ اکثر واجد کینوی ....کراحی)

موتى مين يال - 7

Dar Digest 222 November 2014

ر راہ کینی دایں مجبوریان سرے می ای کے سامنے افک وفا بہا نہ سکا وہ طائر آزاد کے پابند قنس ہے ير آن اے بال يواز (تديرانا ....رادليندي) جس عبد سے وابسہ میں سب خواب عارے

جینا ہے تو اس عہد کی آواز مجمنا جب جاہو طے آؤ تمہارا می تو ممر ب ایے لیے دردازہ دل باز سجما جو شاخ ہجوم شمر و کل سے جبکی ہے ای شاخ خیده کو مر فراد مجمعا اک نغہ ہے تار نش کل میں بھی امیاز بلبل عی کو کیوں زمزمہ پرواز مجمل (الين المازاحد ... الراتي)

كوكى الزام لكا كر تو سزا دى بوتى پر میری لاش سر بازار جلا دی بوتی اتی نفرت تھی تو بنار سے دیکھا کیوں تما مجھے پہلے عی میری ادقات با دی ہوتی دیکھ کر زخم میرے آگھ چال تم نے پوچے کر کے تو زخم کی دوا دی ہوتی سوطانا عمل - محى المحين تونے اگر شوق سے آپل ک ہوا دی ہوتی زعر کی آئی ہمی جس سے گزر جانی تھی يى ترنے اگر يار سے دل ميں جك دى موتى .. (صانحداملم ..... مجرانواله)

ہم نے کہ جو اک ظا ہوگی دفا اور زعرگی سرا ہوگی کرتے رہے ہم عبارتوں کی طرح عبادت خود اک عماہ ہوگئی مہانا تھا سر جب ساتھ تھے ہم کیا ہوا کیوں مزل جدا ہوگی کھ کیا ہوا کیوں مزل جدا ہوی کولی جاہت کوئی صرت کوئی امید نہ رہی وہ کیا تو لگا کہ دنیا فا ہوگئ In V یہ دعا کی کہ تو جے جاہے وی لیے - ام سے او ماری محبت ن ہوئی المريم عماس موالي .... چوک

دہوالوں کی تسمت میں دکھ درد تو ہوتے ہیں كرتے إلى محبت جو چھپ چھپ كر ردتے إلى نیند آتی ہے دونوں کو بس فرق تو اتا ہے تم چھولوں پر سوتے ہو ہم کانٹوں پر سوتے ہیں جو داغ جدائی کا دلیر نے دیا ہم کو ہم اللوں کے یالی سے اس داغ کو وهوتے ہیں دن رات محبت میں دل اس کا زئیا ہے ج تر الاہوں کے ای سل میں چھوتے ہیں ردیتے ہیں کہال بارد غیردل کی میت پر م جائے اگر اینا ول ول میں روتے ہیں بدرد ہیں جو انبان دل ان کے پھر کے وہ بیار کے پھولوں کو کانٹوں میں بردتے ہیں (طاہراسلم بلوچ .....ر کودھا)

مال دل اب کمی کو ہم ساتے نہیں لوگ ہوچے ہیں کر ہم بتاتے نہیں جن زخول سے لوازا ہے تونے اسل چھائے رکھے ہیں وہ کی کو ہم دیکھائے تیں ۔ ای قدر کیلی این تیرے پارٹی منم م تصور من مين مين ول- تيرا حكات بين الماس مين تو آيا ہے ول كى دعوركن مين تو سايا ہے ہر کی کو ہم ول میں باتے ہیں فظ تيرے ور يہ آيا ہے طيب، حبت كا سوالى بن كر ورشہ باتھ سی کی چوکھٹ کے ہم چھیلاتے تیس (شاعرطيب سال الخاب الع شفرادي ..... مجرات)

اجال من تنصيل كا أعاز مجمنا ہشدہ کی جف ہے جو راز محما باعک جس اور ول کے وعر کنے کی صدا عی مراسي جو اک رفت آواز جما شائسته عم برسمن و ناکس نبیس بوتا

Dar Digest 223 November 2014

یوں کی مجر بول کے بولی بربوں کو بے تاب کریں يهل كاجل جبيا مو بادل النا موا مين رتكس آليل سيول من جيے بنديس موتى الى مم ملاقات كريں ساز بجا میں بارش کی بوئدیں سنتے جا کیں ہم آ تکھیں موند ھے محیوں اور غزلوں کے مکھرے برلفظوں کی برسات کریں کان کی بالی کال یہ نامے سر اور تال یہ کفن نامے مجردان کی مہکار پہ بے سدھ ہر شب کوشب ہارات کریں نیلا سمندر اور اس کا ساحل تھم تھم کرتی ریت ہے باول رقص کرتی ہواؤں میں لہریں خوشبو کی سوعات کریں (فلك نيفان ....رحيم يارغان)

فرات عشق میں اڑے، مسلسل اشک باری ہے سیل عم کرے کی جب سحر تازہ ماری ہے تہادے رخ سے یاتا ہے سحر وم روشی سورج تہارے رخ کے جلووں نے امری جستی سنواری ہے فظ اک رندگانی تھی، سو کی قربال تری اعاظر اوگرف دہر سے ہوچوں بوی قبت اماری ہے بڑی رکیش بہار آئی مر بے سود آئی ہے کلتان صب عم میں ہر اک ساعت گزاری ہے فدم بحر محبت میں ذرا تم سوج کر زکھنا اگر بن زندگی تھے۔کو اے میرے یار بیادی ہے وكها خورشيد كو فائل رخ مجوب كا خلوه کہ جس کے حسن نے صورت ہراک کل کی سنواری ہے (عران فائت ....انک)

کی مختبری زانون مین تيند - نيس الله من تب یادوں کی رومند جماتی ہے مم ديھے بن مم دور بہت آ کائل بو جا د نظر آ علي وہ مجی تو راکبلا ہوتا ہے راب کے اعراب میرے یہ ویمبر کی رات مجی لئی قائل ہوتی ہے وتمبر کی سرد راتول میں کائل تم ساتھ ہوتے تم ساتھ سیں ہو یہ کروی سیال بین برای ہے لحاف کو ادر ہے ہیں اور اس (محن عزيز عليم ..... كوها كلال)

کو این جگانے لگے مائے نہ بائے خدا کی ک نظروں ے تخفی سہانے کھے أأتكميس لشكى بونك رسيل تم ينانے کے بي لے نہ کے یہ بات الگ این دعاؤل کو بوهانے لگے من قدر وه حسين بين حمهين كيا بتائين کہ اس کی محیل میں کتنے زمانے لگے ہیں ب تحاشه نه تم لكل كرو اين مكر کہ ممہیں دیجے کر اوک للجانے لگے جانت نہیں ہے تو اور کیا کے میں جان لٹانے گئے بھی عمر یہ حقیقت ہے حقیقت ہے خالد ماحل انہیں ول سے طاہے کے ہیں (شرف الدين جيلاني ..... تنظ والديار)

ری کڑی وجوب میں جلتے ہوئے یاؤں کی طرح تو سی اور کی آگن میں ہے چھاؤں کی طرح تو فاقف ہے مرے جذبوں کی عالی ہے پھر کی طرح! میں او خوشبو کی طرح ساتھ رہا ہوں۔ تیرے لو بعظما ربا بير بطن دفاؤن ك مرح وہ جو ير ياد ہوئے سے وي بد نام ہوتے ہيں تم تو معموم- رہے - ای اداؤں ک طرح عم لو بہ ہے کہ ہمیں کوئی خوشی راس مہیں دعگ کاب رہے ہیں کم سرادی کی طرح (آصفراج ....لا مور)

> جمیل کنارے بیٹے آر دونوں محولوں کی برسات کریں موتی برد کے ان آ محول میں سینوں یہ ہم بات کریں سنہری بریاں پر معیلائے جنت کی آفوش بنا میں مم ہو جائی اس جنت میں رگوں کی بارات کری ريشم جيسي شنذي مواؤل مين جمري موكى زلفول كى فضاميل

Dar Digest 224 November 2014

مرے ہوئے جذبات کا موم منزل 平 机 6 بے جیل آج مجی چٹم زیں رتصال دل 128 6 رائے تھے سک میل ملاقات کا موسم بے سکون سا رہنا ہے ذکر جہاراں خوب ہے کیل (بلقيس خان ..... پشادر) 2 اے میرے یادل ایے لئے ہے بات کا موم مرف دو جھے تم سے مبت ہے نہ جانے کتے لوگوں نے ٹاید کوئی جان سے جائے کو چانا مر رہے کتا رات کا موسم مناف كتفالوكول س یاو ہے جھ کو اب تک رانا ری ہر اک بات کا موم يبي جمله كها بوكا حازا ين جمله سنا موكا (قديررانا ....راوليندي) (منبراجرساغر ....مال چنون) مربيه وجاهول من الم ميري طبيب مجه كيفظول كاسهاراتجي جانان اتم نے دریاگادی لوآ فراكسياراب دور کنے من 2-19-21-99 تبهاري ميري جاست جن مينھے بولوں کی عاظر ہم نے ای عمر منوادی السي لفظي سهار حي لاعلاج بيمرض ميرا ابآئے ہو .... ضرودت بى بعلا كيول بو میں ہے جی کی وو فرانگيز لحول کو وفت في جبان أكمول ير مورث بول محرانكيزر يخاد شام بتعادي س المعادل جانان!تم نے دیرلگادی (نسرین اخر سكوت أشاكي من جوكوة بديات كے فتلاپ تمبم " (نرین اخر ..... لا مور) مرے کا تول میں رس کھولو المي كے يرحدت مونوں فے منظل بولول مذتم بولو .....ا حِلُو مِن بتاول كيا ہو تم سنبرى زهريلا وبإتفاا (الين التيازاحد .... كراني) مرى دنيا ميرا جبان مو تم (عطيد ايرو اللهور) چيو كر جو گردية وه اوا او تم الم بيرے ول في جو مالكي وہ دعا ہو تم وو جاير باز کل ہے مرف اہمی کرے جھ کو روٹن وہ ویا ہو تم ول الحار كان بودان مي الم دل مين چي اک راز موتم ا باز بی الله اہمی کیا میں نے محسوں وہ احساس ہوتم ياد الله كالراب ابھی میرے ہونؤں کی بیاس ہوتم وقت بدلنا ہے بے اللہ برتا ہے مرف قدم میری بانبوں کی آس ہو حاد £ . ول بیار کا مجوکا ہے اینوں کو ترستا ہے چانا ہے 7.5 میری نظر کی طاش ہو تم الرجرا ول - موج کا دریا ہے دل عمرا سے کہا ہے میری زمین کا آبان ہو تم کان کی ایا کی میری زندگی کا قرار ہو برف کا تودا 2 مغر میں نے جو طام وہ بار ہوتم 4/2 ہ مرن ا جار 33 قدم (محرشهاد معد مال جنول) Dar Digest 225 November 2014

## WWW.PAKSOCIETY.COW

## نور محر كاوش-سلانوالى سر كودها

نوجوان اچھا بھلا بیٹھا تھا کہ اچانك اس کے پورے جسم میں ایك عجیب ناقابل برداشت ہے چینی سرایت کرگئی اس کی آنکھیں سرخ هوگئیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس پر سحر پھونك دیا گیا هو اور پھر وہ کچھ هوگیا جس كا تصور ناممكن تھا۔

جسم و جال کوتھر اتی ہوئی ایک عجیب وغریب ہولناک خوفناک نا تابل فراموش لہداہو کہانی

و يكما اوردوباره كويا بوا\_!

بِیقین نے ہونٹ مینے ہوئے ادھرادھرد کھتے ہوئے جیسے اسے اپنی باتوں پریقین نہ ہوکہ وہ جو کچھ بیان کررہا ہے آیاوہ سچائی میں گندھی آپ بیتی ہے یا ایک بھیا تک خیال۔

''مراب روتے دھوتے کیا ہوت ،جب چڑیاں چک میں کھیت کے مترادف مرمجھ کے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔میری دنیالٹ چکی تک دونوں میاں ہوی میں بہت مجت دونوں میاں ہوی میں بہت مجت محقی کہ ہم محقی ہوتا ہوا گئی ہی دجہ تھی کہ ہم دونوں کواپنی اپنی فیمل سے فارغ ہوتا پڑائیکن پھر بھی ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا کیونکہ محبت امتحان بہت موہان تولیق ہے۔ یہ بھی سے ہے کہ مجت کے امتحان بہت موہان روح ہوتے ہیں ساری زندگی ترقیاتے ہیں گر ......

اغ یہ بہت اچھی ہوی تا بت ہوگی ہے۔ وہ میرا

ہہت خیال رکھتی تھی۔ شاید بہی وجھی کہ جھے ہی قربانی

ویلی پڑی اور و سے بھی قربانی تواس نے بھی دی تھی۔ ایکی

الیسی میچھ کیا تھا اور ہو بغورٹی میں ایک اچھی کی جرار کی

خدمات سرانجام دے رہی تھی۔ پارٹ ٹائم اس نے

گر میں بی ٹیوٹن سیٹر بنایا ہوا تھا۔ میں نے ایم بی بی بی الی اس طرح

ہم دونوں کی ماہانہ آ مدن اتی ہوجاتی تھی کہ ہمارا

گزر بسر بہت اچھا ہور ہاتھا۔ ہم نے اپنی مرضی سے جگہ کر ربسر بہت اچھا ہور ہاتھا۔ ہم نے اپنی مرضی سے جگہ کر ربسر بہت اچھا ہور ہاتھا۔ ہم نے اپنی مرضی سے جگہ کر ربسر بہت اچھا ہور ہاتھا۔ ہم نے اپنی مرضی سے جگہ کر ربسر بہت اچھا ہور ہاتھا۔ ہم نے اپنی مرضی سے جگہ کر ربسر بہت اچھا ہور ہاتھا۔ ہم نے اپنی مرضی سے جگہ کر گیا اور کسی کر گیا اور کسی کر گیا اور کسی کر گیا اور کسی کر جگہ کر گیا اور کسی کر جگہ کر گیا اور کسی کر جگہ کر کی اور جیشائی کی سلوٹیس نمودار ہو کسی گر کی لگاہ سے پڑھی اور اس نے میر کی طرف ایک گر کی لگاہ سے پڑھی اور اس نے میر کی طرف ایک گر کی لگاہ سے پڑھی اور اس نے میر کی طرف ایک گر کی لگاہ سے پڑھی اور اس نے میر کی طرف ایک گر کی لگاہ سے پڑھی اور اس نے میر کی طرف ایک گر کی لگاہ سے پڑھی اور اس نے میر کی طرف ایک گر کی لگاہ سے پڑھی اور اس نے میر کی طرف ایک گر کی لگاہ سے پڑھی اور اس نے میر کی طرف ایک گر کی لگاہ سے کہ کہ کی لگاہ سے کہ کی لگاہ سے کا کھی کسی کی ساوٹی کی سلوٹی کی کھوٹ آ کور کی لگاہ سے کہ کی لگاہ سے کھی کی لگاہ سے کہ کی لگاہ سے کا کھوٹ کی لگاہ کے کہ کی لگاہ کی کھوٹ کی لگاہ کے کہ کی لگاہ کے کہ کھوٹ کی لگاہ کے کہ کی لگاہ کے کہ کہ کی لگاہ کے کہ کی لگاہ کے کہ کو کی لگاہ کے کہ کی لگاہ کے کہ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی لگاہ کی کھوٹ کی

Dar Digest 226 November 2014

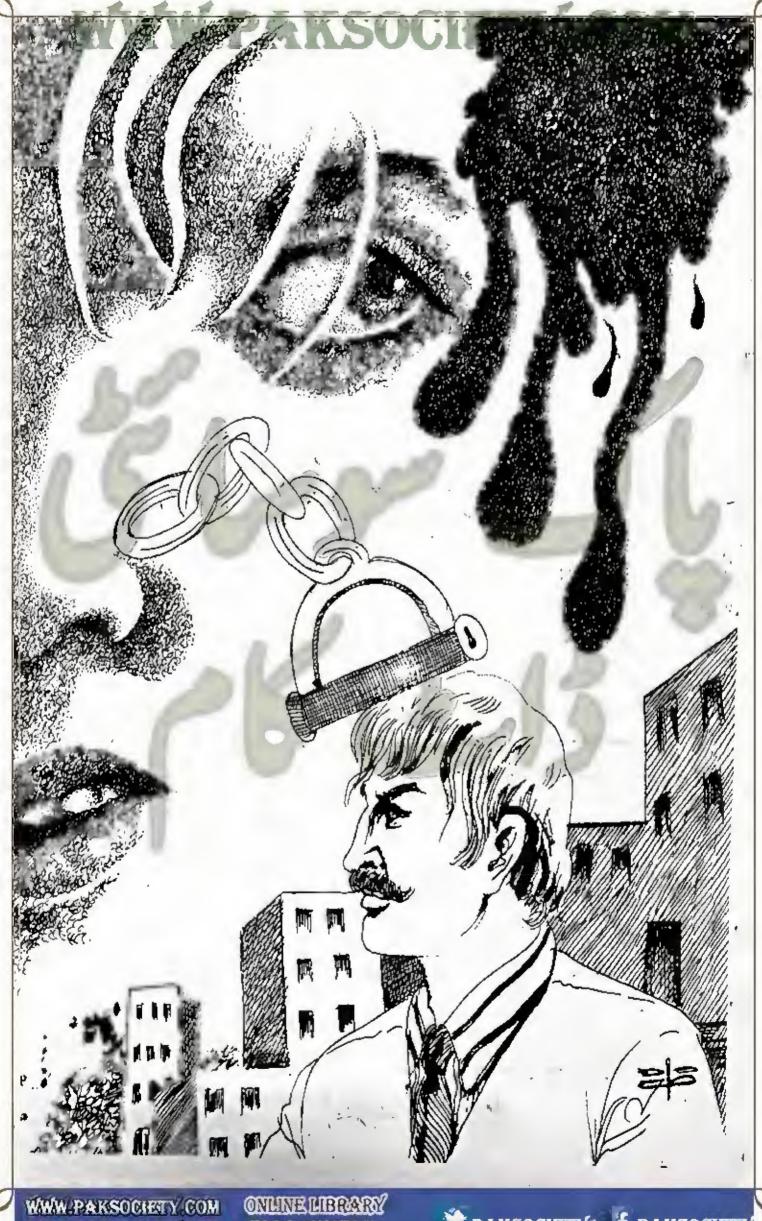

RSPR.PAKSOCIETY COM

FOR PAKISTAN



اس کام کی بدولت اللہ نے بجھے بہت عرات وشہرت عطا کی تھی ۔

میں نے آفس ہوائے سے کہا'' آئیس اندر ہی جھیج دواوران کے لئے جلدی سے کولڈڈرنگ لے نا۔''میری بات س کروہ و بے قدموں پلنا اور ش نا۔''میری بات س کروہ و بے قدموں پلنا اور ش چیئر کی بیٹ سے فیک لگائے جیلر صاحب کا ویث کرنے لگا چند منٹ بعد وروازہ کھلا اورایک بھاری مجرکم تن وتوش والے جیلر صاحب نظر آئے۔انہوں نے بردی بردی موجھیں رکھی ہوئی تھیں ،جنہیں انہوں نے بردی بردی موجھیں رکھی ہوئی تھیں ،جنہیں انہوں نے ناؤدے کراور تیل لگا کر چکایا ہوا تھا۔ان کی شخصیت بروی رعب دارتھی۔

میں اٹھا اور مود بانہ لیج میں ان سے مصافحہ کیا۔ معافی کرنے کے بعدوہ میری ٹیبل کے سائٹ رکھی چیئر پر بر اجمان ہو گئے۔ میں نے لیپ ٹاپ اسٹینڈ بائی کرنے ایک سائیڈ پر کیا اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ درجی جیل صاحب افرایے کیے

قابل ہے۔ "

" بہ آپ جیے دوست احباب کی توازشیں ہیں کہ میں ادب کی دنیا سے وابستہ ہوں اور میں خود کوسندر کے قطرے کے ماند نہیں گردانتا کیونکہ آج کل ایسے ایسے ہوں جوائی قلم کا ایسا جادہ چائے ہے۔ کہ اند نہیں گردانتا کیونکہ آج جادہ چائے ہے۔ کہ لوگ دنگ رہ جائیں یوں لگاہے جادہ چائے ایک لفظ جو کہ ان کی اسٹوری میں شامل ہوتا ہے۔ ایک لفظ جو کہ ان کی اسٹوری میں شامل ہوتا ہے۔ این ذات پر بیت رہا ہوادر کہانی پڑھنے کے بعد بھی کانی عرصہ تک یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کہانی کا تعلق کے تعد بھی

اورائن سمارے ول خواش واقعہ کا کارن وہ کمیہ تھا جو مجھے اپنی وحشی دنیا میں لے گیا اور میری زندگی کا قلع قع کر کے رکھ دیا ،ای کے کارن آج میں سلاخوں کے جھے اپنی بے بسی کا ماتم کر رہا ہوں۔''

کی بیوی کا انسانی وانتوں کے ذریعے شہد رک کاف
کرخون چوسا گیا تھا اور گیراس کے جسم کے مختلف حصول
سے کسی تیز وھار فیخر کی مروہے گوشت بھی اتارا گیا
تھا۔ کہانی سنتے سنتے میرے رگ و پے بیس خوف سرایت
کر چکا تھا اور میں بڑی مشکل سے اپنے آئس تک ہنچا۔

کر چکا تھا اور میں بڑی مشکل سے اپنے آئس تک ہنچا۔

الم

میں اس وقت آفس میں بیٹھا ایک کمرشل بلان
تیار کررہاتھا، جب آفس بوائے نے آکر مطلع کیا کہ
جیلر صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں انگشت
بدندال رہ کیا کہ جیلر صاحب کیوں
بدندال رہ کیا کہ جیلر صاحب کیوں
آگئے ۔۔۔۔؟ ہرذہ ن میں سوال اجا گرہوا کہ ہوسکتا ہے
کوئی نقشہ تیار کروائے آئے ہوں کیونکہ میں نے عرصہ
مات سال سے شہر کے وسط میں اپنا آفس بنایا ہوا تھا
اوراللہ کی مدد سے میراکام دن بدن ترقی کی منازل طے

Dar Digest 228 November 2014

اور مرف خوان عی آیاں کیا بلکہ اس در تد ہے ہے اس کے سی ماری دارت ہے تی وابت ہے۔ عل جمرویب جمم سے کوشت توج کو چ کر کھا گیا اور پھر خود ہی این نميل بيآ ہستہ مماتے ہوئے کہا۔ آپ کو پولیس کی حراست میں دے دیا۔''

اب کی بارجیرماحب کی بات نے تو میرے حاس باختہ کر کے رکھ دیتے تھے اندرون خاندالی بھی کیا نا جا قیاں بیدا ہوگئ تھیں کہ اس مخص نے اتنا بھیا تک قدم الخاياتها جير صاحب كي بات نے ميرے باتھوں كے طوط اڑا كے ركھ ديے تھے۔

"مراس ظالم نے ایس انسانیت ہے مری ہوئی اور گھٹیا حرکت کیوں کی ....؟"میں نے جیار ماحب سے یو جماجوائی در جس کولڈورنگ خم کر کے

"بردی عجیب کہانی ہے جرال صاحب اس کی وأب تعوزي زحت كوارا كرس اورمير ب ساتحاتشريف لے چلیں۔ برسوں اسے بھائی موجائے کی اورآج ہی ال کی کہانی کوآپ نے نوٹ کرناہے۔ صرف آج اور کل کاون ہے مرجو بھی ہے آپ نے آج بی کرنا ہے کیونکہ کچھ ضروری کارروائیاں ہوتی ہیں اور پھرشابدکل وتت نال سكاس لئ آپ ميرے ساتھ ى تشريف لے چلین ۔ اجیار صاحب کی بات من کر میں نے لیپ ناپ کوبادرد آف کیار آف بوائے کوماری بات سمجمانے کے بعد کہ جو بھی آئے ایسے بیٹالیا، میں تفورى دريس آربابول

میں جیر صاحب کے ساتھ جل دیا۔ میں نے وفتر سے صرف ایک نوٹ بک اور ایک پیسل لی جلدی يل موبائل بهي آفس ميں ره كميا مكراس كى كوئي فينشن نه تھی کیونکہ آفس بوائے آفس میں ہی تھا۔

آفس بوائے میرے تی مطے کا لڑکا تھا۔اس عمرے باپ کا سامیاٹھ چکاتھا۔ میٹرک کرنے کے بعدد وفرى تقاس لئے ميں نے اسے ياس ركالياتها۔وه بہت ذہین اور قابل تھا اور سب سے بڑی بات ایما ندار اورشریف انتاکاتھا۔جس کی وجہ سے میں نے اسے مريند كرناشروع كروياتها\_

"آب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اوبكاببت نام باس كاشايدىيدوجد كداردو مارى ماوری زبان ہے اورلوگوں نے اردولغت پر اس قدرعبورهام كرايا بك ياكستان توور كنارونيا بمريس اردوكا ابناايك نام ہے ....، جيارمباحب بولے۔ان كا لہے۔ خاصا جوشلا تھا، شایدارود کے دہ بھی گرویدہ تھے۔ قبل اس کے کہ ہم میں سے کوئی دوبارہ بواتا

آفس بوائے کولڈ ڈرک کے ساتھ حاضر ہوا کولڈ ڈرنک جیر صاحب کے سامنے رکھ کروہ بے قدموں واپس مر کیا۔اے ی کی ٹھنڈک نے جلرصاحب کی پیثانی برنمودار سینے کے قطروں کوخٹک کردیا تھا۔ انہوں نے کولڈڈ رنگ اٹھائی اور ایک گھوٹٹ حلق سے بنچ اتارا اور فرجم محمد عناطب بوئے۔

"جرال ماحب!مئله جواس طرح كابك جیل میں کل ایک لمزم آیا ہے جے بھائی کا تھم سادیا گیاہے۔ 'اتی ہات کر کے انہوں نے دوہارہ کولڈ ڈرک کا ایک گھونٹ مجرا۔ اور میں ورط کر حرب سےان كى طرف ويكف لكاراتهول في دوباره ابني بات ،اسٹارٹ کی۔

"اس نے عدالت من اس خوامش كا اظهاركيا ے کے مرنے سے ملے وہ ای آپ بی ونیادالول تک بہنیانا جامنا ہے اس لئے میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ تشريف في سي تعور اسا وقت وے کراس کی آب بی من کراہے شائع کروا کیں تاکہ اس کے بعدہم آسے بھای کے بھندے الكاوي-

جير معاحب كي پيشاني رغم وغصے كي واضح سلوثیں وکھائیں ویں شاید انہوں نے میری کیفیت كو بعانب ليا تفااي لئے ميرے من ميں مخلتے سوال كا جواب مي خودد يديا

"اس ظالم نے ایل عی بوی کا خون کردیا

Dar Digest 229 November 2014

اس فی مربواب دیے پر ای اکتفا کیا۔ اس کا نام سن کریس چونک سام کیا، دوسرے ہی بل ایک خیال بملی کی مسرعت سے میرے د ہاغ میں کوندا۔

''شہریار ملک ہے کوئی تہارا واسطہ تعلق ……؟''میرےاس سوال پروہ دم بخو دسارہ گیا۔ تھوک نگتے ہوئے اس نے ایک سرسری ک نگاہ جھ پرڈالی۔ ''بہت قربی ……'' اس نے ایک مجرا سانس لے کر کہا۔ اس کے چیرے سے یاس و پریشانی کے آٹار دکھائی دینے لگ کئے تھے۔

" "مطلب " " " " " " " اس كَيْ أَ " كَلَمُول بيل جِها تَكُتْ ہوئے كِها۔

''دالدصاحب ہیں وہ میرے ۔۔۔۔'' دہ دھیرے ہے بولا ۔ تو میں چیزت کا مجسمہ بن کردہ گیا۔ شہر ایار ملک جس کی شہرت کا ملک بجر میں ڈ نکا بجتا ہے اس کا بیٹا پھانسی کے پھندے پر پہنچ چکا ہے اور اس نے کوئی ایکشن تک نہیں لیا۔ کیا میمکن ہے ۔۔۔۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ ہاپ نے اسے خبر دارنہ کیا ہو؟ یا بھر۔۔۔۔

ہواہے ۔۔۔۔'' اس کی ہات بریس چو کے بنانہ رہ سکا۔''ویے بھی بی مردکار نہیں کوئکہ سکا۔''ویے بھی ای کوئکہ میری زندگی سے کوئی سردکار نہیں کیونکہ میری زندگی تو ہائیں کھیلائے ، جھے اپنی طرف بلاری ہے ، موت کے برھتے قدمول کی جاپ جھے اپنے بہت قریب سے سنائی دے رہی ہاور میں تو بے تابی سے اس وقت کا دیث کررہا ہوں جب میں اپنی بیاری ہوی

ماحب نے جھے اپ آئی میں بیٹھایا تھوڑی در میں ماحب نے جھے اپ آئی میں بری کا تو جوان اندرداخل ہوا۔ جس کے نین نقش اس کی خوبصورتی میں اضافہ کررہے تھے۔ بیٹی مر تلواری کی ٹاک ہمر رنگ سفید دودھیا رنگ جیسے چودہویں کے چا خدکومرے سفید دودھیا رنگ جیسے چودہویں کے چا ندکومرے دوبرد پیش کردیا گیاہو، کلین شیو، رف کٹنگ اور پینک شرٹ میں ملبوں وہ نو جوان جس کی آئی کصیں اس کی بے مارا گرام اس پرتھو ہے کے سعی کی جارہی ہو، اس کوز بروی کا ای اس پرتھو ہے کی سعی کی جارہی ہو، اس کوز بروی کی سایا جارہا ہویا اسے بیرسب کرنے پر مجودکیا گیاہو۔ پیشایا جارہا ہویا اسے بیرسب کرنے پر مجودکیا گیاہو۔ اس کوز بروی کی جورکیا گیاہو۔ سامنے دانی چیئر پر بیٹھا ہے۔

دیا گیا، پولیس دا لے اسے بیفا کے چلے گئے اور پھر جیلر صاحب بھی راؤ نڈ پر چلے گئے، اب ہم ووٹوں کے پاس تھوڑا دفت تھا جب تک جیلرصا حب بٹر یف نہیں لاتے تب تک اس نے حقیقت سے بچھے آشا کرنا تھا ان کی موجودگی میں تو شایدوہ جھیک کے مارے پکھ حقائق چھپا جائے ای طرح کہانی مختف پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کرویتی ہے اور بہت ساری الی با تیں جن میں تھیعت کے پہلوشائل ہوتے میں کہانی کا حصہ منے سے رہ جاتے ہیں اور بول ساری کہانی کا حصہ منے سے رہ جاتے ہیں اور بول ساری کہانی کا حصہ منے میں جاتا ہے۔

"آپ کانام کیا ہے ۔۔۔۔؟" میں نے پہلاسوال داغا۔اس نے ادھ کھلی آ تھوں سے میری طرف ویکھا، ٹایداسے سوئے ہوئے کواٹھا کرلائے سے کیونکہ نیندکی غود کی اس پرحادی تھی اور دہ ہار بار جمائیاں لے رہاتھا، میں جران وسٹ شدرتھا کہ دودن بعداسے پھندے پر لؤکا دیا جائے گا اور بہ ہے کہ مزے سے اپنی نیندیں پوری کررہاتھا، دودن بعداس نے ویسے بی ابدی نیندس وجانا ہے۔ سزائے موت کے جرم کی تو نیندیں جرام نیندس وجانا کرتی ہیں اور اس کے کانوں پر جیسے جوں تک ہوجانا کرتی ہیں اور اس کے کانوں پر جیسے جوں تک نہیں رہی ۔

Dar Digest 230 November 2014

كوبانبون بس برون كاين

''میں سمجمانہیں میر کیے مکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھانمی پر تشکوائے گا .....''؟ میں نے دہاغ میں ابھرتے سوال کو فقلوں کی بالا پہنائی۔

میں بھی آپ کی اس بات سے اِتفاق کرتا ہوں کہ آیک ہا پ جمعی بھی اپنی اولا دکو بھانسی پر لنکوانے کا سوچ بھی نہیں سکنا محربیہ بات توایک باپ اور بیٹے سے منسوب ہے ....'این کے کہجے میں نفرت كى تابرى شامل كلى \_ اس كا ايك ايك لفظ زهر مي م وندها ہوا تھا۔" دجس مخص نے بھی اپنی اولا د کواولا و اکارت دیے کی زحت ہی گوارانہ کی ہواہے بیٹے کی کیا پیچان ہوگی .....؟ دنیا کے سامنے جواس کاروپ ہے حقیقت اس سے بہت مختلف ہے،حقیقت میں وہ ایک مفاد پرست اورروپے بینے کوئی اپنا سب کچے النے والا انسان ہے۔اسے اولاد کی میں رویے مینے کی مرورت ہے اورروپے میے کی خاطروہ اپناسب کھی داؤر لگانے کے لئے تلا مواہے۔ یکی دجہ کہ آج اس کا اکلونا بینازندگی اورموت کی جنگ لزر ما ہے اوربس ایک دودن میں اس جنگ میں جیت موت کی ہوگی مراس کے کا توں میں جوں تک نہیں رینگی اس كواتا ك احمال نبيل مواكه من آخرى بل مي سے دو پیار کی باتیں بی کرآؤں،آپ کس رفتے کی بات کررے ہیں۔ یہاں خون سفید پو مجے ہیں۔ ر شتوں کی مشق سے نے فتم کردی ہے۔ کسی نے غلط نہیں کہا" زر،زن اورزین "کے پیچیے بھا محنے والا انسان دنیا کا انتہائی لا کچی سفاک ادر کممور ول انسان

ہوتا ہے۔ جس کا احساس اے اس دن ہوتا ہے جب وہ مکمل طور پر تہی دامن ہوجاتا ہے اوراس وقت سوائے پچھتاوے کے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔''

''چلیں چھوڑی ظہیر صاحب!اندرون خانہ جھے جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میں توبس آپ کی خواہش کے مطابق یہاں بلوایا گیا ہوں، وفت کی کی خواہش کے مطابق یہاں بلوایا گیا ہوں، وفت کی کی موش گرار کریں تو آپ کے دل کا بوجھ بھی بلکا ہوجائے گا اور جوٹائم جمیں دیا گیا ہے اس کے اندرآپ آسانی نے کمل آپ بیتی بھی ساسلیں مے کیونکہ جیلرصاحب نے کمل آپ بیتی بھی ساسلیں مے کیونکہ جیلرصاحب ای وجہ سے راؤنڈ کا بہانہ کر کے کیئے جیں۔'مین ای وجہ سے راؤنڈ کا بہانہ کر کے کیئے جیں۔'مین ای وجہ سے راؤنڈ کا بہانہ کر کے کیئے جیں۔'مین ای وجہ سے اسکیل کی طرف لائے ہوئے جیں۔'مین

میری بات من کراس نے ایک گہری مگرد گھ ہے ایک گہری مگرد گھ ہے ایس سانس خارج کی ۔ جھڑی کی میں جگڑی مضیاں زور ہے جھیڑی میں جگڑی مضیاں زور ہے جھیں اور کری کی پہت ہے فیک لگا کر آئی تھیں موند کیس اور پھروہ بولنا گیا اور ایک کہانی جنم کیتی گئی۔ دکھ وکرب اور احساس محروی کے جذبات سے لبریز کہانی۔ لبریز کہانی۔

አ......አ

Dar Digest 231 November 2014

می اتنا بہ سوچا کہ اس خوبی کے موقع پر آھیں شاید میں اور میں کوئی دودھ بیتا بچیسیں تھا۔ ساری جمع انہیں میری خوشیوں سے کوئی سر دکارٹیس تھا۔ بوجھ رکھتا تھا۔ یہ صرف دلاسے تھے ۔اپنول کی بے

میں اسلیم کے دائیں طرف کمرا باہدی ہے ہمی کولڈ میڈل کو جو پنڈ دلم کی بائد میرے گلے میں کالیا گیاتھا اسے دیکھا اور بھی ہاتھ میں پکڑی اس سند کو جو کالج کی طرف ہے جھے دی گئی ہی گئی ہے ہے ہیں ارند کرتا تھا۔

می دنیا میں جھے کتوں کا پیار ماصل تھا مگر گھر کی مار دیواری میں کوئی بھے ہے دتی برابر بھی بارند کرتا تھا۔

ای بھی کمی فنکشن میں جارئی ہیں ۔۔۔۔۔ بھی شاپک کرنے ہوئے ہی سالیم کرنے ہوئے ہی شاپک کرنے ہوئے ہی جو گئی دوسرے کے لئے انجان تھے۔ ای اگر گھر پر ہم ایک دوسرے کے لئے انجان تھے۔ ای اگر گھر پر ہم ایک دوسرے کے لئے انجان تھے۔ ای اگر گھر پر ہم ایک دوسرے کے لئے انجان سے ای ٹاکر گھر پر ہوائی کردیتی ہوئے ہی کی ٹا یک پر گفت ہوئے کی براجان سے کی ٹا یک پر گفت ہوئے کی براجان ہے پر برخ مائی کردیتیں۔ وشعید کی سی کرتا تو بھائی کردیتیں۔

"يہاں بیٹے كيا كرد ہے ہو؟ چلوائے كرے میں جا کرتیاری اگرو، جانے نہیں کتا ہف سجیک ہے تهارا اورتهاري يرهاني بريم كس طرح ياني كي طرخ پید بمارے ہیں مہیں احساس بیں ہے، خلویمال ٹائم وينث كرنے كے بجائے النے كمرے من جا و اورانا موم ورک کمیلیٹ کرو .... انظیل جارونا جاروہاں سے اٹھ کرایے کرے میں آجاتا اوروبرتک اوندھے منہ ليخ كميه من منه جميائ الى قسمت برا تلك ديرى كرتار بتارسب كجيميسر بونے بح باد جود مجھے والدين كا بيارميس نبين فقااور جرباري طرح محرك يراني طازمه زریند آ کر مجھے دلاسرہ کی کہ''رونے دھونے سے کوئی فائده نہیں ..... اگرمیرے والدین میرے ساتھ ایا سلوک کرتے ہیں تووہ مرف میری بھلائی کے لئے كرتے بين تاكه من آ داره كروند بن جاؤل بلكران كا رعب ووہدبہ ہروقت مجھ پرطاری رہے اور می ممل يكسوكى كے ساتھ ائي يرد هاكى يردهيان دو۔"

بوجھ رکھاتھا۔ بیصرف دلاسے تھے۔ اپنوں کی بے مروتی اورنظرانداز کئے جانے بر، میرا ول کر چیاں كرچيان موجاتا اورايك ملازمه جوجيح اين اولادكي طرح عامی تقی آ کر جھے دلاسہ دیتی مجھی تو جھے ہوں محسوس ہوتا کہ میں ان پھر کے بتوں کی بجائے موم كى بن اس صنف نازك كابيا موں جو جھے دلاسے ويق ہے ۔۔۔۔ میرے دکھ میں برابر کی شریک ہوتی ہے ....مرے دھ کواپنا دھ کروائی ہے ..... میں لیٹ آؤں تو جھے ہو چھ کھے کرتی ہے .... مرمے جوتی كرك كاخيال ممرك كمانے ينے كاخيال ركمتى ہے ۔۔۔۔ اے جھ سے کیا غرض ہے۔ اس کے علاوہ محریں اور بھی ملازم ہیں جومیرے اپنول کی طرح بے مروے جن کے چروں رسدابارہ مجے رہتے ہیں مران سب میں ایک بہ عورت تھی جس کے چبر ب بر بار اور محبت و کھائی دیتا تھا۔ وہ مجھ سے ملسی نداق كرتى رہى تھى ميرا دل بہلائے ركھتى تھى مر بي اب اس جارد بواری سے میسرنگ آچکاتھا۔ اب مرید یہاں رہامیرے بس سے باہر ہوتا جار ہاتھا۔عین مکن تقا كەيبان رہتے رہتے بين جلدى ياكل بوجا تايان كاليمدويون كود كي كركمي كاسر يحوز ويتار

موسم برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ رویہ ....رویوں کی سردمہری بہوں کی بیش روح کھلسا دیتا ہے اور کبوں کی شندگ .....انسان اکر جاتا ہے برف میں کی لاش کی مانند۔

مجھے تواب انسانوں سے وابستہ تمام بھوٹات رشتوں سے نفرت ہوتی جارتی تھی۔انسان کوانسان سے درمیان ہونا چاہئے۔ گفتگو ہاہم ملا قات بنمی رونالفظوں کی مجرائیاں ،انسان کی دوئی آنسوؤں کو بہنے کا راستہ ویتی ہے۔اور پھر پو نچھنے کے لئے ہاتھ پر حماتی ہے۔ یہاں اس جارد بواری میں ہر مخص اپنی اپنی وقلی اورا نے اپ راگ میں مست تھا۔ میری خوشیوں سے اورا نے اپ راگ میں مست تھا۔ میری خوشیوں سے

Dar Digest 232 November 2014

كن موجول من عرق مولمير المعامل ایک مترنم ی آواز نے بمری قوت ساعت پردستک دی اور میں خیالوں کی دنیا سے والی بلاا۔

"آل بال لك ..... كونيس نيس ن این جذبات برقابویاتے ہوئے کہا گرمبری آ تھوں كرديدول ع جما علق آنسواس كي نظرول سے او جمل

"ريشان كيول موت موهم مول نا، تہارے ساتھ۔"اس کی اس بات بدمیراول خون کے . آنسورون برمجور موگیا۔ اس نے بھی ایف ایس ی ا وجھے نبروں سے کلیئر کی تقی۔اس کا نام انذینہ تھا۔ اوراب وہ میتھ میں ماسٹر کی خواہش مند تھی۔اس کے والدین این کے ساتھ تھے۔اس کے چرے براس کے والدين كے چيزول برخوشي عيال تھي اس وقت جھے ايے والدين كى كى شدت سے محسوس ہونے لكى تھى۔اكر آج اس تقریب میں میرے پیرینٹس بھی شامل ہوتے ترجي تني فوي موني مي-

ودنول علتے ہوئے کینٹین میں جا بیٹھے۔تقریب کے اختام برتمام ممانوں کے لئے دعوت كا اہتمام كيا كيا تھا۔ اس لئے انذيذ بے دھڑك میرے ساتھ چلی آئی تھی وگر نہای کے والدین اس ہات کو بہت برامحسوں کرتے تھے۔اس کالڑکول کے ساته باتن كرناايك آكه نه بماناتها مرجهال اليض ير هنا تهاءون ك يا في سات منظ التضي رارن تع وہاں او کے او کیوں کوآئی میں بولئے برکسے کوئی بابنديان عائد كرسكنا تفارهم ايك فيبل بربين محيئة آرور انذینے نی ویا۔ برگراور کولڈ ڈرنگ کیونکہ اسے بنتھا كه مجمع بركرببت بهندتها اورتقريا بم ويلى بركركهات

منه و کیموظهیر حالات کا مقابله کرنا یو تا ہے ..... ممہیں بند ہےری جل کررا کہ بھی ہوجائے تواس کے بل فتم نہیں ہوتے ....ای طرح ان فرسودہ خیالات اور بھوعڈی رمی کوجو ہارے سر ہویں صدی کے

والدين مجے دل در مائ بيل ان کو ہم سي طور ہے فتم نہیں کر سکتے نا کہ حالات کے سامنے بتھیار ڈال كر مه بن كوش خود كوريان ركه كراي مالات رِوَالِو إِلَا جَاسِكُما مِهِ "الذين بميث مجھے اليے تل سمجھایا کرتی تھی جیسے کوئی وادی سمجھایا کرتی ہے۔ وہ بہت ذہین اورسوجھ بوجھ والی لڑکی تھی۔ حالات کا مقابلہ کرنے کی وہ عادی تھی۔ اس کے والدین بھی اليه اى تھے مراس نے اليے در كوب مالات مى ہتھیا رنبیں ڈالے تھے بلکہ ایسی حکمت عملی اپنائی تھی کہ آج وہی والدین اس کے گیت گاتے پھرتے تھے۔وہ ایک او کی ہوکرمردوں جیسے دل کردے کی مالک تھی اور بیں اڑ کا ہوکرصنف نازک جیسے دل کا ما لک اٹوائی

کھٹوائی کیکریڑ جانے دالا۔ " نجانے کول انڈید جھے جب کریے محب نہیں می تو دوسر دن کی محبت تھی فالٹونظر آتی ہے۔'' مجھے ہر سی کی بحبت دکھلاوا لگنے لگ گئی ہے۔ ایک عجیب سی نفرت ادر تھنن ہوئی ہے جھے ان ناموں سے میرے نزد يك محبت ادر بيار جائي جس صورت في محى مواس كاحقيقت بيكوئي تعلق نبيل بيس سراب كادوسرانام محبت ہے خاہے دہ والدین اوراولا دے ج ہویا ایک عاشق اورمعنوق کے نیج میں .... "میری بات بن کراس کا چرہ بر مروہ سا ہو گیا مرتجانے کیوں جھے کس کے عم وخوتی سے کوئی سر د کارٹیس تھا۔

ویٹر برگراورکولڈڈ ریک رکھ کے چلا گیا۔ میں فے محسوں کیا کہ مجھے صبر وکل کا درس دینے والی انذینہ اب خود نجانے کن خیالوں کی لیسٹ میں آ چکی تھی۔ مردر بردہ میں اس بات سے عافل تھا کہ میری چھوٹی عل بات نے اسے دلی طور پر کتنے بوے صدمے سے

المنظمير ملك بررشته وكلائ اورمطلب برس یں گذرها ہوانیں ہوتا کھرشتے ایے بھی ہوتے ہیں جن كاحقيقت ببت تعلق بوتا ب-ايك كندى چھلى پورے تالاب کو گندا کردی ہے۔ مگراس ایک گندی مچھلی

Dar Digest 233 November 2014

مدر میں سادھ ال آس فیبوالیہ نگا ہوں ہے بیری طرف ویکھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگراس سے دل میں میرے لئے رتی برابر بھی محبت ہو کی تووہ میرے اس ادعورے فقرے برچونک کراان مامیری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھے کی اور وہی ہوا مطلب وہ واقعل مجھ

ہے محبت کرتی تھی۔ "سوائے ....." ای نے مجھے فقرہ سمیلیث كرنے كى طرف اشارہ ديا، ايك بے تالي اور بے جينى س ایس کی شہدرنگ خوب صورت آ جمعوں سے چھلک ربی گھی۔

وائے تہارے .... "میں نے زیراب مسكراتے ہوئے كہا تووہ بے فينى سے التحمين بچاڑ بے میری طرف دیکھنے لی شایداہے مجھے اس جواب کی تو تعنین تھی کوئکہ آج تک میں نے اس ہے بھی اس کیچ میں بات تک نہیں گاتھی۔وہ ہمیشہ ہی مجھ سے الیمی ما تیں سنے کا متمی تھی مگر میں ہی تھا جس سے سامنے تبينس كي آم بين بحانے والى بات تقى ،اور ميں اسے نہ تین ٹارکر تا تھا نہ تیرہ میں مگر میں بھی اس کے جذبات ے آگی عاصل نہ كرسكاتها عالانكه" بحط محور ے کوایک ما کے کافی ہوتی ہے اور بھلے آ دمی كوايك بات محريش تورق كه كااندها ، أوركا نه كايوران ہناتھا۔ بھی اس کے جذبات داحساسات کو بچھنے کی کوشش مجی میں نے توند کا تھی کہ وہ لی پر دہ جھے سے تنی محبت کے لگ گئے۔

"كما موا ايے كول عكم جارى مو مى ن كوئى انبونى بات كه والى ب جويوں أكسيس بيازے محصو علم جارى مو؟"

من نے اسے خیالات کی ونیا سے نکالا مروہ پر بھی جران ومششدرتھی مویا ہوئی۔

المين ورطأ جرت من جلا مول كوتك يي بات نجانے کب سے میں تہارے لیوں سے سنے کی خواہش مند تھی۔ میں ہروقت تم سے بیار مری یا تیں كرتى تاكيمبين كمي طرح الى محبت سے الم كا وكرسكوں

كى وجه سے بورے تالاب كى تجمليوں كوكندہ كہنا واقائي نہیں بلکہ بے وقونی کے زمرے میں پڑتاہے۔ وہ كولدد دعك كالكونث مجركر سرسري نكاه مجھ پر دالتے يوتے بولی۔

مين اس وقت آئھ کا اندھا گانٹھ کا پورا تھا۔ میں اس کی باتوں کی ممرائی ہے دانف نہ تھا۔اس سے دلی جذبات سے واقف نہیں ہور ہاتھا کہ واقعتاً مردشتہ خود غرض اور مطلی نہیں ہوتا کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں جاہ کر بھی ہم ان کو پیچان نبیں پاتے اور وہی رفية موت بين جوهيقت بين مارے اين رشة ہوتے ہیں جن مےول میں ہاری محبت کے آلا دُروش موتے ہیں اوروہ ان آلا دُل کی تیش میں بل بل جھلتے رہتے ہیں مگراس کے بیچے بھا گتے ہیں جس کے بیچے بھا گیا مرابوں کے بیچھے بھا گئے کے مترادف ہوتا ہے مالانکہ ہم اسے قطعی طور پرنظراندار کردیتے ہیں جومارے بیچے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اس سے جن کے پیچے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک ایسا کھاؤ دکھاتے ہیں جس کے بھرنے کی کوئی امید ہی نہ مولوج منيس ووحف نظرة تائي جوهاري فاطراي تن من وصن کی قرانی دیے ہے در لغ نہیں کرتا مرتب تک وقت كزرچكا موتام اورائم برطرف ميكمل طورير تي دامان ہو کے رہ جاتے ہیں اس وقت سوائے افسوس اورخودكو لمامت كرنے كے ہمارے ياس كونين موتا" ووظہیر سب کوایک ہی ترازو میں تو لیے کی بجائے مالات سے کھ جوز کرناسکھو۔ سبج کے

سومینها یمل کرناسیکمون انذینه کی آواز میں اضروعی اور مابوی کے تاثر کو میں واضح طور برمحسوں کرر ہاتھا۔اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے کچھنیں بلکہ بہت کچھ غلط کہا ہے اور میہ مجھ برعیاں ہو چکا تھا کہ انڈیندول ہی دل میں مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور میں اس کے جذبات كويهم محيس ببنائ جار باتها\_

"میری زندگی سے تر از دمیں سب ایک ہی پلڑے میں ہیں انذینہ سوائے .....، میں نے اتنی بات

Dar Digest 234 November 2014

ب كالمن بقين موتا جار باتما بلك من

نے اس کی ہاتوں سے سیتی اخذ کرلیاتھا کہ وہ باتوں باتوں میں مجھے یہ جھارتی تھی کدا کراب میں نے اس کا ہاتھ تھام ہی لیا ہے تو سرراہ جھوڑ نہ دوں۔ ممر میں تو خود طالات کا مارا تھا بھلا زندگی میں زرینہ آئی کے بعدانذيذهي زرينة نني ادرميرا رشته مال بيني والاتفا جبكه ميرااورانذينه كارشته بمي بهت مقدس رشته تها ، كانج مے جیاجس میں ہرقدم چھوکک کردکھنا پڑتا ہے۔اتنا نازک رشتہ جس کونبھانے میں بے شک بہت دفتوں سے مكنار مونايدتا ہے مرعورت وفاداراورقائل اعماد ہوتو کوئی بھی رکاوٹ راستے کا کا ٹائنیں بن عتی اور مجھے

فخرتها كه مجھانذينه جيسي ايك وفا دارلز كى ملى تھي -ہوں اس ون ہم نے اس نے رشتہ کو جے "مبت" كانام دياجاتا ہے اس كى بنيادر كھى۔وقت كے ساتھ ساتھ ماری محبت ایک تناور درخت کی طرح

مضبوط موتی علی جارات می -

وقت گزرنے میں در بی نہ گی، میں نے ایم لی بی ایس کرنے کے بعد جائلڈ اسپیشلس کرنے کا سوجا جبكه انذيذ في إيم اليسى ميته كرنے سے بعد عليم كوخرا باد كهدديا اور يجرارى جاب جوائن كرلى-اس کے کھروالوں نے اس برشادی کا دباؤ بردھانا شروع كرديا مكروه متواتر النوركرتي چلى آئى-كمن كى تمام تر دعاؤں کے ساتھ فراق کی گھڑیاں آ چکی تھیں اور مجھے اسپیشلسٹ کرنے کے لئے فارن کٹری آ ٹاپڑا۔فون ربهم دونوں كا رابطه ربتا ،ش برجه ماه بعد كمرة تا اورزیادہ تروقت انذینہ کے ساتھ بی بسر کرنے لگتا۔ میری اتی ترتی کرنے کے باوجود میرے محروالوں کی وہی بوزیش تھی ہمیشہ کی طرح مراب مجھ بھی ان سے كوكي سروكارنبيس تفا . ميرا كوكي رشيزتها تومرف انذينه كے ساتھ جے جن جلدى اينى بيوى بنائے والاتھا۔ وقت پرلگاکے گزرگیا اور میں

ما كلداسيسلسك كرية ميار باوس جاب من ن فارن كنرى من كاتمى - يهال أتے ساتھ بى جاب

مرتم کانے کے پورے کھ بھنے سے بی قاصر تھے عورت جاہے جتنی بھی مرویر مرتی ہوظہیر ملك اعورت كاندراك اناكااياماده بحكدهاس كى محبت میں جھلتی جھلتی جان دے دیتی ہے مکرلب پر اظبار نہیں کرتی بلکہ وہ مردی طرف ہے اظہاری خواہش مند ہوتی ہے اور سیمیری بی نہیں روز اول سے ہر عورت ک در ینه خوامثول میں سے ایک بری خوامش چلی آربی ہے کہ مردخوداس سے اپنی محبت کا اظہار کرے اوراے اپنی محبت کا یقین ولائے۔ ' اس نے تقریباً رد بانسي وازيس كها-

و ظہر تمہیں نہیں ہتد! میں پس پردہ تم سے تنی

محبت کرتی رہی ہول ہتمہاری محبت کے بل ہوتے ہے، ی میری سانسوں کی روانی ہے دگرنہ جتنے دکھ وکرب کی زعری سے میرا پالایدا ہے کب کی لقمداجل بن چی ہوتی مہیں ہت ہے کہ مزداور عورت کے حوصلوں میں ز بین وآسان کا تضاد موتا ہے۔ مرد کمزور مھی ہوتو عورت اس کے سامنے طاقت ورہوکر بھی کھ اہمیت جنیں رکھتی۔ عورت کے حوصلے بہت ٹاتوال ہوتے ہیں وہ جلد ہی حالات کے آگے ہتھیار ڈالنے ر مجبور ہوتی ہے ہاں لیکن جب ایک سچا جا ہے والآاس ی زندگی میں آجاتا ہے تووہ مرد سے زیادہ طاقت اور حوصلہ مند ہوجاتی ہے۔ونیا کی ہروفت سے نبرد آنا ہونے کا اس میں حوصلہ پیدا ہوجا تاہے وہ حالات کے نشیب وفراز سے دست وگریباں ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔وقت کی اونچ نیج کا سامنا کرنے کا اِس میں حوصلہ پیدا ہوجاتا ہے اورالی می عورتیں مردوں کی خاطر اپنا آپ داؤ پرنگادی بن محراکش مردانیس سرداه جمور جاتے ہیں۔" نہ خدا مل سکا نہ وصال صنم" کے مترادف پر عورت کے لئے ہرداست معدوم پر جاتا ہے وہ نہ آ کے کی رہتی ہے اور نہ بیچھے کی ..... انذیندنے اینے ول کا اہال نکالنا شروع کردیا تھا۔ جونجانے کب ہے وہ دل کے بنبال کونوں میں چھیائے ہوئے گئی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی جھے ویسے ویسے نہ

Dar Digest 235 November 2014

ا الما المرابي والمرابي والمرابي والمرابي والمرابي المرابي والمرابي الله كا ديا بهت مرابي المرابي الله كا ديا بهت مرابي المرابي المرا

کروہ الی گھٹیابات بھی اپ منہ اوا کر سکتے تھے۔
"الی دو ملے کی اڑکوں کے لئے اس گھر کی چارو بواری میں کوئی جگہ نہیں ہے اگرا تنا ہی محبت کا

بھوت تم پرسوار ہے تو دفعہ ہوجاد یہاں ہے اس اور کرلواس سے شادی ..... ابو کے منہ سے اتی اسلامی اسلامی

"کاش کرآپ کے ادر میرے درمیان، باپ بے دالارشتہ نہ ہوتا تو دہ حال کرتا کے روح تک کانپ اشتی .....رہی بات اس کی تو وہ میری ہوگی بن کے رہے گی چاہے گی چاہے دنیا کی گوئی طاقت میر ہے دائے میں آجائے میں ہرطاقت کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں ..... ویہے بھی مجمعت نہ تو روا ہوں کو مائی ہے نہ طبقوں کو ہفتہ مواشیر کا تجر بہرکر کے محبوب کا انتخاب کرتی ہے۔ ریو بس ہوجاتی کے دار نہ کوئی طاقت اس کا راستہ ردک سکتی ہے البتہ اسے آز مائٹوں سے ضردرگر رنا پر تا ہے۔ زندگی کی بساط اور وقت کے ضردرگر رنا پر تا ہے۔ زندگی کی بساط اور وقت کے درائی کی بساط کی جاتا ہے۔ بیتا وقت لوٹ تو میں سکا مگر مقدر ساتھ لے جاتا ہے۔ "

میں شدید جذباتی بھونچال کی زو بی آجا تھا۔
کرمیرے دباغ کے تاریک کوشوں بی بھی کہی یہ
خیال کلبلاتا تھا کہ میری زندگی کا دھادا کسی ایسے رخ
پر بہہ لکھے گا جہاں مجھے ایک اجنبی اورٹی زندگی کی نوید
سائی دبی تھی اور اس زندگی کے لئے مجھے خود اس
دھارے کے ساتھ بہنا تھا ، آخر کب سک اس
چاد ہواری بی رہ کر میں کدورت ادراحیاس محروی ک
چھادی میں پالیو ھتا۔ محبت یقینا بوی حیران کن چیز
ہے دہیا تو ت اورزمرد سے بھی زیادہ بیش قیت ہے۔ یہ

" تمہاری جرات کیے ہوئی اس لڑکی کا تام اب بران کی کا تام اب بران کی مرح کے آتا ہیں۔ پائی کی طرح کیا اس کا مطلب یہ ہیں کہ تم اپنی من بانیاں کرتے ہرد ہمہاری شادی کہاں کرنی ہے یہ تمہیں ہمیں فیصلہ کرتا ہا اور فی الوقت شاوی دادی کے چکروں بی پڑنے کی قطعا کوئی مضرورت نہیں اپنے کام برتوجہ دو۔ " ای کی زہر آلود باتوں نے میراسینہ چھائی چھائی کی خرک رکھ دیا۔ ابو بھی بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے کرکے رکھ دیا۔ ابو بھی بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے میری ہات اور ادبر سے ای کی زہر آلود باتیں من کرانہوں نے سونے پرسہا کے دالاکام کیا۔

ہیشہ کی طرح بھٹ بڑیں۔

البیل نہ کہتا تا کہ فاران کنٹری جا کے بداؤکا مغربی روایات میں وامل جائے گا اوراس نے تو آئین منہ تک بیس لگا نا اور وہی ہوا اپ تدمون پر سی ہے گئرا ہوئی من بایال کرتی شردع کردیں تہیں ہی ہوا ہے ملک کی اس کی تمایت کی اسیشلسٹ کرنے باہر جانا ہے ہیں اسیشلسٹ کرنے کے لئے جگہ در کا کرنے میں کیا اسے کہیں اسیشلسٹ کرنے کے لئے جگہ در کا رف میں کیا اسے کہیں اسیشلسٹ کرنے کے لئے جگہ در کا رف میں کیا اسے تو ہاتھوں پر آٹھا یا جاتا کر اب میکتو مغربی تہذیب و تدن اور دوایات کا نشیجہ جواس عرصے میں تہذیب و تدن اور دوایات کا نشیجہ جواس عرصے میں تہذیب و تدن اور دوایات کا نشیجہ جواس عرصے میں تہذیب و تدن اور دوایات کی نبیل جواب دول کردہ کرنے ہاتا کہ دول کردہ کرنے ہاتا کہ دول کردہ کرنے ہاتا کی باتوں کو بات کی باتوں کو بات کی باتوں کو درست ٹابت کرنے کے متر ادف تھا۔

"اپ او پر سے اتاردومغربی تعلیم و تربیت کا ہرلبادہ۔ہم کل بی تمہارے ماموں سے تمہارے لئے رشتے کی بات کر کے تمہاری شاوی کرویں گے۔ الیمی اڑکیوں سے شادی کا مائنڈ سے بی نکال دوجوتم سے نہیں تمہارے مال ودولت سے محبت کرتی ہیں۔ اس لئے دوبارہ ہم تمہاری زبان یرکسی الیمی و لیمی لڑکی کا نام نہ منیں۔"ای کی نفرت مجری بازگشت میری توت ماعت

Dar Digest 236 November 2014

ایک کرتے دکھ دیں۔"میری بات س کرابوآ کے جولہ ہو مجئے مرنجانے کیا سوچ کے کوئی بات ندکی بلکہ اندر عی اندرم وغمے کے کروے گھونٹ کی گئے۔ "اس گرے مجھے ملائی کیاہے .... پیہ توبازاری لوگوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے۔ مر ہرانسان محبت کامتمنی ہوتا ہے۔اس محر ک جارد بواری سے مجھے بھی محبت میسرنہیں آئی ،(ای کی طر ف نشارہ کرتے ہوئے )جب بھی میں آپ کے پاس آیا کہ آپ کے پاس دویل گزارلوں آپ سے چھے باعمل كراول أوآب نے جيشہ جھے دھتكاركے اسے یاس سے اٹھادیا۔(ابوک طرف اشارہ کرتے موے) اورآپ س رفتے كابات كرتے ين آپ كا توچره و مکھنے کومیری آ محسی رس جایا کرتی تھیں اور بھی بھار چورہویں کے جاند کے جینے کوئی جھلک دكمائي بھي وين تويون لكت جسے من آب كے لئے كوئى اہمیت نہیں رکھتا ۔ آپ دوٹوں نے سدا جمھے نظر انداز کیا آپ کیا بھے ہیں جھے آپ کے پیے سے غرض مقى سارواد سيقربان جاؤل آپ كى سوچ بر سي سے بیارسدا آپ دولوں کورہا، اس سے کی خاطر ہی توآب لوگول نے مجھے ہمیشہ نظرانداز کے رکھا کیونکہ مروقت آپ پر بینے کی دھن سوار ہوتی تھی اور ہمدتن الون يميك يتي بعائد ربكياديا جمعاس كرين ره كرة ب لوكون في ان بيس يجيس سالون من ..... سلے کی بات اور سی مسٹر شہر یار ملک اب کی اور ہے اس وفت میں توبلوغت میں تھا مراب کی اسٹیب آ مے آ کیاہوں جب سے حقیقت کی دنیا میں، جہاں سے سوج و بحار کا ہرراستہ شروع ہوتا ہے میں نے قدم رکھا موائے ما پوسیوں ، تنہا سُول اور پریشانیوں کے کیا ملا ہے مجھے آپ او گول سے .... " قبل اس کے کہ میں بات کمل كرتاايك مشفقانه وازميري توت اعت ع كرائي \_ و وظہیر ایہ تمہارے ای ابو ہیں ایسے بات نہیں كرية چلوسوري كروشاباش ..... " تجمع ايخ كذعول یراس مشفق عورت کے ہاتھوں کا احساس ہواتو میں نے

کوئی ایسی چز نبیں ہے جو ہاز ار میں کی ہواورات مال وزر كے عوض خريدا جاسكے۔

" " تبارى اتن عال كرتم ال لهج من مجه -بات كرو ..... الوغص سائى چيتر سائع، ان كى نلي أكهون من غصه إيها جِكما تفا كويا آسان كي نيلكون مہرائیوں کے تلاقم میں کہیں آ فاب شعلہ فکن ہے مجراس برباول گرآتے ہیں اور کس تارہے بجلیال چکتی میں مجرشاید چند بوندیں بھی کیک بردتی میں اور محرسورج ابنارخ تابال بے نقاب کردیتا ہے۔جس مخفس نے اس روح افز انظارے کی طرف سے ہم ککھیں بندكرلين ووهسن كى كيا قدركرسكتاب ممرأج مجهان کے غصے کی قطعاً کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے اٹھتے ماتھ بی مجھ پر ہاتھ اٹھایا کر میں نے ان کا ہاتھ روکا اور درے جھنگ کر بولا۔

''میری نظروں ہے اتنا بھی مِت گریں کہ ہاپ اور بیٹے کے درمیان جود پوارحائل ہے وہ بھی ختم

در ابھی اور ای وقت وفعان ہوجادُ اس گھرے ۔۔۔۔اس کھر کی جارد ہواری کے مکینوں سے تہارا كوكى رشتهنيس ب ياميل آج بي تهمين ايلى تمام منقوله غيرمنقوله جائدواد عاق كرتابول اوردوباره بعول كرجعي ال محرى طرف قدم برجائے كى جمارت ندكرنا۔آج سے ہارا اور تہارا کوئی رشتہ نیس ماری طرف سے بے منك بھاڑ میں جاؤ، ڈولوائڈراسٹیڈ۔"ابوكی بالوں سے نفرت كاد بكتالا والجعوث رباتها\_

بدون مرى زندكى من آناتها جاب آتا ع اے مرک تا میں بھی آج ان کے سامنے بھیلی بل بنغ والانبيس تفابهت برواشت كرلياتفا\_

"آپ کیا مجھ رہے ہیں مجھے آپ کی دولت ے مروكارے .... عل لعنت بھيجا ہول الى دولت ی جس میں غریبوں کا خون پسینہ شامل ہو لوگوں کے سامنے بوے پارسا بنتے ہیں اگر ان لوگوں کوآپ کی حقیقت ے آگی ہوجائے تووہ بلک جمیکتے میں تکہ بوئی

Dar Digest 237 November 2014

كرانينال كالالك جوجود ميدليك الميشلس تما علي سے میرے پاس آیا۔ بیایک برائویٹ اسپتال تماجہاں میں جاب کررہاتھا اوران لوگوں نے مجھے ہاتھ کا آبلہ بنا كرر كها بواتها كيونك انبيس معلوم تفاكه بور \_ شهريس جا كلد الهيشلسك صرف يل بى تعا اور محمد يهال سے چھوڑنے بر کہیں اور اس سے بہتر جاب ل عق تھی۔ '' کیابات ہے ظہیر بیٹا! تمہارا چرہ کیوں اتنااتر ا ساہے اور کیا تم کہیں جارہ ہو ....؟ انہوں نے سوال کیا۔ ومیں کہیں جانہیں رہا بلکہ اب کہیں نہ جانے کے لئے یکا ایکا بہال آ عمیا ہول۔"میری بات من کروہ جیرت کے سمندر میں غوطہ ذن ہوئے۔ "يكا يكامطلب .....؟"وه الكشيت بدندان موكرسواليدا تكھول سے مجھے ديكھتے ہوئے بولے "مطلب ""؟" ميں نے غصے سے بي دتاب کھا کرکہا۔"اگرا پالوگوں کے پاس میرے دہے کے النے جگہیں ہے تو میں باہر ہائل رکھ لیتا ہوں۔ د منیں بینا ایس کوئی ہات نہیں اس اسپتال کواپنا ای سمجھو \_ مجھے توخوش ہے اگرتم چوہیں مجھنے یہاں رہوگے۔ اندھے کو اور کیا جاہے دوآ تکھیں؟اگرہمیں چوبیں سینے کے لے ایک واکٹر مستقل مل ہے تو بھلا مارے لئے اورخوش کی بات اس سے بردھ کیا ہوسکتی ے '' اسپلل کے مالک ڈاکٹر عفقان حیدرنے جبک كرجواب ديا۔خوش ان كاب وليج سے عمال تھي۔ انذینہ سے فون پر میں نے بات کی اورات تمام بات کہدسائی جے س کے وہ معظرب ہوگئ۔ محریس نے اسے بتایا کہ حالات اتنے ابھی ناسازگار نہیں ہوئے کہ پریٹانی کوسر پرسوار کرلیا جائے۔ " و ظهير ملك التهيس بريثان مونے كي قطعا ضرورت نبیں، میں مول نال تبهارے ساتھ ..... میشہ کی طرح اس نے اپنا برانا جملہ و ہرایا اور آج میں اس جمليكي ضرورت بهي فتم كردينا عابتا تفار " تم مینش ندلومی تھیک ہوں۔ آج دو ہرمیں

باتعاد يرارك الكالم والركاب سامن فراكيا '' کیالتی تھی ہے عورت میری ....؟' میں نے اس کی بات سی ان سی کر کے دونوں کوخاطب کر کے کہا۔ای ابومحو جیرت سے میری طرف و کھے دیے تھے۔ "الراس كرك درود يواريس جھے كوئى محبت ملی تواس عورت ہے، میں مال کے پیار کا طلب گار تھا تواس نے مجھے مال کا پیاردیا۔ باپ کی شفقت کامتمنی تھا تواس نے باپ کا ساپیارویا۔ جبکہ میرے حقیقی رشتے جن سے میراحقیقت میں کوئی تعلق تھاانہوں نے بھی میہ زحت بن گوارہ ندکی کہ مارا کوئی بیٹا ہے ماری کوئی اولادے۔ ہمیں اسے بھی کچھٹائم دینا جا ہے یاہیں۔'' من زریندا نی کے ملے لگ کے بھوٹ بھوٹ كررويراكو آئل نے بھے آج بھرولاسہ دیا۔ میں حیب جا پاسنے کمرے میں آیا کچھ ضروری سامان اکھا کیا اور اکرے ہے باہر نکلا اس وقت زرینہ آئی ای ابوے گفت وشنید کررای تھیں۔ مجھے حقیقت میں اس روب میں ویکھ کے سب کے فدموں تلے سے زمین سرک کی مر چرہی اناپرست میرے ماں باپ نے جھے رو کئے کی زخمت گوارہ نہ کی ۔زرینہ آئی نے مجھے روكناما بالكريس فانكاباته بكركها\_ "أبينے مجھ سدامال باب كامشتركه بنارديا آپ كارياحسان بھي ند بھلا يا دُنْ گا مُاب بيرآ پ كا جھ يرة خرى احسان موكا كه بمط حيب عاب ان محقر دل لوگوں سے دور جانے ویں اگر پھر بھی آپ نے ضد کی تو آب مجھے ہمیشہ کے لئے کھودیں گی۔" میری بات س كران كے منہ ہے د لي ولي چيخ تكلي محرانہوں نے ليوں كو مينج لياس وفت ان كے دل يركيا بي موكى بياتو وہى جانی تھیں یا خالق کا تنات \_میری بات کا تمی نے کوئی

میں چپ چاپ کھرے باہر آگیا، انفاق ہے ای وقت روڈ سے گزر ٹی ایک ٹیکسی ل گئے۔ میں اس میں بیٹھ کے سید ھااپے آفس چہنچا۔ مجھے بیگ کے ساتھ دکھ

جواب ندویا۔اشتعال کی چڑھتی آندھی اجا تک تھم چکی

تقی۔ مجھے کسی نے رو کنے کی بھی کوشش نہ کی تھی۔

- Dar Digest 238 November 2014

لیفیت کو بھانی کئے تھے ان کے لیوں یرایک الی فاتحانه مسكراب تحى جيے كوئى ميدان مار لينے كے بعد مسراتا ہے اس دن میں اس مخص کے ایکسیر مینس کا قائل موكيا حالانكه بين خوداتي كم عمري بين دُاكْتُري فيلله میں انٹر ہو گیا تھا۔

آسته استداكر فياء عمرى عليك مليك بنی چلی گئی اورہم دونوں میں بہت دوئی بن گئ ۔ ڈاکٹر ضیا و کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کوئی نہ جا نتا تھا۔ ویسے بھی ڈاکٹر حیدرکو موں سے غرض تھی مھلیوں سے ان كاكيالية، وه كيها تقا؟ اس كابيك كراؤنذ كيها تقا؟ انهول نے اس طرف توجہ نہ وی تھی اور نہ بھی انہوں نے اس الكيربات كرنامناس جاني-

ڈاکٹر ضاء نے ہاسپل کے ساتھ ہی اینا كوارثر في محمّا تها حالانك ذاكثر حدور في بهت كها تها كه آب اسبل كاشاف رومز من سے جواجها كك وه روم رکھ لیں مرانہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ بعداز ڈیوٹی بھی جس وقت انہیں اس کی ضرورت محسوں بلاليں - جارونا بے جارڈ اکٹر حيدركو بتصيارة الني رو \_\_ داكر ضياء يربهي بني مجھے بری جرت ہوتی وہ جب بھی بے موسی چزیں لے كرة جاتے ، آيك دوبار نين ان كے ماتھ اس كے كوارثر میں کیا تو میدد کھے کر جمران دسششدررہ گیا کہان کے فرائج میں جینے بھی فروٹ اور مبریاں پرای میں وہ سب بے موی تھی میرے پوچھے پردہ زیرنب مسرائے

وو كن فضول چكرون من بو محت بين آپ؟ آپ بینمیں جناب سے کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے موثمی چزیں ہازار میں بھی تومل جاتی ہیں۔''

ایک دفعدرات کوانہوں نے مجھے معوکیا کمآج رات کا کھانا میں ان کے ساتھ کھاؤں چٹانچہ میں نے ان کی دعوت کوتبول کیا اورمقررہ وقت پران کے پاس بینی میاانبول نے بہت اچھاا نظام کردکھاتی مرکھانے ك اندراك جزن مجه أنكشت بدندال كرك ركه

تم كياكرري مو .....؟ مني في سوال داغا-ووفى الوقت توالى كوئى معروفيات نهين سوائے اسكول كلاس النينة كرنے كے ..... "اس نے دھيمے ليج س كها يد كيون خريت توب نال؟"

"إن خريت ي إف الم من جمع كرنا، عل مہيں لينے آؤں گا، آج ہم دولوں ال ك دو پركا کھانا کھا کیں کے۔ " میں نے اے دعوت دیتے ہوئے كها مكرشايدوه بمي ميري بات كي يحقه بحق تحكي تحي و م پھر بھی بناؤ تو ....؟"اس نے سوالیہ کیج میں

كها-يريشاني اس كالب والهج مين عميال تقي

"میں حمرمیں کھانہیں جاؤں گا...." میں نے غصے سے مرد ھے لیج میں جواب دیا۔

"میں نے بیرک کہا۔ ٹھیک ہے میں آ کیاؤں گ تم نائم رِ بَنْ جانا ..... "اس نے بریشان کن کہے میں کہا، مجھے اس کے لب و کہے میں یاس وریشانی کے آ ٹارنمایال محسوس مورے تھے۔

"اوك ...." من في مخقر جواب براكنفا كيا اوررابط منقطع موكيا\_

ል.....ል

ميرے علاوہ اس باسپول ميں تين اور واكر عقد أيك واكر علقان حيد، ودرا وكرارم رسول (اسكن الهيشلسك) اورتيسرا واكثر فهمون ضياء (بارث الهيشلسك) وُ الرفهون مناء يم كوانسان تفاروه اين مطلب سے مطلب ركھتا تفا مراين كام كا بہت ماہر تھا۔ بناویکھے مریض کی کنڈیشن بنادينا تفار پيڪيلے دنوں کی بات بھی جب واکٹر حيدر ماحب كا أيك عزيزان سے ملنے آيا جوشكل وصورت ے بہت مٹا کٹاانسان تھا۔اسے و کیمنے بی ڈاکر فہمون نے جھے سے کہا۔"اس مخص کوہارٹ پراہلم ہے اور بدچند دن کامہمان ہے۔ "میں نے اس وقت توان کی ہات سی ان ی کروی ، مرفعیک چوتھے روز ڈاکٹر حیدرنے بتایا کہ ان كاس عزيزكى بوجه مارك برابلم ويته موكى مين نے ایک اچنتی ی نگاہ واکٹر ضیاء بروالی جوشاید میری

Dar Digest 239 November 2014

دیا۔ آبک تو انہوں نے جو کوشت بھون کر بیرے سامنے رکھا وہ اتنا لذیذ تھا کہ شاذ ونادر میں آبک کلو اکیلا ہی کھا گیا تھا۔

پرانہوں نے ایک مشروب پلایا جے نی کر میں مدہوں ساہوگیا، پہلے پہل تو بچھے اس کا ذاکقہ بڑا عجیب سالگا مگر پھر آ ہستہ ہیں ئی گیا۔ اب میں اس پرکوئی اعتراض کر بیں سکاتھا کہ یہ کیسا مشروب جھے پہنے کے لئے دیا ہے۔ شفاڑا مشروب جس کے اندرائیک حد تک میشا ڈالا مشروب جس کے اندرائیک حد تک میشا ڈالا میں اس مشروب کا ذاکقہ بہت لذیذ تھا مگر ساند آ رہی تھی مگر میں نے بھی سافس روک کے چارونا چارطاق سے نیچا نڈیل دیا۔ سافس روک کے چارونا چارطاق سے نیچا نڈیل دیا۔ کھرت بھر پرطاری ہوگئی میں کو بھرت کی میں ہوگئی میں ہوگئی میں ہوگئی میں ہوگئی میں ہوگئی میں کو بھرت بھر پرطاری ہوگئی موگئی ہوگئی ہوگئی

، جب تک میں وہ کوشت ادر مشروب نہ بیتا، نہ میری

ہوک بنی اور نہ بیان خم ہوتا۔ چاہے میں جو پچے بھی
کھائی لیتا۔ لہٰذا میں پچے زیادہ بی میری کیفیت سے آشا
ہوئے تھے اس لئے انہوں نے جھے ایک دن اپ
آفس میں بلایا۔ میں جیران ہوا کہ بیاجا تک ڈاکٹر ضیاء
کو بچے سے کیا کام پڑیا۔ میں اس وقت فارغ تھا اس
لئے اٹھ کے ان کے آفس میں گیا۔ ہرڈاکٹر کے لئے
ایک ایک کر ہ مخف تھا۔ میں پہنچا تو وہ فول پرکی سے
بات کر ہے تھے بچے دیکھ کرانہوں نے رابطہ منقطع کردیا
بات کر ہے تھے بچے دیکھ کرانہوں نے رابطہ منقطع کردیا
بات کر ہے تھے بچے دیکھ کرانہوں نے رابطہ منقطع کردیا
بات کر ہے تھے بھے دیکھ کرانہوں نے رابطہ منقطع کردیا
بات کر ہے تھے بھے دیکھ کرانہوں نے رابطہ منقطع کردیا

دی ..... انہوں نے زیرلب مسراتے ہوئے کہا۔

د بہیں ایسی کوئی بات بیں آپ تھم کیجے ، بندہ

تا چیز کویاد کیا ..... ؟ ' میں نے ان کی تیمل کے سامنے

ر کمی چیئر پر براجمان ہو کے کہا۔ اس وقت ان کے

دا میں ہاتھ میں پیپرویٹ تھا جے وہ چیم فیمل برایک

مداری صورت میں تھمائے جارے تھان کی آ تھوں

میں جھے ایک عب چیک دکھائی دی۔ ان کے لول پر
مسلسل ایک زہر کی مسکرا ہٹ نے قبضہ جمار کھاتھا۔

ان کی چیز کی بیک سائیڈ ہو گئی کوڑی کے دولوں ہن کھلے تھے جن سے ٹھنڈی ہوا کے جبو کے مسلسل اندر آ رہے تھے ۔ موسم آئ بہت خوشکوار تھا۔ ہادل تیم مورج سے آئکھ مچولی کھیل رہے تھے ہمی بھی سورج ہادل کے کسی آ وارہ کلاے کی اوٹ سے جلوہ گر ہوتا مگر جلدی کوئی نہ کوئی ہا دل کا پھر تیلا لکڑااسے اپنی اوٹ میں کر لیتی اور یوں اس کی کرنیں زمین پر وینچنے ہے تیل میں کر لیتی اور یوں اس کی کرنیں زمین پر وینچنے ہے تیل میں کر لیتی اور یوں اس کی کرنیں زمین پر وینچنے ہے تیل میں دم تو ڈ جا تیں ۔ یہی وجہتی کہ انہوں نے شاید کر ہے کا اے ی آف کیا ہوا تھا اور قد رتی ہواسے دل و د ماغ کورا حت بخش رہے تھے۔۔

المی ایک ہفتے کی چھٹی پر کھر جارہا ہون ، میری فواہش کی گھی کہ جھٹی پر کھر جارہا ہون ، میری فواہش کھی کہ میں آپ کہی ساتھ لے چلوں ، ویسے بھی انہون نے کہا ہے کہ جھے کوئی اعتراض نہیں آگر ظہیر انہون نے کہا ہے کہ جھے کوئی اعتراض نہیں آگر ظہیر ملک جانا جا ہیں تو بخوشی جا تیں ، ویسے بھی آپ اور کیواری کے اندرقید موسے رو تفریخ کا موقع بھی ہاتھ ہوکے رہ گئے ہیں ، کچھ سیروتفری کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا اور کچھ ون آپ کوریسٹ بھی میسر آ ہے گی ۔۔۔۔ ان ایک جات کی میسر آ ہے گی ۔۔۔۔ ان ایک جات کی میسر آ ہے گی ۔۔۔۔ ان ایک جات کی میسر آ ہے گی ۔۔۔ ان ایک جات کی تطعا باغ ہوگی تھی کر جہاں میں خوشی سے باغ باغ ہوگی تھی کر جہاں میں خوشی سے بیٹھا ای پر میری کی خوش سے بیٹھا ای پر میری کی تطعا بی برخواں ایک کی تطعا بات کی قطعا بات کی قطعا بات کی تطعا بات کی تطا بات کی تا ہو گئے۔۔۔ بہتے اس سے بات کرنا لازی امرتھا۔۔

المراضي على بيتى بلى بنے عن نفيعت الوق ہے کی اورائے آئی میں آئی ہے۔ ج میں جس النجوم مول مرسول کی مربول ارمند میں اس کری کی رکٹ میں میں آئی کے علم میں

کری کی چشت سے فیک لگا کے میں سوچوں کے میں سوچوں کے میں سوچوں کے میں بری طرح سے بھنس کیا کہ ڈاکٹر میا کیسے عجیب وغریب انسان ہیں؟ ان کے کعر جاد تو ہے موی چیزوں کی بہتات نظر آتی ہے جیسے ان کے لئے آپیش یہ چیزوں کی بہتات نظر آتی ہوں اور آج یہ نیاا کمشاف کہ دہ آسی میں کیوں نہیں جھیکتے۔

جھے بچپن کی آیک کہانی یادا گئی جوایک ناگن پر کھی گئی تھی اوراسے اس وقت بہت پسند کیا گیا تھا،اس میں، میں نے پر معاقما۔'' کہ سمانپ آئیکمیس نہیں جھکھ ''

میرے دل میں ایک خیال کھی کی سرعت سے کوندا کہ کہیں ڈاکٹر خیام در پردہ سانپ تونیس جو سور مال ہوں ہور ہارہ ہے جو سانپ تونیس ہیں گردوسرے ہی ایم فیال پرخودہ بی اسانوں کے بی اسانوں کے بی ایم اکس پوسیل سمانپ اورانسان کی دشمنی توروز اول میں ہوتاتو کب کا ہم سے چلی آ دی ہے اوراگریہ سمانپ ہوتاتو کب کا ہم سب گونگل چکا ہوتا۔

☆.....☆

'' فلمبير التم جانت ہوگة تم كيا كهه رہے ہو ....؟''ميرى بات بن كرانڈ يينہ جيرت كے سمندر ميں غوط زن ہوكے بولي۔

''میرے خیال میں، میں نے اردو کے علاوہ کسی اور ذہان کا سہارانہیں لیا بلکہ عام قہم زبان میں تم سے دوٹوک ہات کی ہے اور میں تمہیں مجبور تہیں کروں گا.....'' میں نے تاک سیکٹرتے ہوئے عنوئیں ایکا کر کہا۔

 آج میں حس اسلیم پر ہوں یہ سب ای کی مرہون منت ہوں کیونکہ دگر گول عالات نے جمعے دہانے پرالا کھڑا کیا تھا دہاں عادوں طرف جمعے موت کے بڑھے قدموں کی چاہیں تعین ہوں بھی لینے حالات نے میری دیڑھی کا ریڑھی کی بڑی آو ڈکرر کھ دی تھی اپنوں کی بے دخی نے دل کر چیاں کر چیاں کر چیاں کر چیاں کر جیاں کر جیاں کر جیاں کر جیاں کر جیاں کر کے دکھ دیں مگر عین اس دفت جب میں ذندگی سے ممل طور پر ماہیں ہو چکا تھا اس دا حد استی شندگی سے ممل طور پر ماہیں ہو چکا تھا اس دا حد استی شندگی سے ممل طور پر ماہیں ہو چکا تھا اس دا حد استی شندگی سے ممل طور پر ماہیں ہو چکا تھا اس دا حد استی شندگی اس سے مشورہ کر اور اس لئے میں بہتر یہی مجموں گا کہ ایک شامل کرتا ہوں۔ اس لئے میں بہتر یہی مجموں گا کہ ایک زیر کہا ہے مشورہ کر اوں۔ "میری بات من کر انہوں نے زیر کہا ہے۔ زیر کہا۔

ور المرائع ال

وائے بیتے ہوئے کے ادھرادھری ہاتیں ہوئی است اوٹ کی دوری ہاتی ہوئی ہوئی کے ادھرادھری ہات ہوٹ کی دوری ہات ہوں کا میں بیس جھیلتے تھے اور بیرہات میں نے بہلی ہارفسوں کی تھی۔ حالا تکدان کے ساتھ میرا کائی نے بہلی ہارفسوں کی تھی۔ حالا تکدان کے ساتھ میرا کائی میں۔ میں نے اپنے وہم کو یقین کالبادہ پہنانے کے لئے کائی در غور کیا تو واقعی دہ آ تکھیں نہیں جھیک رہے تھے اور میں اس دوران سینکڑوں ہارہ تکھیں جھیک رہے چاتھا۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میرا شک یون کی میں آئی داری ہات کومنہ تک جسارت نہ پیدا ہوگی کہ میں اپنی ول کی بات کومنہ تک جسارت نہ پیدا ہوگی کہ میں اپنی ول کی بات کومنہ تک جسارت نہ پیدا ہوگی کہ میں اپنی ول کی بات کومنہ تک آئی ہوئی چک جے آئی ہوئی چک کوئی بات فلا ہر کئے بنا چائے کا کہ خالی وغریب خیالات نے ڈیرے ڈالنے شروع کردیے گر

Dar Digest 241 November 2014

پہلے دن سے ارتاد بھٹی چلی آ رائی تھی بھی مشکل ہے اس نے ان دونوں کے نیج اتفاق واتحاد کی ہوا پیدا کی تھی اوراب جب گر میں اتن خوشیاں بھت ہوگئی تھی تو دہ ایک بل میں ان خوشیوں کوریزہ ریزہ نہیں کرنا جا ہتی تھی مگراب حالات بہت تقین ہو چکے تھے ایک طرف محبت مقی تو دوسری والدین .....

سوی سوی کراس کا دہاغ پھٹا جارہاتھا ہیں وہ میرا دل رکھنے کے لئے کھارہی تھی ، دگر نہ لقبے تھے کہ حلق سے بنجاتر نے کا نام تک نہ لیے ساتھے اور بات ایک اور بات میں منہ میں ایک اور بات بہانا چاہتا ہوں ۔۔۔۔ کی میری طرف سوائیہ نگا ہوں سے ویکھا گر منہ سے کوئی لفظ اوانہ کیا۔ "میں کچھ دن کے لئے ڈاکٹر منہ کے ساتھ ان کے ہاں جارہا ہوں ،انہوں نے بہت صدی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ مہیں بتا دوں تا کہ صدی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ مہیں بتا دوں تا کہ منہ بین نہوں کیا محرتم منہ بعد میں میہ در کہو کہ جھے بتا تا تک گوارہ نہیں کیا محرتم میں نہائی جلد ہی لوٹ آئوں گا۔ "

اس کی آنگھوں میں آنسوائد آئے سے جنہیں میں نے بڑی قریب سے دیکھ لیا تھا اور ہاو جودکوشش کے وہ مجھ سے ان آنسووں کو چھانے میں کامیاب نہ ہوسکی۔

"کیابات ہے تو مردکوں رہی ہوئے کہا اور پھر
احساس ہوگیا کہ دور کس لئے رور ہی ہے ۔"اعرام ہیں ہوئے کہا اور پھر
رہی ہوکہ بیس مجبور کرد ہا ہوں تو دون وری انذیب
اتمہاری اپنی لائف ہے اور تمہاری لائف رہم ہیں کمل
افقیار حاصل ہے کہ تم اسے کیے گزارہ جمیں اپنے
حال بیں مست اور جھے اپنی کھال میں مست رہے کا حق
حاصل ہے ہم کی سے اس کے افتیارات کو ہیں چھین
ماح دوم میت ہی کیا جس میں اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر
مکتے ،وہ محبت ہی کیا جس میں اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر
دوم رے کے جذبات اوراحیاسات اور دوم رے کے
دوم رے کے جذبات اوراحیاسات اور دوم رے کے
ار مالوں کو نیست و تا بود کر دیا جائے۔"

وفظہرالی بات تہیں ہے بلکہ امیری خوثی تو پہلے دن سے تمہاری خوثی سے منسوب رہی ہے مر ....

"کن پیرینس کی بات کردہی ہوجو ہیں تکوؤں کی خاک کے برابرنہیں گروانے ..... اورمعاشره ..... بول ..... کس معاشرے کی بات کرر ای ہو....؟ یہ معاشرہ جینے کیے ویتا ہے اگر کوئی خوش ہے تواس سے اس کی خوشیاں چھین لیتا ہے یہ معاشرہ اورا گرکوئی افردہ ہےتو بجائے اس کی ول جوئی کے اس کی اتنی ول آزاری کی جاتی ہے کہ وہ ماہی ہے آب كى طرح تروب كى ياتوجان دے ديتاہے ياخود مكمل معاشرے كے سردكرديتا ہے كداب معاشرہ جيے چاہے اسے کھ بلی غلام کی مانٹر اس کے جذبات واحسابيات كي وهجيان ازائ ..... كياتم المعاشر کی بات کرری ہوجس میں ایک حفس کواپنوں کے ج رہتے ہوئے ہمیشدایے غیروں کے روپ میں دکھائی ویے ۔اس اول (نا کواری سے) جونام کے اسے تے حقیقت میں غیروں سے کہیں گئے گزر سے ان سے لوغير ببتر چلودل جو كى تو كري دية تھے" اس كى بات من كريس طيش مين أحميا-

''میں اتی جلدی کوئی جواب نہیں وے سکتی ظہیر ۔۔۔۔'' اس نے سرکودونوں ہاتھوں میں تھام کر کہدیاں میں لیا ہوئے گیا۔'' جھے پہلے مجوم ہیں آرہی کہ میں شہیل کر اور کی گیا۔'' جھے پہلے مجوم ہیں آرہی کہ میں شہیل کیا جواب ووں میرا سر پھٹا م

مل اس کے کہ ہم دونوں میں سے کوئی بولٹا دیٹر
کمانا نے کرآ میا اور ایک ترتیب سے اس نے دونوں
کے سامنے کھانا سجادیا۔ کرم کرم کھانے کے دونوں کی
بھوک کوہ واوی محرانذینہ کا ول نہیں چاہ رہاتھا کہ وہ کمی
چیز کوہاتھ لگائے اس کا دل کررہاتھا کہ وہ زور زور سے
بلک بلک کے دوئے آج پہلی باراسے اپنی بے چارگی پہلک بلک کے دوئے آج پہلی باراسے اپنی بے چارگی پہلی باراسے اپنی بے چارگی پہلی باراسے اپنی بے چارگی پہلی مشکل سے اس نے حالات کو کنٹرول
کیا تھا۔ گئی مشکل سے اس نے اپنے گھر کی بھری
خوشیوں کو مالا میں پروے موتیوں کی ماندا کھا کر کے
خوشیوں کو مالا میں پروے موتیوں کی ماندا کھا کر کے
ایک مالا کا روپ دیا تھا۔ اس کے ماں باب جنہیں وہ

Dar Digest 242 November 2014

جھے سب معلوم ہے الیان چاہ کر تھی ایس اے کوئی والاسہ نہ وے پار ہاتھا۔ ایک دوبار تو ہگی کی سکی کی آ داز اس کے مند سے نکلی مگر وہ جلدی ہونٹوں کودانتوں تلے دہا گئی۔ اس کے عنبط کے تمام بند ٹوٹ چکے ہے ادر چاہ کر بھی دہ کرتے آ نسوؤں پر قابونہ پاسکی تھی۔ گاڑی ہے اتر تے وقت اس نے میری طرف و کھنا تک کوارہ نہ کیا تھادہ تیز وقت اس نے میری طرف و کھنا تک کوارہ نہ کیا تھادہ تیز تقدم اٹھاتی گھر کی طرف چلی حی کے کھرسے تھوڑے تقدم دوراس نے تقریباً دوڑ کر گھر کی دہلیز کراس کیا۔ قدم دوراس نے تقریباً دوڑ کر گھر کی دہلیز کراس کیا۔

مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہور ہاتھا۔ مجھے آنا فانا انذیندے ایس بات میں کرنی حاسم تھی۔ ملے جھے اس سے اس کے خیالات جان لیابوا ہے تھے ریجی کنفرم تھا کہ وہ مجھ ہے ہے پناہ محبت کرتی تھی مگراس کے گھروالوں نے اس کا رشتہ کسی صورت بھی مجھے نہیں ویناتھا کیونکہ وہ مجھتے تھے کہ مجھے رشتہ وینے کا مطلب شهر بار ملک سے وشنی مول لیناتھی اوروہ ایسی حمالت مہل كرما ما ہے ہتے مالانكبديس نے اورانذيندنے كئ بارانبین مجمایا بھی تھا مرانہوں نے توجھے کھرا نے سے بھی منع کرویا اورانڈ یندکو جھے سے ملنے پر پابندی عاکد كروى كيونكد ميرے والد نے انديند كے باب كوكال كريح خود كها تفاكدا بن بي بركتفرول كراواس كي وجه سے اندرون فائد ہمارے مالات بہت ناساز گارہو میک ہیں ہارابیا اس کی وجہ سے گھر چھوڈ کر چلا کیا ہے۔اس کئے فورا کیے پیشتر اپنی بیٹی کی شاوی کرودوگر نیکل کو میدند کہنا کہ شہریار ملک تم نے زیادتی کی ہے انہیں تو اپنی جانوں کے لالے بڑھے اورانہوں نے انذید کا رشتہ اس کے پھوچھی زاد سے طے کردیا تھا اور بیساری ہات نەصرف اندىندكوپىتەتكى بلكەس نے مجھے بھى بنائى تقى \_

المراب میں حالات کے اس وہائے بر کوری ہول جهال ميري سوجي بيحضفى تمام ملاحيتين مفاوج موجاتى میں .... کچھ مجھ نہیں آرای کہ اب میں کروں تو کیا كرول ..... بين اتن مجبورا دربے بس ہوچكى ہوں كەميرا ول كرر ما ہے كه زور زور سے چيوں جلاؤس و بواروں سے عمر میں ماروں اپنی اس بے بسی پر ..... میرا ول پھٹا جار الب طهير .... إنه من حميس جهور على مول اورنه اہے میر منفس کو ..... جھے مجھ نبیں آ رہی کہ اب کروں لو كياكرون ..... ؟؟ انذينه كي آواز رندهائي موكي تقي اور بردی مشکل سے دوائی اس کیفیت بر قابو پائے تھی، ا شاید اس کی وجہ میتھی کہ وہ ول پرگرتے ہے نسوؤیں كومير بسامن بهاكرخودكوب مول بيس كرنا جامتي تقي مرضبط كتمام بيان لبريز مو يك سفادر بل اى کے کدوہ کسی لحدوصاری مار مار کررودی بہتری ای میں تھی کہ دہ فی الونت یہاں سے اٹھ جاتی اسے فی الونت تنہائی کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی بے بسی پرخوب جی بھر كافكريزى كرناما اتيمى

واظهيرناراض ندبونا الجهير آج ايك ووست کے ہاں جانا تھا، پہلے ہی بہت لیٹ ہوگی موں اس لئے في الوقت بميں جانا جا ہے اورتم مجھے گھر پہنچاوو پکیز ۔'' میں نے اس کی بات کواس کی ایکھوں کے آ كين من وكيولياتها- مجه محسوس موجكاتها كدوه في الحال بہت تذبذب اوراضطرابیت کا شکار ہے اوراسے تنهائی کی ضرورت ہے اور یس بھی اسے زیادہ وسرب مبیں كرنا جا ستا تھا الندا ميں نے ويٹركوبلا كريل ادا كيا۔ اتی در یں دہ ہوئل سے باہرانکل کر گاڑی میں جا بیٹی۔ بل اوا کرنے کے بعد میں نے اسے کھرسے تحور ے فاصلے پروراب کیا۔ موثل سے یہاں آنے تک ہم دونوں میں کوئی ہات نہ ہوئی حالا نکہ جاتے وقت ہم دونوں ایک دوسرے سے خوب چیک چیک کریا تیں كردب تق - تمام رائ شل ال ك تكايل بابرى كى ر بین منتقت میں وہ اشک بہار ہی تھی اور سیجھ رہی تھی كه ين ال ك كرت ان آنسود ك كونيس ديكور بالمر

Dar Digest 243 November 2014

موائل برآنے والی کال ائذینہ کی تقی دل معظرب کو شقی میں جھینچ کرمیں نے کال ریسیوگی۔ معظرب کو سکھی نواز گیا

"میلو ....." مجھ سے اس سے زیادہ کچھ ند بولا کیا حالانکہ اس سے قبل جب بھی اس کی کال آتی ، میں پیار سے ہزاروں نام پہلے لیتا اور پھر جاگے اسے بولنے کاموقع ویتا تھا۔

" کیا ہیلو ..... بیلو و لوکیا ہوتا ہے ....؟ "اس کے شوخیا نے لیج نے مجھے ورطر حرت میں مبتلا کردیا۔ " کہاں ہو؟ "

وو تہمیں بتایاتو قیا کہ ڈاکٹر ضیاء کے ساتھ ان کے ہاں چندون قیام کے گئے جارہ اتھا بہت ضد کررہ تع .....، میری بات من کر ڈاکٹر ضیاء نے زیرلب مسکرا کرمیری طرف و یکھا اور میں ان کی مسکرا ہے گی اوٹ میں چھے طرز کواچھی طرح محسوں کررہاتھا۔

"التى بىمى كيا آفت بريا بوگئى تى كيادن تكلنے كا انظار بھى نہيں ہو باياتم لوگوں سے ..... "اس نے ليج میں غصے اور پریشائی کے تاثر ات كو يكم اكر كے كہا۔

"اللجوئل واکر صاحب کورات کا سفر کرنے کا براچاؤ ہے اس لئے اب میں کیا کہتا ۔۔۔۔ میں نے واکر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔جودانوں میں اچس کی تیلی وہائے اسے جنبش دیتے ہوئے گاڑی ورائیور کررہے تھے۔

"والیس کب تک ہے ....؟"اس نے دھیمے

ے کہے میں کہا۔ "جب تم کہو....؟" میں ئے پیار کا پہلا تیرچھوڑا

"ابھی آ جاؤ ...."اس کے لیج میں شوفی

بازار مجے تھے۔ وہ جب جاب اپ روہ بیل آگئے۔ وروازہ اغرر سے بندکر کے دروازے کے ساتھ لیک لگا کر بیٹر گئی سرکو کمنٹوں میں دہا کردہ کافی دیر تک روتی ربی ۔آخر جب اس کے دل کا غبار بلکا ہواتو وہ اٹھی اورآ کئے کے سامنے جاکے کھڑی ہوگئی۔

"مال باب منت بحى ناراض مول بنده أبيس رامنی کرسکاے اس دنیا میں کون سا کام مشکل ہے انذیند .... ایا وازای کے میرکی تھی جس نے اس کے وماغ کے تاریک کوشوں میں امید کی ایک کرن ابحری جس نے اس کے تاریک دماغ کومنور کر کے رکھ دیا۔ ا ہے بیتہ تما کہاس کے دالدین اس کا رشتہ کبھی جمی ظہیر ملک کوئیں ویں کے اور یک بار وہ اپنی مال سے اس الم يك بيه بات كرك الحجى طرح جماد بمي حاصل كريكي می اس کی اس نے اس کے باب کوساری بات بتائی جس يراس كاباب بلى آكب بكوله بوكيا تقاراس في مقهم اراد و کرایا تھا کیونکہ دو جاتی تھی کہاس کے دالدین اے بعد میں معاف کرویں کے۔وہ اسے پیرینٹس کی اکلوتی اور لا ڈ کی تھی اور جب سے محر بلوحالات کچے بہتر ہوئے تع ان کی محبت اوردل می چیسی طابتیں مجی ا بحركر ما من آئي آهيں ۔ وہ اے باتھ كے آ ليے ك طرح رکھتے تھے۔ اس کی ہرجائز ناجاز کے حامنے مرصلیم فم کرتے ہتے۔

و اکثر ضیاء نے جھے بتایا کہ ہمیں رات کوسٹر پر نگلنا ہے، میں بڑا جبران وسٹسٹدر ہوالیکن اس جبراتی کوان پر ظاہر نہ کیا۔ شاید وہ رات کے سٹر کاعادی تھا۔ پرسکون سٹر نہ ٹریفک کا رش نہ کوئی مینشن پرسکون اور آ رام دوسٹر نہ کوئی روک ٹوک نہ کچھ۔ٹریفک پولیس کی بہاں کوئی ون و بہاڑ ہے نہیں سنتا تھا تورات کوسنتا تو ور کتار .....

ہم تقریباً دس ہے ان کے کوارٹر سے کھا تا وغیرہ کھا کر نگلے۔ پوراد ن انذینہ نے جھے سے رابطہ کرنے کی سی نیس کی تھی اور نہ جھے میں اتن ہمت ہیدا ہورہی تھی کہ

Dar Digest 244 November 2014

والخاتمام مات بتاني جيبن كرده أبحثت بديدال ره -25

"آ جاوک گامیری جان اتن بھی جلدی کیا ہے "مل نے سیٹ کی ہشت سے مراکا کر کہا۔ " مجر بھی کتنے دن تک آؤ کے ....؟"اس نے دوباره ايناسوال وهرايا

وبس جارياني ون من .... موسكا إاس ے بھی میلے ..... "میں نے یاوں پھیلاتے ہوئے کہا۔ "فیک ہے جب بھی آؤایک کام توکرتے آنا....؟"اس فاط كسيريس بوت بوئ كها-يدميري جان مم كرو يجه جائية ....؟ من ن

وهيم لهج من كها ميري آتكمول من نيند كا خمارسرا محانے لگا تھااور آئیمیں بار ہار بیر ہور ہی تھیں۔ "ایک سرخ جوڑ ااورایک سونے کی انگوشمی ....."

اس نے جواب ویا اس کی بات س کر میری بنیوا ہے رفو چکر ہوئی جیے گدھ کے مرے سینگ۔ میں ورط جرت مي متلا موكرره كما جھے اپني قوت ساعت برخك

"کیا کہا ایک ہار پھرپلیز کہنا...."میںنے خوتی سے باغ باغ ہوتے ہوئے کہا۔ " زیادہ ڈراے نہ کروجو کہا ہے تہیں سمجھ آگئی

ا كرنيس آكى توجاؤ بما أحمل ..... "الى في ليج من تھوڑی کرواہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا۔

وان مرف ميري جان سجه آعني بلكه يون مجموم ایک دودن مل بی آیا یا می نے علت سے کیا توای کیے ڈاکٹر ضیائے جیرت کے سندر میں ٹوطہ زن بوكرميري طرف ويكهاروه مجمع يون أتحميس محار ك وكوري تع جيد على كوكى عوبه مول- على ف ہاتھ سے اپنی اسٹیرنگ کی طرف اشارہ کیا اوروہ سجھ سکتے اورا بي توجه درائونگ برم كوزگ-

تعوری درادهرادهری گفت وشنید کے بعدائذ بند نے کہا کہ مجھے نیندآ رہی ہے می بات ہوگی چتانچہ رابط منقطع ہوگیا تبل اس کے کہ ڈاکٹر ضیاء دریا كوكوزے ميں بندكرتے اور سوال يرسوال د براتے ميں

"م جانے ہوظہیر کہتم کیا قدم اٹھانے دالے ہوایک ایما قدم جس میں ندمرف بدنای ہے خطرات ممدوقت سر يرمنذلات ريخ بين- "وه ميري بات ك كروال باختر موك تق

" پارکیاتوڈرہا کیا۔" (یس نے زیرلب مسكرا كركها)" أكرافسان درناشردع كروي وبياركيم كريائ كابيارك لعجرا جاسة اورورس بات كا ميرے كروالے مجھے كھ كہنے سے دے اندينے محروالےاسے ..... 'میں نے دھیے کہے میں کہا۔

و فلبیرجلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ کی کے سومیٹھا۔ گرم ہمیشہ منہ جلاتی تھی جھنڈی کریے کھاؤ مے توفائدے میں رہوئے۔" ڈاکٹر نے مجھ سمھات ہوئے کہا مگرمیری کاٹول برتو جوں تک رینگنے والی نتھی مججه ذرخوف مسى طوفان كالمقاندموسم كي مي خوف ناك الكِرُ إِلَى كانه حالات كي سي جال ليواكروك كا\_

میں کوئی دنیا میں بہلا انسان نہیں جویہ قدم الخانے والا ہال ونیا میں آئے روز بزاروں ایے لوك مظرعام برآتے بي اوريس كى كيدر بھيكيوں ے ڈرنے والانہیں ہول ۔' ویسے بھی تم رنگ میں بحثک ند ڈالو، پر رنہ مومیرے حوصلے بیت ہوجا کیں۔"ان کی بات س کرمیری چیثانی برسلونیس سرالفانے لگ کی تھیں۔میری بات من کرڈ اکٹر ضیاءنے ايك قبقه خارج كيا-

" بھلے محورے کوایک جا بک کانی ہوتی ہے ميري جان اور بھلے آ دي كوايك بات ..... ان كى بات س كريل مسكرايا۔

احِيمااحِيما كُونَى بياراسا كانا لكانكين....." مِين . نے ان سے کہا اوروہ صرف مسکراد ہے اور پھرفضا میں لعرت نتخ على خان كي يرسوزاً واز كونجي .. وجتہیں دل کی بھول جانی بڑے گی محبت كارابون مل آكرتو ديكمو"

Dar Digest 245 November 2014

من المست بدندان ره كيا- ونكور بهونه كهان وه روشنیال یہاں ایک قتم کا بورا شمر آبادہوچکا میااورده بھی میری شاید حمرت کو بھانپ ملئے تھے۔اب

میں نے جوابا ہاں میں سربایا اور بول ایک بار پر ہم نے نے سرے سے اپنے سنر کا آغاز کیا۔ ویے بھی مزل اب چند قدم کے فاصلے برتھی ، مرمیری حيرت متواتر ابني جگه ساكت وجايد تقى كيونكه مجھے اچھى طرح سے یادتھا کہ جوسات یا قبل ڈاکٹر صفقان حیدر کے ساتھ میں بہاں سے گزراتھ الوائ سے میں نے اس علاقے کے بارے میں بوچھا توانہوں نے بھی اس بات کی تقیدیق کی تھی کے واقعی یہاں آسیب آباد ہیں جبكة ذاكر ضياء كے مطابق مخزشته كئي برسون سے يہاں انسان آبادين-

شروں کے اندروات محے تک جہل مہل ہوتی ہے۔شہروں میں راتمیں جا گئی اورون سوتے ہیں مگر میں بدو کھے کرجیران وسٹشدررہ کیا کہ یہاں تو شہرے بھی زياده كهامهمي كاسال تفا- يول لك رباتها كدرات ند مودن مور بورے شمر كا شمر آبادتا - لوك مسلسل خرید وفروخت میں مصروف تھے۔ میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ سربہ آسان ٹو فا محسوس مور ہاتھا مجھے سمجھ نہیں آرہی بھی کہ اتن جلدی میشر کیے آباد ہو گیاتھا حالانکہ چند اوقبل میں یہاں سے گزراتھا۔ بہرمال ہوسکتا ہے جھے کوئی ڈاؤٹ ہوا ہو۔ میں نے دہائے میں الجرية سوالول كور فع دفع كيا-

"يہاں كے لوگوں ميں تمہارے شروں كى نسبت بهت اتفاق ہے۔ يهان مهمان ايك كمركامهمان سنيس موتا بلكه يورے شركامهمان موتا ہے ..... انہول نے مفتلو کا آغاز کرتے ہوئے کہا میری نگاہیں متواتر باہر ہجوم کر بلایہ جی ہوئی تھیں ان کی بازاروں میں منروریات زندگی کی ہر چیزمیسرتھی۔ · بلا خرماری گاڑی ایک خوبصورت ممارت کے

العائك ولك جوتك ما يميا جب واكثر ضيا گاڑی کارخ شہرے باہراس ویرانے کی طرف موڑا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں آسیب کا تبنہ ہے میرایک محرالی علاقہ تھا اور شہرے ہا ہرتکل کے ایک راسته ال طرف آتاتها . مين رود سے جيسات كلوميشر کے فاصلے یرآ مے ساراطاقہ آسی تھا۔ یہال پہلے ز مانے میں لوگ بسا کرتے تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ یمال آسیب نے قضہ کیااورلوگوں نے اس جگہ کو خرآ باد كهدويا تب سے بيدوسيع وعريض علاقد خالى سنسان پڑا تھااور یہاں آسیب نے ڈرے جمار کھے تھے۔ ہیں کے مارے جیرت کے انہیں دیکھا جود نیا وما فیاہے بے خبر كانے كاون بى مست كاؤى درائيوكرد بے تھے۔ اليكيا كردب بين؟" بن في ق أخرى اين حيرت كلفظول كى مالا يهنائي ـ

"البيخ كمر ....." انہول نے مجھے جیرت سے و مکھتے ہوئے گیا۔

"مرب علاقه لوآسيب زده ب اوريهال توآسیب کاتبضہ ہے ۔کیا آپ یہال رہے ہیں ....؟" میں نے جرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا۔

"ایک ایکوکیدار انسان ہوتے ہوئے کیسی جالانه باتیس كردے مود اكثر ظبير .... " انہول نے . اجا تک گاڑی روک کرمیری طرف دیجے ہوئے کہا۔" كياتم مان سكتے ہوكماس سائنسى دور من الي بے بوده اور لغو بالول كوكوكي الهيت حاصل ٢-

" مرمس نے جب سے ہوش سنجالا ہے یہی سنتا چلا آرباہوں کہ یہاں آسیبوں کا قصہ اورب انسانوں کو ہار ڈ التے ہیں۔''میری ہات س کروہ زیرلب

"میری جان ایس بے ہورہ بالوں کوذہن سے نکال دواس علاقے کوآ ہاد ہوئے ایک عرصہ ہوگیا ہے اوروہ دیکھوانہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ، میں نے اس طرف و یکھا توروشنیاں دکھائی دیں اور

Dar Digest 246 November 2014

سامنے جاری میندے میری بوجمل ہوگی جاری تعین اور میں جلد سے جلد خواب خرکوش کے مزے لوشا جا بتاتھا۔ملسل مین جار مھنے کے اس طویل سفرنے مجھے تھا کرر کھ دیا تھا۔ شاید ڈاکٹر ضیا ممیری کیفیت سے واقف ہو سے تھے گاڑی پورج میں کھڑی کر کے انہوں نے اندر سے مودار ہونے والے ملازم کے ساتھ مجھے ڈرائک روم میں جمیجا۔

وْرائنگ روم کی و یکوریش د کیه کریس عش عش كرافا- برچز بوے سليقے سے ركام كى تقى - درائل روم کافی کشادہ بنایا میا تھا۔ غور کرنے یربید چلا کہ ڈرائیگ روم میں ڈائنگ بھی ہے بس ورمیان ایک پردہ دیوار کی طرح حائل تھا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ المجھ ہاتھ تھا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ ساتھ باتھ میں بھی ستك مرمرك تاميليس لكائي مئي تقيس - فرش يرموني وبيزيكا قالين بجما مواتها. أيك طرف آئم سامن دوصوفه سيد برو سلقے سے جائے محتے تھے اوران کے جا میں شعفے کی بنی ایک لمبی میلیل رکھی تھی۔ ایک طرف بیڈرڈا تھا۔ شال کی طرف جہاں ڈرائنگ روم کا بیرونی دروازہ تهاای طرف باتھ بنایا مماتھا جبکہ اس کے خالف سمت او پر د بوار پر اسٹینڈ اگا کراس کے اوپرٹی وی رکھا ہوا تھا۔ شايد جارے آئے سے بل يهال كوكى بيفاتها كونكه في وى چل ربا تفار و بوارون بر مختلف تصوير يك آ ديروال تقى مران کود کھ کر بیرے رک ویے میں خوف کی ایک . لېرىرايت كرمگي- كيونكه وه سب بېت خوف ناك تصورين تعيركسي تصوريس كسى انسان كازبان منس سے کی زبان کی مائد تھی ہوئی اوراس سے گرتی خون کی بوندیں دکھائی ویں ،جبکہ کسی تصویر میں انسان کے خوف ٹاک اور براھے ہوئے منہ سے باہر جھا لکتے وانت دکھائے کے تھے۔ کی جگہ انسان کی ورثدگی کودکھایا میا تھا کہ ایک درندہ مفت انسان جس کے دانت منہ سے باہر لکلے ہوئے اوروہ ان دانوں کوسی دوسرے انسان کی مہدرگ بیں پوست کئے ہوئے تھا۔ الغرض مرتصور ددمري تعوريت بعيانك منظر بيش

« وْ اكْرْطْهِير..... ' اجا يك ميري قوت ساعت ے ڈاکٹر ضیام کی ہاز گشت کرائی اور میں چو کے بناندرہ مكاران كے باتھ ميں توليد تھا۔" مجھے پت ب جناب كوتهكاوث توبيت محسوس موربى موكى اور فيندكا غبارتمي جهایا موگا محربهی سبهی برداشت کا ماده پیدا كرياج بـ آپ ذرا فريش موجاؤيس آپ كامن بند كوشت تاركروار بابول اورآج أكرتم الكليال نه جائة ره جاؤتو كبناً."

موشت كانام س كرمير المنتهي ياني عرآيا نیند کاغبار مل بحریس جا تار ہا۔ میں نے زندگی میں بہت سے کھانوں سے بیٹ کا دوزخ بحرا مرجومزہ ڈاکٹر ضاء کے ایکائے کوشت میں تھا اس کی تا تیر میں بھی جمانہیں سكا اوريسي وجد تحى كه زياده تريس كمانا استال مي كھائے كے بچائے ڈاكٹر ضياء كے ساتھ بى ال كے كوارثر يرجاك كفايا كرتا تقار

من فریش ہو سے عسل فانے سے ماہر لکلاتو اگلا منظرو کھے کرمیرے قدموں تلے زمین سرک گئے۔ ایک حسن کی د بوی ڈرائنگ روم کے اندر میل برکھا تا سجار ہی تھی۔میری طرف دیکھے کے وہ مسکرالی ۔اس کی جان لیوا مسکراہٹ نے جیسے میرے دل کوانی متھی میں جھینج لیا ہو۔ اس نے آج تک اتن خواصورت دوشیر ونہیں دیسی۔اس نے برائے نام بی کیڑے مین رکھے تھے جن ہے اس کے جسم کا ایک ایک عضوداضح وکھائی دے رباتها مین مبهوت هو یک ره گیا . وه دهیمی قدم اشاتی میری طرف روصنے لی جبکہ جھے تشویش ناحق ہونے لکی كدادير يكوني أحميا توكياسويه كارباوجود كوشش کے میں اپنی جگہ ہے نہ ال سکا جیسے آئی زنجیروں سے ميرے قدموں كوجكر ديا حميا ہو۔

"برابیدسم بیارات ....."اس نے بے تکلفی کی انتها کوچھوتے ہوئے میرے سینے سے اپنا سینہ ملاتے ہوئے کہا۔اس کے سنے کے ابھاراب واضح طور برمیری نگاہوں کے سامنے تھے۔اس کی گرم سائسیں جھے اپنے

Dar Digest 247 November 2014

م روه الله اور کران به بین کریا برنگل کی۔ بیک ..... بیک .....

کھانا بہت لذیذ تھا آج انگلیاں چائے کوئیں کاٹ کر کھا جانے کوئن چاہ رہا تھا۔ بیں نے جی بھرکے کھانا کھایا کھانے کہانے کرڈاکٹر ضیاء کے تمام کھروالے

ا کھے تھے جن میں ان کے مال ہاپ کے علاوہ وہ اُڑکی جسے وہ اپنی بہن کہدرہ تھے شال تھی۔ وہ ہار ہار کھا جانے والی نگا ہوں سے میری طرف و کھے رہی تھی۔ جھے

عضووا منع طور پروکھائی دے رہاتھا مکراس کے مصووات کو اللہ کا میں اللہ اللہ کا میں اللہ کا

لوگ تھے کہ اتن جھوٹ وہ بھی ایک جوان لڑکی کو ......؟ ؟ میرے ذہن میں خیال بکل کی سی عت سے کوئدا۔

ای چھوٹ کائی نتیجہ ہے کہ آئی لا پرواہ ہے کہ بل مجریل ایک مہمان سے اپنے من کی بھٹی میں دیجی آگ

كو بجهايا تقاس نے-

رو بھی کل واپس جانا ہے ۔۔۔۔۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے اچا تک کہاتو ڈاکٹر ضیاء سمیت سب نے چوتک کرمیری طرف و یکھا۔

در تم پاگل و جیس ہو مجے ابھی تو یہاں بہنچے ہیں اوروایس کا بھوت تم پرسوار ہوگیا ہے .....، و اکثر ضیاء بارے جرت کے بوکھلا ہٹ مجرے کہجے میں مجھے سکتے

-2 4/2 97

''کیوں ہماری مہمان نوازی میں کوئی کی رہ گئی ہے۔۔۔۔؟''احا تک ڈاکٹر ضیا مرکی بہن جس کا تام انہوں نے سیمون بتایا تھانے لقمہ دیا۔اس کی آئے تھوں میں ایک عجیب می شوخی تھی ۔۔

" لگاتواہے تی ہے ہیں نہیں ہے کوئی کی ضروررہ گئی ہے درنہ یہاں توجو بھی آتا ہے ہیں کا ہوک کی کا کا ہوک رہ جاتا ہے ہیں ان کی بار ڈاکٹر ضاء کے باپ ناقہ دیا تو بیل فرط جرت سے ان کے چرے کی طرف و کیمنے لگا۔ مجھے اب احساس مور ہاتھا کہ میں طرف و کیمنے لگا۔ مجھے اب احساس مور ہاتھا کہ میں

ہر پردے کو خم کر دیا۔ مردورت کی عزت کی دھیاں اڑاتے ہیں

مردی عرب بیال بینقرہ الف ہو چکاتھا یہاں آیک عورت مردی عرب کی وہ بھیا تک کارنامہ حیران وسٹسٹررتھا کہ جب تک وہ یہ بھیا تک کارنامہ سرانجام دیتی رہی اس کے گھڑ کا کوئی بھی فردا عدوافل نہ ہوا۔ ہوسکتا ہے انہوں نے جان ہو جھ کر اس آفت نا کہانی کو میرے سر پرسوار کیا ہوجو کی بھوگ شرف کی مرب میرے جذبات کو گیا چہائے جارہی تھی گھر کی جرآ ہت آ ہت جھے بھی اس کی قربت میں راحت میری میں اس کے کنٹرول میں دے دیا بلکہ اچا تک ہی مرف اس کے کنٹرول میں دے دیا بلکہ اچا تک ہی میری تمام سلب ہوئی طاقتیں جسے لوٹ آئی تھیں اب نہ میری تمام سلب ہوئی طاقتیں جسے لوٹ آئی تھیں اب نہ میری تمام سلب ہوئی طاقتیں جسے لوٹ آئی تھیں اب نہ میری تمام سلب ہوئی طاقتیں جسے لوٹ آئی تھیں اب نہ میری تمام سلب ہوئی طاقتیں جسے لوٹ آئی تھیں اب نہ میرا ہما گئے کومن چاہ رہا تھا نہ چینے چلا نے کو۔ اب وہ اس کی اس من مانی نہیں کررہی تھی بلکہ اس کی اس من مانی

یں، یں بھی برابر کاشریک تھا۔
"دندگی میں بہلی بار سمی شکار نے اتنا مزہ
دیا ہے۔"دہ میرے ہونؤں بر ہونٹ رکھ کے بولی-اس
کی سانسوں کی گرمی میرے ملق سے پنچ ارتے گی۔

Dar Digest 248 November 2014

بازوے پکڑ کرڈرائک روم میں مس کی جبکہ جھے اپنی بشت پر بے غیرتی اور بے حیالی سے لبریز قبقے سالی دين لگے.

ል.....ል

نجانے رات کا وہ کونسا خوش قسمت پہر تھا جب اس ٹاکن نے مجھے چھوڑ ااور میں نے سکون کا سائس لیا۔ - نیند کا غلبه چهایا مواقها بینه عی نه چلا که کب نیندگی د بوی مجھ پرمبريان مولى \_احا عك جھ كوبوں لكا جسے كوئى مجھ چیم بھیجھورر ماہو۔ میں نے سمے ہوئے لیے میں آ مکھیں ی جولیں۔ اند حیرے کی جا درجارون طرف پھلی ہوئی تھی مکرآ ہتہ آ ہتہ دن کا اجالا اس ایر جرے پر حاوی ہوتا جار ہاتھا۔ میں نے جب آ تکھیں کھول کراوھرادھر ديكما توميرے الحول كے طوطے الم مح ميرى اديركى سانس او براور نیچ کی سانس نیچ انک کرده می کیونکه میں رات میں ڈاکٹر ضیاء کے گھر اس کے ڈرائک روم میں سویا ہوا تھا جبکہ اب میں شہر کوجانے والے مین روڈ کے ایک طرف جھاڑی کی اوٹ میں لیٹا ہوا تھا، میں عجلت سے اٹھااور کٹرے جماڑے ایک نظر اسینے چہارسوڈانی وہاں کوئی نہ تھا۔ حالانکہ مجھے جہنھوڑ کے الفايا كما تفار أيك عجيب سے خوف نے مجھے اپني كرفت میں گرفتار کررکھا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کرڈ اکٹر ضیاء کے شهری طرف دیکها توبید دیکی کریس محک ره کیا که رات جہاں دور سے شہر کی لائنگ وکھائی وے رہی تھیں وہاں اب مجريجي ندتها من عجيب شش دفع مين جتلاتها - دن كااجالا اندميرے كى دبيزته كوفتم كرتا جار باتھا مجھے كچھ مجحونية رباتها\_

اجا تک میری قوت ساعت سے ڈاکٹر فیاء ک باز کشت سنائی دی مرآ وازسن کے میں نے حاروں اطراف ديكمابو لنه والأكهيل موجود بين تقاب

"وواكرظميرمك ... التم يمي كهدر الم تقيال كرميطاقة أسيب كے قبضه من باتوغور سے سنون میں ڈاکٹر ضیام ..... خودایک آسیمی دنیا سے مول .... من تهارے اللہ رہنا جا ہنا تھا مر ہماری ایک لمد ہوتی

بهت غلوا جله برأ منيا تفاد والمرضاء كي اصليت اب میرے سامنے کمل کرعیاں ہوئی تھی۔وہ حقیقت سے بہت مختلف ثابت ہوا تھا۔ پورے کا بورا اوای گندا تھا۔ شرافت کے لبادے میں ڈاکٹر ضیاء کی حقیقت بہت مندی تھی۔ وہ محند کی کا ایک کیڑاتھا جس میں اس کی يرورش موني تقى -اس كا مطلب محصريرآ شكارا موجكاتها كراب سب كى ملى بھلت سے اس كى بہن نے اسى ب ہودہ حرکت کی تھی۔

"مم غلط سوج رہے ہوڈ اکٹر ظہیر .... "اجا تک ڈاکٹرضیاءنے یانی کا کھونٹ جلق سے اتارتے ہوئے کہا تومیرے چودہ طبق روش ہو مئے انہیں میرے من میں محلتے سوالوں اور باتوں سے کیسے آھئی حاصل ہوگی۔ دو جمنیں سب پند ہے ڈاکٹرظہیر ..... اتم کیا سوج رہے ہو؟ تمہارے دماغ میں کیے کسے سوالات جنم لےرہے ہیں جمیں سب سے ممل طور برآ گائی حاصل اوركان كعول كرس لواب اكراتيا كوكى خيال تهار وْبِهِن مِن بِيدا موا تو بجهتاؤهم ..... اب كي بارواكثر ضيارى مال بونى ميرامن كرر باتفا كداينا مردولول باتھوں سے پیٹ والوں یاو بواروں میں جا کے الری

"اوہ مرے اللہ! میں بہال کن لوگوں کے ج من آن پھنا ہوں اور کے میں نے ہے لی کے عالم میں ول بن ول ميس كها-

"جم يهال مهيس زبروي نبيس لائع تم الي مرضی اور مشورے سے آئے مواور کا ذب می حمدیں يبال سے جانا ہوگا .... واکٹرضیاء کی بات س کراندھا اور کیا جاہے دوآ محمیں؟ کے مترادف میں راضی موكيا\_\_ محص مجونيس آربي هي كدميرك من مل محلة سوالوں اور باتوں سے ان لوگوں کو کیے آگاہی ہور ہی

"مریاں سے تم ایک ہی شرط ہے جاؤ مے .... اجا تک مجھے ای بشت سے سیمون کی باز محصت سنائی دی دوسرے ہی کھے چھے کیے سے بناوہ مجھے

الجھے ہوئی میں آتاد کھے کران سے لوں پرایک فاتحانہ سا تعبہ مچھیل گیا۔ مجھے ہوئی میں آتا دیکھ کروہ سیدھے کھڑ ہے ہوگئے تو مجھے انذینہ کا مکھڑا دکھائی دیا اس کی آگھوں میں گہر ہائے آبدار کی جبک بہت واضح دکھائی دی جبکہ بیشانی پرسلوٹیس عیاں تھیں جھے ہوئی میں آتا دی جبکہ بیشانی پرسلوٹیس عیاں تھیں جھے ہوئی میں آتا دیکھ کے کھائی دیتے۔

''مبارک ہوڈ اکٹرظہیر ملک ایوں سمجھ لوکہ اللہ نے تہیں ایک اور زندگی عطا کی ہے ۔۔۔۔۔' ڈاکٹر حدر کی بات سن کر میں آنگشت بدندان رہ کیا اور پھر کسی فلم کی طرح مزرے لمحات کی فلم میرے دماغ کی اسکرین

لِ يهال تك كيم آيايش تو .....؟ "مين نے سوالیہ آ تھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا توانبوں نے میرافقر المل مونے سے قبل ای مجھے او کا۔ " رسول رات جب آپلوگ يهال سے طلح مے تورات مجھے اسے سسر کی کال موصول ہوئی کہوہ ایک ضروری کام سے سلسلے میں مجھے ملنے آرہے ہیں اور صبح بی صبح وہ بہاں پہنچ جائیں سے وہ وہاں سے رات تین بجے لکلے کیونکہ کام ہی چھوامیا تھاا تفاق سے دہ انجمی شهرے تھوڑا دور نیازی موڑ یہ پنج کہ گاڑی کی ہیڈلائٹس كى روشى من البول فى تمهار بوجود كود يكهااورو يكف ہی ویکھتے تم سوک کے کنارے گرکر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے ساتھان کے باؤی گارڈزیمی سے۔انہوں نے فورانتهبين يهال پهنچاديا اورژا کشرخيا کی اصلیت بھی ہم 🕝 برعیاں ہوچکی ہے۔ بس تم اپنے آپ کودنیا کاخوش قسست ترین اسان مجھو کہ ایسے درندوں سے تہاری جان فی می ، جوانسانی موشت کے بھوکے اورانسانی خون کے پیاسے ہیں .... 'ڈاکٹر حیدر کی ہات س کر من جرت زوہ رہ گیا تھا اور بیتے بل کویاد کر کے بیس خوفز ده موكيا خصوصاً اس ظالم موس يرست پياسي واكن کویادکر کے تو میں نے جمر جمری کی گی۔

ہے اس سے ریاوہ ایک ایسالوں ہے کیل جول کی اجازت ایس ہوتی ..... آم اکثر میرے پاس آیا کرتے سے تھے تواس سے تھے تواس کی موجہ اب تمہاری عقل میں آگئی ہوگی ..... اور ہاں حمہ میں میرے ہاتھ کے کے گوشت میں بڑی لذت محسول ہوتی تھی مراب بدلذت تم خود بھی اپنے ہاتھوں میں پیدا کرسکتے ہو ..... وقتہ بدلند ہوا۔

"حامنے ہوکھے۔" انسانوں کومارکران کے كوشت خود يكاوُ ..... جو كوشت مين تههين كلايا كرتا تفاوه لذت مع مرا مواس لئے موتاتھا کہ وہتم جیسے انسانوں كالوشت موتاتها اورجوشروب تم ين ميرك پاس المبيش أست تنصے وہ بھی تم جیسے انسانوں کا خون ہوتا تھا جے مشروب جان کرتم حلق میں اغریل جاتے تھے تمر..... مُرَمَّمُ مِينْشُ نەلوم آسىب كى خوارك توروز اول ہے ہی تم جیسے انسان ہیں محراب تہاری خوراک بھی یہی انسان ہیں اور جب تک تم انسانوں کے خون اور کوشت كوطاق سے في نبيس اتارو محتمباري بياس اور بھوك سیل مے گی جاہے دنیا کی کوئی مجی چیز کھالو ..... اورا كرتم اليانيس كروم تولاغرو كمزور موت جاؤك اور مائی بے آب کی طرح تڑپ تڑپ کرمرجاؤکے ایک بار پھر فہتہوں کی بازگشت میری قوت اعت مع الراتي - أو حكى ألكه والسع من ان جہارسود یکھا مرکوئی بھی نظر سہ یا ای وقت میں نے سی گاڑی کے چرچ اتے پہوں کی بازگشت کی جیے کی نے زبردست بریک لگا کے گاڑی روکی ہو گروہ کون تھا یہ میں نہ د کھے سکا اور دوسرے ہی کمے دنیا و مافیا سے بے خبر موتا جلاكيا\_

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

میری آنکه کھنی تو چند جانے پہچانے چہرے نظروں سے سامنے آئے۔ پہلے تو دھندلا ہٹ کی وجہ سے واضح نہ دکھائی دیئے گر پھر آ ہتد آ ہتد آ تھوں پر چھائی دھندلا ہٹ کی چا در معدوم پڑنے لگی تو میں نے ویکھا کہ ڈاکٹر عفقان حیدرمیرے اوپر جھکے ہوئے ہیں

Dar Digest 250 November 2014

. "اب كيے ہوتم ....؟"اجا تك ميرى قوت

ساعت ہے میری جان کی ہارگشت کارائی۔

" تمہارے ہوتے ہوئے جمعے کھ ہوسکتا ہے كيا ....؟ ميل نے زيراب مكراتے ہوئے اٹھ كربدكى بشت سے فیک لگاتے ہوئے کہا جبدوہ میرے یاس آ كرسر إن بير منى - اس كالب وليح سے ياس وبريشاني کي کيفيت عمال تقي ۔

ورتم نے تو میرے قدموں تلے سے زمین تھینج لی تھی علی الفتح جب ڈاکٹر حیدر نے کال کر کے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تومیرے توایک وم حواس باخته مو مح تق .... "اس نے میرے باتھوں کواپے زم وگدازا اتھوں میں بکڑتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر حيدراورباقي لوگ جن من وود سيسراورايك نرس تهي بابرجا مكر بتقر

الكا ....؟ "ميل نے جو تكتے ہوئے كها-" واكثر حيدر فيتهين كالركب بتايا-" " ہاں تو جھلا اس میں چو تکنے والی کوئی بات ہے

، جب سب کوائی محبت کی ہسٹری سنائی ہے اورسب كوبتايا ہے كہ ہم كورث ميرج كرد ہے ہيں اواب اس بو کھلا ہے گیا معنی ۔۔۔۔؟"اس نے بھنویں سيكثر كرشوخي بمرے ليج بن كما اوركورث ميرج والے فقرے پر تو وہ شرم سے جیسے بانی پانی مور بی تھی۔ اسب کوبتانے کی محلوا کیا ضرورت بھی ہم کوئی ونیاسے انو کھا كارنامه مرانجام وية والے تق ادروقت سے يہلے الی یا تیں سب کوبتا کر کوں اسے پیرول برخوونی

کلیاڑی مارنے کے اداوے ہیں۔ وہ مجھے سمجھانے والے کہے میں بولے جل جار ہی تھی جبکہ میں اس کی باتیں من کرورط محرت میں مِثلًا موئ عِلل جار ہاتھا۔ ان سب ہاتوں کا واکثر حدركوكي نالج مواحالاتكه يدسب باتين توميرك اورڈ اکر ضیاء کے ج ہوئی تھیں سوالوں کی ہزاروں رمزی میرے ول وو ماغ پر حاوی مور ہی تھیں۔ "تم میری باتیں س کرایے تذبذب کا شکار

كوں ہوئے جارے ہو ....؟"اس نے ميرى كيفيت

ود مجھے مجھ مبین آربی کدان سب باتوں کا بل بحريش ذاكثر حيدركوكي بية مواحالانكه بيسب باتين صرف میرے اورڈاکٹر ضاء کے چے میں ہوئی تھیں ..... میں نے اپن پریشانی کوزبان پرلاتے

و الوجعلا اس ميس بريشاني والي كوسي بات ہ۔۔۔۔'' ای نے ڈاکٹر حیدر کوساری ہات بتائی تھی اور مہیں ہوش میں آنے سے قبل ڈاکٹر حیدر نے مجھے كباب كهجيم عن تم موش عن آت موده يبال سارى ار مجدف كرے مارا كاح ير حوادي مے -" اس كى بات س كريس خوشى سے ماغ باغ موكيا۔ ميرى سارى حیرت ساری بریشانی آنومیفکلی رفع وفع بو تکی تقی-مين لوجود واكثر حيدراوراس وريكولا حنفت انسان كوساته ملآنا عابتاتها كيونكه أكران كي معاونت نه بوتي تومیرے اسکے کے لئے مصائب کا مقابلہ ایک وم سے بهت دشوار موجانا تقار

فل اس ك كه الم يس س كوئي كفت وشنيد ك اس سلسلے کومزید آ کے بوھاتا دروازہ کھلا اور واکثر حدد ذركب مكراتي موسة اندرآ ك-

''نان مسٹراب اس بستر کی جان چھوڑ واورا پنی جان کی جان پکرو ..... ''انہوں نے انڈین کی طرف اثارہ کرکے کہا تواندینہ نے شرا کرمنہ نیچا کرلیا۔"بہت ہوگئ اب اٹھوادرجلدی سے تیارہوکر میرے روم میں آؤسب انظامات کملیٹ میں اور بیٹا ہم نے ایک بومیش کوبلایاہے وہ آپ کوتیار كرد كى "انذينه كوخاطب كرتے موسے اور زياده ویرند کروانذینہ کے اسکول میں چھٹی ہونے میں بہت کم رقت رہ گیاہ، بینہ ہوکہ سارے کے کرائے پر بیدیانی مجرجائے۔اس لئے جلدی کرونی اس کے کدرنگ میں بعنك يروائي

عین ای معے ورواز و کھلا اورایک نرس اندر آئی جوانذينه كوہاتھ سے پكر كركئى، من عجلت من الفااور

Dar Digest 251 November 2014

ساتھ بی مجوک اور باس سے مرا براحال تھا۔ جلدی ہے واش روم بیل میں ملیا ☆.....☆.....☆

سب کھھاتی جلدی ہوجائے گا میں نے بھی خواب میں مجی نہیں سوجاتھا۔" حیث مثلنی ہد بیاہ" کے ساتھ ہاری شادی ہوگئ۔ میرے اورانڈینہ کے محمروالون كود اكثر عفقان حيدر في مطلع كرديا تها كمهم دولوں نے کورٹ میرج کرلی ہے اس لئے اگر کسی نے مسى متم كى كوئى جارے كى كام مى اعرفيئريس كى کوشش کی تو ہم ہے برا کوئی نہیں ہوگا میں جیران رہ کمیا كرمير ساورانذيذ كے كھروالوں يس سے كى نے كى مُتَمْ كَا كُونَيْ الْيَكْنُ بِدَلِيا\_

آنڈیندز بورات اورآ چل کے بوجھ سے لدی تجله عروى ميں ميرى منتظر تقى \_ ہم ايك نئ زندگى كا آوغاز رنے جارہے تھے۔ میں کرے میں انٹر ہوا تو انذینہ گود کھے کے جرت کا مجتمہ بن کے رہ کیا۔ وہ کسی مصور کا مخیل نظر آری تھی۔ جسن توویسے بی اس پر ٹوٹ کے برسا تھا مرآج زيورات مرخ لباس اورزيورات نے اس کے حسن میں انتہا کا اضافہ کردیا تھا اس حال میں تواسے دیکھے کا بتاب می شرائے بنارہ سکتا۔ میں اپ عالق كى استخليق براوروس كى اس عطاير بهت دوش تقا-مين اس خالق كائنات كاجتناشكر بجالاتا كم تقا\_

مہاک دات ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت وعدے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے ماتھ جینے مرنے کے وعدے مالات جاہے جینے بھی تعلین ہوجاتے ہم نے فاہت قدم رہنے کی قسیس کھا تیں سوائے موت کے فاہت قدم رہنے کی قسیس کھا تیں سوائے موت کے اب مارے ج کوئی اعرفیر بنس کرنے کی جرات نیس ركمتا فغا سباك رات مارى زندكى كى ايك ياد كاررات مقى اورىيدرات يملى اورآخرى رات ثابت موكى ال دات کے بعد میں نے اپنے بی اتھوں اپن محبت کاخون كرو الا \_ان قسول ،وعدول كوبالات طاق ركمة موئے خود بی اپن محبت کا قاتل بن بیٹا۔ **ሷ.....**ሏ مہاک دات توجیعے تیے گزرگی مرضح اٹھنے کے

واكر حدر نے مع بى مع مجھے بينام ديا كرانہوں نے المارع في مون كے لئے مرى جيے خوب صورت شريس ایک فائیواسٹار ہوئل میں کرہ بک کروایا ہے ادرا ج نا شتے کے فور ابعد ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔

بقول ڈاکٹر حیدر کے۔

طالات ابھی جس ڈگر پر چل رہے ہیں ہرتدم چھونک کرر کھنا بہت ضروری ہے البذا ابھی تم لوگوں کا یہاں رکناٹھیک نہیں لہذا جوتھوڑا بہت سامان لے جانا ہے پیک کرواور اندھیرے بین تی یہاں سے چلتے بنوایک ہفتہ آپ لوگ ایزی ہوے انجوائے کرد ہفتے کے اندراندر میں سارے معاملات فودسنیال لوں ما ..... واكثر حيدرك اس مدروي يرين مرمنا تقا ..... ہماری خوشی کی خاطرانہوں نے اسے مرار کفن باندھ لیا تھا اورخو و کودگر گول حالات کے لئے تیاد کرلیا تھا کیونکہ و سے بھی اس سارے کام کے پیچےان کا بی ہاتھ تھا اور ہم سے زیادہ خطرے میں ان کی زندگی تھی مگر انهول نفحق اداكياتمار

ہم اعلی الفیح روانہ ہوئے اوردن کیارہ بارہ بج متعلقه روم مین تھے۔ ڈرا بیور بھی مارے ساتھ بی تھا۔ اس کے لئے سپر ث روم بک کروایاتھا مجھوک و براس ہے میرابرا اوال تقااد پر سے سفر کی تفکاوٹ نے جان تكال دى كى \_

تيز وهوپ موتو أسان كا رنگ شفاف نلم كى طرح لكتاب وهوب كم موتومنظرسا في كي جا دراور ه لیتا ہے ہرفے رنگ بدل لیتی ہے بہارا بے عروج پر تھی سبزے کا رنگ چکدار اور جوا بہاڑی چھولوں کی خوشبوے بوجھل تھی۔وادی کی ہواسرد، بوجھل ادرنم آلود موچک تھی۔ پہاڑوں کے اس بارے آنے والے باول صنوبرادر چیر کے درختوں کو کہیں چھے چھوڑتے ہوئے محرول کی بالکونی میں محومت اور کھر کیوں سے ہوتے ہوئے بند کروں کے اندرجھا گئتے تھے۔ بیہوا سے بادل میدور خت مید پودے ، پھر بیسب اس وقت کتنے خوش

Dar Digest 252 November 2014

الرساد اور بروروس و المعال و المعال المعالي المالي المالية ال يمرن مرفع نت وسينات ودريطيني ادر منا كفاسا كفا بال غول کے غول کھنے درختوں سے اڑتے اوران کی

چیکاریان فضا مین شورسابریا کررجی تعیس .

انذینه کمرے کی کھڑکی کھول کے یا ہرک دنیا سے لطف ائدوز ہورہی تھی اس کی آ محصیں ہنوز کھڑ کی سے بابر خوبصورت علاقے برجی ہوئی تھیں جبد میں بری طرح تذبذب كاشكار موئ جار باتفا - مجمد بے زارى م کھا کتا ہا ، ایک ہلی ی بے چینی سارے بدن میں نشاط انكيز بي چيني بجرري تقي -اس لئے ميں فورا فريش ہوکے آیااس کے بعدا نذینہ نے بھی فریش ہو سے چینج كيا ملك اساني اورمبزرتك كي ميجنك دريس من وه با کی خوبصورت نظرا رہی تھی۔ میں اس وقت کسی بھی طرح کے بیار ومحبت کے موڈ میں نہیں تھا اس کے آتے ساتھ ہی میں نے الل دے کر دیٹرکوبلایا اوراسے فورا

في ملك كما نالان كالدرورويا وتمهيس ينة عظهيراس فيمعى خواب دخيال مي بحى ندسوجا تعاكر حالات الييمين للأثمي سي ....

انذینے یالوں کو لیے ہے ختک کرتے ہوئے کہا۔

دو مجمعی میں سب مچھ بول اجا تک دقوع پذیر ہوجا تاہے جس کے بارے بیں انسان کی سوچ نہیں ہوتی میری جال شائم میں نے اسے بیٹ سے باتھوں

ك الكني من جكر تي بوسع كها-

مجھے ایے گروالوں کی بڑی مینش ہے عجانے ہمارے بعدان لوگوں پر کیا بیت رہی ہوگ "اندینے لجع میں یاس وریشانی کے مطب طرحات استعمال سے۔ "اب تهمیں فینش لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کونکہ تمہارے گروالوں نے مہیں اور مرے

محروالول نے مجھے ندصرف منقولد وغیرمنقولہ جائیداد سے عاق کردیاہے بلکہ ہم سے وابستہ اس ہردشتے کوختم كرديائ جوبھى ان تك جاتاتھا انہوں نے خودکوہمارے ہرجائز وناجائز معالمے سے بے دخل كردياب-" بيس نے اسے چھوڑ كے آگے بيك كھول كر نوز بيم نكالت موع كها جكه ده قد آ دم آكين مي

بھی خٹک کرتی رہی شاید اے جرائلی ہوئی تھی کہ میں نے ایک دم اسے چھوڑ کر بیک کھولاتھا۔

نیوز پیرکا فکرایس نے اے دکھایا جس میں ہم رونول سے متعلقہ خبر تھی جس میں ہم رونوں کے محمروالول في جميل عاق كردياتها ..

نیوز بیر کا مکرااس نے اسے ہاتھ میں تھا ماعین ای لیے میں نے اس کی آ تھوں میں جگ گرتے جکنوؤں کی چک دیکھی۔ صنف نازک کادل موم کا بناہوتا ہے۔ اور وہی موم کا ول میری زوجہ کوتکلیف بہنجار ہاتھا ابول کی جدائی کا دکھاے کرب دے رہاتھا میری غاطر وہ سب کھے چھوڑ جھاڑ کے میرے ساتھ آ کی تھی۔ اس نے میری خاطر این زندگی كوداد يرنكاد ياتها ابنافيوجرداؤير لكادياتها

خالص جذبات رکھنے والے لوگ اس دنیا کی

برکھ پر بورانہیں اڑ عے ۔ کتے لوگ ہوتے ہیں ایسے بنیکروں نہیں ،ہزاروں میں سے ایک سے استے حياس ..... اتنے زوردر فح ..... جذبتا نا پخته اور قوت مدافعت زیرو....اس پرتریتی ماحول کی می .....انبیس مقبلی برا ملے کی صورت رکھوتو بھی چھوٹ سے ہیں يسى بلكى ي تفيس سے بھى جيسے تلى كے نازك يردول كوكتني بھي احتياظ سے چھوتيں ۔ان كے پر بوروں برہى ارآتے ہیں۔ایے لوگ عام نہیں ہوسکتے.... جوزرد، تنها خزال رسيده درختول برعاش مول ....جن کی آ محصی ورخت سے جدارہونے والے پول برلہورونے لکتی ہیں جوررہ تتلبول کے برول کوسینت سینت کرد کھتے ہیں .... جو بدلتے موسموں کی ایک ایک جنبش سے باخرر ہے ہیں .... جوخوشیوں کے تقدی من ذراى او في في بريخ والول كونا خالص اور قابل نفرت گردانتے ہیں..... ایسے لوگ عام ہوہی نہیں سکن<sub>ۃ</sub> -اورمیری اندین بھی انبی میں سے ایک تھی مراس \_ ا میری خاطر بہت بوی قربانی دی تھی جسے میں مرکز بھی تبيس بھلاياؤں گا۔

أَ اللَّهِ إِن شُؤِلُوا دُرِاتِ وَرَجِ كُرَجُ كُورُوا فِي عَلَى عَلَى اعْدِيلًا ادر دیکھولو کیسا دلش اور سین جم کی مالک ہے تہاری زوجه، اوج اوچ كركوشت كهاؤبهت مزے كا كوشت ب چلوشاباش-"

اس کے ساتھ ہی میری آ تھ کھل کی میری بيثاني عرق آلود مو يكل تقى تبعى ميري نكاه ياس ليني انذینه بربری جو کھوڑے نے کے سوری تھی۔اس کادیش سرایا قیامت بر یا کرد باتھا۔عین ای ٹاھے کرے کی کھلی کھڑی سے یک محندی ہوا کے جھو کے نے دل دوماغ كوراحت يبنجائي مل تفورا آمے مواانذينه كوسينے سے چا یا شایدد دمجی نیم غنودگی کی حالت بیم تھی اس نے ابنا ہاتھ میری کر پردکھا،ای لمع بھے لگا جیسے میرے المل دولوں دانت خود بخود المر نکلتے علے آ رہے ہیں میں انذینہ کے اور لیٹ کیا، اب وہ میرے نیج تھی اور مل طور برمیرے ملتح مل تھی۔ تبھی میں نے الیے دولوں دانت اس كى جمدرك يل كارد يے فون كے كرم كرم فوارے جارى ہوئے اوراس كا كرم كرم خون ميري ركون شي وسنخ لكا-

وہ معصوم نے گناہ محبت کی دیوی اس آ فت نا كبانى كے لئے كمال تياريكى واس في بہت اتھ ياؤل مارے مربے بود، میل نے اس کے منہ پرہاتھ رکھاہواتھا، وہ بار بارمرا ہاتھ مندے سانے کے لئے تک دود کرری می عراس کی ہرتک دردا تے اس کے لئے منى كام ندآنے والى تھي۔ بيل اس وقت ممل طور ير خون آشام تھا۔اس کی آ تکھوں میں جیرت و بے جارگی بھری ہوئی تھی۔ آخراس کی ہرسمی تاکام ہوتی جلی گئ ادر پھروہ مُندى پر مُنى-

خون کا آخری قطرہ تک میں نے اس سے طلق سے نچوڑ لیا تھا۔ میں بیڈیراس کے پیروں والی سائیڈ م بیٹ کیا میں نے ایک نظراس کے چرے پروالی جو پالا ہو چکاتھا اس کی آ کھیں خوف وجرت سے تھلی ہوئی تهیں جنہیں دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتاتھا کہ اسے کٹنی عبرتناك موت ماراحميا تفاعمراس وقت مجصصرف اس

كرك بل تحرية مروول يوسف اوريم على نے آ کے بر م كے دروازہ كولا ديركرم كرم کھانا گئے حاضرتھا۔ ایک بار پھر سے میری بھوک شاتھیں مارنے لی۔ دیٹرایک ٹرالی کے اندرکھانے ک مخلف وشر سجاك لي آياتها جواس فيمل برايك بروى ترتيب سے سجادى تقى۔

ہم ددلوں نے ل كرخوب سر موكے كھانا كھايا، کھانا بہت لذیذ تھا مگرمیری بھوک تھی کہ پھر بھی مننے کا نام تک نہ لے رہی تھی۔ ایک عجیب ی الجھن میرے رك ويديس جنم لے ربي تھي۔ سجھ نبيس آر ماتھا كه. آخراتنا عجم کھالینے کے باوجودمیری بھوک وہاس ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی۔ کھانا کھانے کے بعدہم نے تھوڑی درر بیث کرنے کا سوما مفر کی تھاوٹ کی وجہ سے نیند غالب آرای تھی۔ آ کھیں پوجل ہوتی جارہی تھی۔ویے بھی بہان کے دن سوتے ادرراتیں جا کی تھیں اور ٹیند پوری کئے بنا محومنا پھر پانجی بہت مشکل ہوتا ہے ویٹرتمام سانان اٹھاکر لے گیا میں تے کرے کواعد سے لاک کیا۔سلینگ ورایس ممان كي بم ودنول بير رده ها كيا-

لینے کی دیر تھی کہ نیند کی دیوی ہم دونوں يرمهريان موكى \_ نيند بهي جي جارالااسته يك راي تقل میں نے خواب بیں ویکھا کہ میں ایک وران وسنسان جكه بركوراً بون- الحاك ايك طرف س مرودغبارا ڑاتے محورے کویس نے دیکھا جو بہت سرعت سے میری طرف لیک رہاتھا۔ جب وہ مکھ

نزدیک آیاتو میں نے ویکھا کہاس برکوئی محص براجمان ہے جس نے نقاب سے اپنا چرہ چھیایا ہوا ہے۔وہ آنا فاع مرے یاس آ کے رک عمیا۔ اس نے نقاب اتارا تومن و كي كرانشت بدندال ره كيا كه ده كوكي اوربيل

واكثرضياءتفابه

" بجھے پہت ہے تم پر کیابیت رہی ہے....؟"اس نے میری طرف معنی خز نظروں سے و یکھتے ہوئے کہا۔''جہیں کہا بھی تھا کہتم اب ہم جیسے بن چکے ہو، چلو

Dar Digest 254 November 2014

آ تھے کھولوا در اس مرح کرم اور والے طبق میں انڈیلو اور دیکھولو کیسا دکش اور حسین جسم کی مالک ہے تمہاری زوجہ، نوج لوج کر گوشت کھاؤ بہت مزے کا گوشت ہے چلوشاباش۔''

اس کے ساتھ ہی میری آ تھ کھل گئی میری نگاہ پاس لیش بیٹ بیٹ افدید پر پڑی جو گھوڑ ہے تھے کے سورتی تھی۔ اس کادلش سرا باقیا مت پر پاکر ہاتھا۔ عین ای ٹانے کرے کی کی ساس کادلش سرا باقیا مت پر پاکر ہاتھا۔ عین ای ٹانے کرے کی کھل کوراحت بہنجائی میں تھوڑا آ کے جواند بینہ کوسٹے سے چہایا شاید وہ بھی نیم غنودگی کی حالت میں تھی اس نے چہایا شاید وہ بھی نیم غنودگی کی حالت میں تھی اس نے اپنا ہاتھ میری کر پر رکھاء ای لیمے بھے لگا جیسے میرے اپنا ہاتھ میری کر پر رکھاء ای لیمے بھے لگا جیسے میرے اپنا ہاتھ میری کر پر رکھاء ای لیمے بھے لگا جیسے میرے میں انڈیٹ سے آرکھے ہیں اور کمل طور پر میرے کے اوپر لیٹ گیا، اب وہ میرے نیجے تھی اور کمل طور پر میرے کے اوپر لیٹ گیا، اب وہ میرے نیجے تھی اور کمل طور پر میرے کے اوپر لیٹ گیا، اب وہ میرے نیجے تھی اور کمل طور پر میرے کے اوپر لیٹ گیا، اب وہ میرے نیجے تھی اور کی میں گاڑ دیگے، خوان کے دولوں وانت اس کی ہم ہدرگ میں گاڑ دیگے، خوان کے میری رکوں میں جینچنے لگا۔

Z

10

وہ معصوم بے گناہ محبت کی دیوی اس آفت نامہائی کے لئے کہاں تیارتھی،اس نے بہت ہاتھ باؤں مارے مگر بے سود، بین نے اس کے منہ پہاتھ رکھاہواتھا، وہ باربار میراہاتھ منہ سے ہٹانے کے لئے سیک وودکررہی تھی مگراس کی ہرتک ودوآ جاس کے لئے کسی کام نہ آئے والی تھی۔ بیں اس وقت مکمل طور پر خون آئی شام تھا۔اس کی آئھوں میں جرست و بے جارگ مجری ہوئی تھی۔ آخراس کی ہرسی ناکام ہوتی جل می اور پھروہ ٹھنڈی پڑ گئی۔

خون کا آخری قطرہ تک میں نے اس کے طق سے نچوڑ لیا تھا۔ میں بیڈ پر اس کے پیروں والی سائیڈ پر بیٹے گیا میں نے ایک نظراس کے چہرے پرڈالی جو پیلا ہو چکا تھا اس کی آتھیں خوف وجیرت سے کھلی ہوئی تھیں جنہیں و کیے کر اندازہ کیا جاسکتا تھا کہ اسے تنی عبرتناک موت مارا عمیا تھا گراس وقت مجھے صرف اس اور پھر کے اور پھر میں نے آگے ہو ھے دروازہ کھولا ویٹرگرم گرم کھانا گئے حاضرتھا۔ ایک بار پھر سے میری بھوک شاخیس ہارنے گئی۔ ویٹرایک ٹرالی کے اندر کھانے کا مختلف ڈشز سچاکے لے آیا تھا جواس نے میبل پرایک بودی تر تیب سے سجادی تھی۔

ہم دونوں نے ل کرخوب سپر ہو کے کھانا کھایا ہوا کہ ہوت کھانا کھایا ہوا کہ ہوت کا مہت کا دینہ تھا گرمیری بھوک تھی کہ پھر بھی منے کا مام تک نہ لے رہی تھی۔ ایک جیب ہی اجھن میرے رگ ویے میں جنم لے رہی تھی۔ سبجھ نیس آرہا تھا کہ اوجود میری بھوک و بیاس ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے تھوڑی ویر بسٹ کرنے کا موجا سنر کی بعد ہم نے تھوڑی ویر بسٹ کرنے کا موجا سنر کی بعد ہم نے تھوڑی ویر بسٹ کرنے کا موجا سنر کی بوجسل ہوتی جارہی تھی۔ ویسے بھی بہال کے ون سوتے ہوجسل ہوتی جارہی تھی اور نیند پوری کئے بنا گھومنا پھرنا بھی اور نیند پوری کئے بنا گھومنا پھرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت مشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کہ لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تمام سامان اٹھا کر لے گیا ہیں بہت میشکل ہوتا ہے ویٹر تھو سے گئے۔

لینے کی در تھی کہ نیند کی دیوی ہم دونوں
رمہریان ہوئی۔ نیند ہی جیے ہماداداستہ تک رای گیا۔
میں نے خواب میں و کھفا کہ میں ایک ویران
دسنمان جگہ پر کھڑا ہوں۔ اچا تک ایک طرف سے
گرووغباراڑاتے محورے کو میں نے دیکھا جو بہت
سرعت سے میری طرف لیک دہا تھا۔ جب وہ کچھ
نزویک آیا تو میں نے و یکھا کہ اس پر کوئی فی براجمان
ہے جس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھیایا ہوا ہے۔وہ آیا

تومین دیچه کرانگشت بدندان ره گیا که ده کوئی اور نبیس ڈاکٹر ضیاوتھا۔ ''مجھے پیتہ ہےتم پر کیا بیت رہی ہے۔۔۔۔؟''اس

فاع میرے یاس آ کے رک گیا۔ اس نے نقاب اتارا

نے میری طرف معنی خیز نظروں سے ویکھتے ہوئے کہا۔ ' ' تنہیں کہا بھی تھا کہتم اب ہم جیسے بن چکے ہو، چلو

Dar Digest 254 November 2014

ہات کا پینہ تھا کہ مل نے اس کے خون کوشت ہے اپنی وجامہ ہو کے رہ گیا۔ پیاس اور بھوک مٹانی ہے۔ اور سینے میں ڈاکٹر ظہر

میں اس کا گوشت لوچ لوچ کر کھانے لگا۔ اس
کے گیڑے پھاڑ کے بیل نے ایک طرف مجینک دیے،
میں نے اس کے بیروں ، ہاتھوں حی کہ چیرے تک کا
گوشت لوچ لیا اور کھا گیا ، اس کی کنڈیشن بہت ڈراڈنی
مخی بجھے اپنی پشت کی طرف سے تبقیوں کی ہاز
گشت سائی وی میں نے گردن موڑ کردیکھا تو ڈاکٹر
مفقان حیدر اور ڈاکٹر فہمون ضاء ودنوں صوفے
پر براجمان متے اور مجھے و کھید کھے کے سلسل تبقیدلگارے
میں نے جلدی سے دروازے کی سمت دیکھا وہ اندر سے
میں نے جلدی سے دروازے کی سمت دیکھا وہ اندر سے

لاک تھالوب ووٹول کہال سے آن دار دہوئے۔

والمناؤمرة آیا کہ نیں ..... واکر حدر کے منہ سے ہات من کریں سکتے میں رہ کیا ہمی جینے میں حدر مرمی کے جمر جمری نے کر ہوش کی دنیا میں لوٹا دیکھا تو میری ونیا اجر بیکی تھی میں نے آپ نی باتھوں اپنی بیاری بیوی کا مرور کرویا تھا۔ اس بیوی کا جس نے میری فاخر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس بیوی کا جس نے میری وفاؤں کا کیا خوب صلہ دیا تھا۔ میری آگھوں سے وفاؤں کا کیا خوب صلہ دیا تھا۔ میری آگھوں سے اس کی سوجاری ہوگئے ستھ

" فراکڑ تلمیر .....! اُلااکٹر ضیاء نے اب کی ہار مجھے مخاطب کیا اس کے لیب ولیجے میں واضح چین اور طنز تھا۔

''بی مر چھ کے آ نسواب کی کام کے نہیں ہیں۔ اب تو سیدھالکو گے تم سوئی پرادرجلدی ہماری دنیا کے ہیں۔ اب تو سیدھالکو گے تم سوئی پرادرجلدی ہماری دنیا ہیں انسانوں کی جمیس بہت مرودت ہے، ہماری دنیا ہیں بہت رکھینیاں ہیں نہ کوئی فینشن، ندائجھن نہ کی کاؤر۔''

"میں تم میں سے کی کورندہ نہیں چھوڑوں کا ....." میں غصے سے چلایا اوران کی طرف لیکا مگردوسرے ہی لمح جسے میرے قد موں کو آئی زنجروں سے جگڑدیا گیا ہو۔ میں جہاں تھادین کا وہیں ساکت

''ادر شیم ملک خیر از کر ظهیر ملک .....!واکٹر ظهیر ملک .....!واکٹر عفقان حیدر نے زیرلب مسکراتے ہوئے کہا۔''اب ہم جلتے ہیں جلد ہی ملاقات ہوگ۔''

اتنا کہ کرددوں کدھے کے سرسے سینگ کی طرح غائب ہوگئے، ہیں نے اپنے ہاتھوں اپنے بیاری بیوی کا قبل کردیاتھا اس کا خون کی گیا تھاادراس کا موشت تک لوچ نوچ کرکھا گیاتھا، کیا بی اس کی مجت کا صلاتھا؟ وہ تو صرف پھول تھی یا تنلی ، یا سیب ہیں بند موتی یا پھر آ سان سے بھڑا کوئی تارا ..... جے قدرت نے پھر آ سان پر کاتھی میری مجبوب السینے صرف نے پھر آ سان پر کاتھی میری مجبوب السینے خالق ایک ادھری ہوئی لاش پڑی تھی میری مجبوب السینے خالق میری ہوئی کہ اور ن کرسب السینے ہوئی۔ بھی ہیں اتن میری ہوئی کہ اور کے درواز ہکوئی اردوازہ تو رکھ جہارت نہیں کہ اور کے دروازہ کھوئی ۔ دروازہ تو کی کہا تا ہوگئے۔ بھی ہیں اتن ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کے دروازہ کوئی اردوازہ تو رکھ جہارت نہیں کہ کوئی بھی درک سکنا۔ انہوں نے جلدی جہارت نہیں کہ کوئی بھی درک سکنا۔ انہوں نے جلدی حمدہ جم پرایک کیڑا واللا۔

بین دھرے دھرے قدم اٹھاتا ہوئل سے
ہاہراکلا۔انھاتا تھانہ ہوئل کے ہالکل سامنے تھا۔ بیرارخ
سیدھاتھانے کی طرف تھا شاید ہوئل والوں نے تھانے
میں اطلاع کردی تھی کیونکہ اسی دفت جھے تھانے سے
ہماری نفری ہوئل کی طرف آئی نظراآئی گرمیرے قریب
ہماری نفری ہوئل کی طرف آئی نظراآئی گرمیرے قریب
آکر کچھے کانشیبلوں نے جھ پردائفلیں تان لیس گرمیں
ان سب کی پرواہ کے ہا چاتا رہا۔ایک نے بڑھوں میں اترا
خون و کھے کردوسرے کانشیبل نے اے منع کردیا۔ویے
خون و کھے کردوسرے کانشیبل نے اے منع کردیا۔ویے
دائفلیں جھ پرتان رکھی تھیں۔شاید آئیس اب اعتاد نہ تھا
کہ میں تھانے میں ہی جارہا تھا گر انہوں نے متواتر
دائفلیں جھ پرتان رکھی تھیں۔شاید آئیس اب اعتاد نہ تھا
کہ میں تھی لیے علی دھوکہ دے کے بھاگ نہ جاؤں۔
کہ میں تھی جھے ایک علی دہ کو تھری میں بند کردیا گیا۔ ای

Dar Digest 255 November 2014

كي أواد أوجي اوروه المحل كرايك طرف عاكرا عامة الما البداعد التي خيالك دن تجعيد يا الناكر كر اس نے ایک شندی آ ہری۔

"ممرے مروالوں نے مجھے ایک بارہمی نہیں بو تیما کہ بین کس حالت میں ہوں بلکہ میر سے والدنے تو عدالت سے یہ کہ دیا ہے کہ ممالی لکنے کے بعدمیری لاش كوكسى لاوارث كى طرح كسى كرسع بيس وفن كردينا مراس کمریں نہ بھیجنا جبکہ انڈینہ کے کھر دالوں نے اتا مجم مو حکنے کے باوجود عدالت سے استدعا کی کہ ہم اے این بنی کاخون معاف کرتے ہیں اگرعلاج معالمے ہے یے تھیک ہوسکتا ہے تواسے رہا کردیا جائے لہذاعدالت کے آرور کے مطابق قابل ڈاکٹرحضرات کی ایک فیم تفکیل وی می جنہوں نے ممل طور پر میراچیک اب کرنے کے بعد عدالت كوميه ريورك دي كه." انساني خون وكوشت ابال كى زبان سے لك چكا ہادر برطرح سے چيك اب كرنے كے بعديہ نتجہ افذكياجاتا ہے كہ اگراس زیادہ ورزندہ رکھا کیا تو ہوسکتا ہے اس کے باقعوں دوبارہ

كسي معموم كاخون موجائے تمام تر عالات وواقعات كى روشى ش عدالت في ايك بار كر محصد مرف يالى كاهم سايا بلك يوالى وين كفراً بعدم بعد خاكا كوا ك لكاكر خامسر

كرنے كاحكم ويا .... '' ....

اس كى بات ش كرب تفا مراب مجمع اس ور عدے سے کرامیت محسول موری می جمعی مجھے اول لگا جے وہ لی تکلیف سے دوجارے دوباربارسرکوجھنگ ر ہاتھا، ووسرے بی نبے میں نے دیکھا کہاس کے اور کے دولوں دانت آ ہستہ آ ہستہ باہرتکل رہے تھے۔اس ك آ تكموں ميں آگ كے آلاؤے جلنے لك مح تے۔اس کے ہونوں میں ایک عجیب ی ترتمرا مث پیدا ہو چی بھی بل اس کے کہ میں وہاں سے کھسکتا اس نے ایک جست لگاکر مجھے گرایا تو میرے منہ سے ایک زوردار چخ برآ مرمولی جس کی باز گشت شاید جیارما حب نے اور دوسرے عملے نے بھی من لی تھی۔

میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا مری سائیں بے ترتیب ہو چکی تھیں بدحوای کے عالم میں میں جلدی ہے كيڑے جھاڑتا ہوا اٹھا كرے كے دروازے ميں جلر صاحب ہاتھ میں راکفل پکڑے کھڑے تھے۔

میں نے ایک نگاہ جیارصاحب براوردوسری سرسری نگاہ اس ڈر کیولا برڈانی جس کے جسم سے گاڑھا سال ماوہ تیزی سے کرے میں پھیل رہاتھا ایک عجیب باندسارے كرے يى كھيل جكى كى اس كاجم تحورى ور مائی ہے آ ب کی مانٹرو یا اور پر خصندار میا۔

مسوری جرال صاحب! جاری ناالی کی بنابرا ب کوالسی مجویش سے دوجاز بونابرا ایکھیلر ماحب نے معذرت خوابانہ کیج میں میرے یال

و كوئى بات نبيس جير ماحب، أيك خوني كا خاتمہ ہوگیا کیامہ کم ہے ....، عمل نے آ ہشدے کہا۔ ایک کانطیل کے شندے یانی کا ایک گلاس لے كرائدرة باادر جمع تعاياجي من ايك بي سائس من حكق من الركن ميار

میرا دَلَ زورز ورسے وھک دھک کرر ہاتھا، الله ناک بار مراک مرمری نگاه اس نوجوان ر ڈالی ،اس کی آ تھیں موت کی کرب وتکلیف سے محلی ہوئی تھیں، داکیں آگھ کے داکیں کونے میں آنسوی جک مجھے دور سے بی وکھائی دی تھی ،خون ایک طرف جمع ہوگیا تھا، پولیس کی مماری نفری پہنچ چکی تھی ایمولینس بھی آ تی اوراس کے مردہ جم کواٹھا کر لے معے، بولیس والے اپنی منروری کارروائی میں معروف سے جبکہ میں ایک طرف میٹا جران وبریثان تھا کہ آیا آج کے دوریس بھی الی یا تی جنم \_لعتى بين-



Dar Digest 256 November 2014

## YWW PAKSUCIETY CO. وه بال-اري

## حقیقت سے فرارمشکل عنبیں نامکن بھی موتا ہے، حقیقت کے نبادے میں لیٹی انہونی کہانی

حشر سامانی سے لطف اندوز ہور ہی تھی کہ اجا تک اس کی نظر فرش پرر کھے ہوئے اس کیس پر پڑی جس ہیں اس نظر فرش پرر کھے ہوئے اس کیس پر پڑی جس ہیں اس نے بلی کی طرح کا ایک مخصوص لباس تیار کروا کے رکھا ہوا تھا۔ خیالات ہیں کم سریتا کے ذہن ہیں ایک خیال گردش کرنے لگا۔ وہ سوت مربی تھی کہ اندر دکھے ہوئے مخصوص لباس کی بابت آنند کمار لاعلم ہے، کیوں ندوہ یارٹی ہیں جا کے اپنے شوہر کو

رہ ہیں من کے ابعد بلی بی ہوئی سریتا پارٹی میں موجود تھی۔ در پان اسے اس جگہ لے گیا۔ جہاں سے شاب پر آئی ہوئی بارٹی کا منظر سامنے تھا۔ مدہم روشی باحول کو تاریک، مرہم موسیقی اسے سرائی بر بنائے ہوئے تھی۔ اس ملکیج ماحول کے باوجود سریتانے آئند کمار کو بہان ہو اس ملکیج ماحول کے باوجود سریتانے آئند کمار کو تھا۔ بید کھی کر آئند کمار نرس بنی ہوئی ایک گل بدن کے میا ساتھ محور تھی تھا۔ بید کھی کر آئند کمار نرس بنی ہوئی ایک گل بدن کے ساتھ محور تھی تھا۔ اس کی آئیکھی بھی کئیں۔ وہ ونیا و مائیدا سے بے جرایک دوسرے میں کم تھے ۔خوب فائدہ اشایا جار ہا تھا۔ اس کا اگلار دمل اس عور ت کا ساجو جل انہوں۔

قریب بخی ہوئی میزے اس طرح گائی اٹھایا اور اے آ ہستہ ہستہ میں اند بلنے گئی۔ حلق کی مشکل تو دور اسے آ ہستہ ہستہ میں اند بلنے گئی۔ حلق کی مشکل تو دور اس کی سرعتی جاری است کی ۔ رقص نے معذرت میں۔ رقص نے معذرت خواہا نہ لیجے میں سرگوش کی اور واش روم کی طرف ہو ۔ گئی۔ آئند کمار تنہائی سستانے کی غرض ہے ایک میز کا گئی۔ آئند کمار تنہائی سستانے کی غرض ہے ایک میز کا گئی۔ آئند کمار تنہائی سستانے کی غرض ہے ایک میز کا گئی۔ آئند کمار تنہائی سستانے کی غرض ہے ایک میز کا گئی۔ آئند کمار تنہائی سستانے کی غرض ہے ایک میز کا گئی۔ ۔

سریت کے سرکا درداس کے چرے سے عیال تھا۔ پارٹی کے لطف سے محروم رہے کاغم اسے اور سکین بنانے کا سبب تھا۔

"جان من! مجھے افسوں ہے!" مریتانے اپ
شانے اچکاتے ہوئے شکنہ لیجے میں کہا۔" میں نہیں جھی
کر سرکائیہ جان لیوادرد مجھے پارٹی میں جانے دےگا۔"
ادم ریشان ہونے کی ضرورت نہیں .....سب ٹھیک
ہوجائے گا۔" آند کمار نے اسے دلا سادیا۔ دہ بستر کے
ایک کونے میں بیٹھا کمرے میں بچھے ہوئے قالین کو
بڑے فور سے دیکھے جارہا تھا۔ سریتا کواس پر بڑا ترس
آیا۔" میری دجہ سے کیوں محروم رہے۔" دہ یہ سوی کے
انگھ کے سرکتی اپنے شو ہر کے قریب آگی۔

دربہتر ہے تم اسلے ہی پارٹی میں ملے جاؤ۔ وقت میں اس کے لئے وہاں تہیں کی برانے دوست ملیس محے میں اسپرین کی گوئی کھا کے سولتی ہوں۔ شایداس محر میں اسپرین کی گوئی کھا کے سولتی ہوں۔ شایداس مطرح سیجوافاقہ ہوجائے۔ 'وہ آئی کی گدی سے بالوں کو سیملاتی ہوئی بولی۔

ہ ند کارنے قالین سے نگاہ ہٹا کے گھڑی پر نظر ڈائی اور اٹھ کے نینی ڈرلیس شو میں شرکت کرنے کی غرض سے لایا ہوا اپنالیاس مہنا اور ہا ہرنگل گیا۔

آ سان پر تیرتے ہوئے گہرے سیاہ بادل ہارش کی آ مان پر تیرتے ہوئے گہرے سیاہ بادل ہارش کی اور کا بیاد سے رہے تھے۔ آ ند کمار کے جانے کے تقریباً دور تھے ہے۔ اند کمار کے جانے کے تقریباً کی آ کھی کھل می ۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سرکا درد تقریباً ختم ہو چکاہے۔

ختم ہو چکاہے۔

وہ بستر سے اٹھ کے کھڑکی کے قریب کھڑی موسم کی وہ بستر سے اٹھ سے کھڑکی کے قریب کھڑی موسم کی وہ بستر سے اٹھ سے کھڑکی کے قریب کھڑی موسم کی وہ بستر سے اٹھ سے کھڑکی کے قریب کھڑی موسم کی

Dar Digest 257 November 2014

## 

ہے میر ای ٹبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بوبو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ٹبک آن لاکن برٹے صنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی مناریل کوالٹی کیریٹ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ے بعد پوسٹ پر تنجیر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



نظراً نے کی کوشش کردی تھی جیے اس بیدار ہوتی ہو۔ اس ادا کاری بیس وہ کی حد تک کامیاب تھی۔ ''بوریت …… سراسر وقت کا ضیاع۔'' آند کمار نے بوی بے لوازی سے جواب دیا۔

" کوئی فاص بات؟ "سر بتائے دریافت کیا۔
" منہیں .....قطعانہیں ....." آند کمار نے سادی
سے جواب دیا۔ "میں جیران ہوں کہ چیرے کتی جلدی
ناآشنا ہوجاتے ہیں۔ میں بہ مشکل اپنے دوستوں کو
پیچان سکا۔"

" مریما اوا ....؟" مریما ایک آنداز سے بے مینی طاہر مور بی تھی۔

ry

"دهیں نے ایک آ دھ دفعہ رقص میں حصة لیالیکن تمہارے بغیر لطف نہیں آ یا۔ اس لئے وہاں سے کھسک کے وہاں سے کھسک کے وہاں کے گھر برتاش کی مفل سجائی تھی۔ اس طرح دفت اجھا کٹ کیا تھا۔"

مریتا بہت پڑنے والی تھی کہ آند کمار جو آیس انار چکا تھا۔ ایک دم زندگی سے بحر پور قبتہد لگا کے بوئا۔ ان کیا تم وشوا ناتھ کو جانتی ہو .....؟ " وہ یہ بات بھی کہنا جا بہتی تمی کہ کلب میں اس نے کتنی ہار دیوجا اور جا ہا کہ اے بھی تباہ کردے۔ لیکن نا مرادر ہا۔ یہ ہات کیے کہ سکتی تھی۔

و دنفرت ہے جھے اس گرسنه نگا ہوں والے جنونی سے ....اس نے جانے کتنی اور کون اور عورتوں کو تباہ

کیا۔"سریتانے تیز کیچیس کہا۔

''سنو تو سبی ۔۔۔" آنڈ کمار نے اس کی ہات
کا منے ہوئے کہا۔ ' وہ لڑکیوں، عورتوں کے معاطمی
ہیشہ خوش تھیب رہا ہے۔ تاش کی ہازی کے دوران اس
جنونی نے مجھے سے میرا لباس مستعار لے لیا تھا۔۔۔۔
پارٹی میں اس خوش قسمت کی ایک شوقین مزان کل بدن
سے ڈیجھٹر ہوگئی۔ جالیس منٹ تک وہ اس کے ساتھ
خواب گاہ میں رہی۔''

یا نج من کے وقع کے بعد رقع کے الکے دور کے لئے موسیقی کی لہریں جیسے ہی پھیلنا شروع ہو میں تو بلی نے جھیٹا مارنے کا فیصلہ کرلیا۔

اس شعله بدن کی قربت میں اتنی حدت تھی کہ وہ بر چلنے لگا۔

'' یہاں قدرے شور ہے۔'' وہ ہٹ کے کھڑی ہوگی اور سرگوشی کرتی ہوئی بولی۔'' کسی پرسکون جگہ چلتے ہیں۔''

ا گفتی کے وہ پارٹی سے کھسک گئے۔اب ان کا رخ ان سیر ھیوں کی طرف تھا جوخواب کا ہ کو جاتی تھیں۔
عالیس منٹ کے بعد سر بتا لیاس ورست کرتی ہوئی فیجے اتر آئی ۔اس کا رخ اس ورواز نے کی طرف تھا جہاں سے وہ وائل ہوئی تھی۔ ہاہر نکل کے گاڑی اسارٹ کی اور رخ گھر کی جانب کرانیا۔ بتی بات اس کے ذہین میں گذاری کرری تھی۔آئیدہ امکانات بھی خارج از امکان نہ تھے، اسے اس بات برغصر تھا کہ آئند کا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایسے والبانہ بین ،گرم جوش اور وائی سے بیش نہ آیا تھا۔ان کی شاوی کو سات برس کا عرصہ ہورہا تھا۔

رسارہ کا کے کھر پہنچ کے مخصوص جگہ گاڑی پارک کی، خواب گاہ میں جاکے اس نے جلائی سے میک اپ مان کیا ادر لباس تبدیلی کرنے کے بعد بلی کا لبادہ پیک کرے رکھ دیا۔

پیس رسے رہا ہے موسم قدرے خوش گوار ہو چکا تھا۔ ہواکی خنگی ان کوتازہ یہ دم کرنے کے لئے کافی تھی۔ اس کا لیکن اس کے ہا وجود سر جا تھٹن محسوس کررہی تھی۔ اس کا جوڑ جوڑ درد کررہا تھا۔ اس جیسے سیلے کپڑے کی طرح نوج ڈورکردہا تھا۔ اس سہانے موسم میں نینداس کی اس کے موسم میں نینداس کی اس کے دورا پی سوچ اور بیتے کمحات میں گم تھی کہ اس اثنا میں اس نے آ نند کمار کی گاڑی کے میں کہ اس اثنا میں اس نے آ نند کمار کی گاڑی کے ہارن کی آ وازشی تو اس کے دل کی دھڑ کن تیز ہوئی۔ ہارن کی آ وازشی تو اس برحادی تھی۔ اس برحادی تھی۔ اس برحادی تھی۔ اس کے دل کی دھڑ کن تیز ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑ کی جواب پرحادی تھی۔ اس کے دل کی دھڑ کی تیز ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑ کی جواب پرحادی تیز ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑ کی تیز ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑ کی تیز ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑ کی تیز ہوئی۔ اس کی دی تیز ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑ کی تیز ہوئی۔ اس کی تیز ہوئی کی تیز ہوئی کی تیز ہوئی۔ اس کی تیز ہوئی کی تیز ہوئی کی تیز ہوئی۔ اس کی تیز ہوئی کی تیز ہوئی کی تیز ہوئی کی تیز ہوئی کی تیز ہوئی۔ اس کی تیز ہوئی ک

\*

Dar Digest 258 November 2014